





ركن آل پاكتان نوز پيپرزسوسائڻ APNS ركن كونس آف پاكتان نوز پيپرزايد ياز

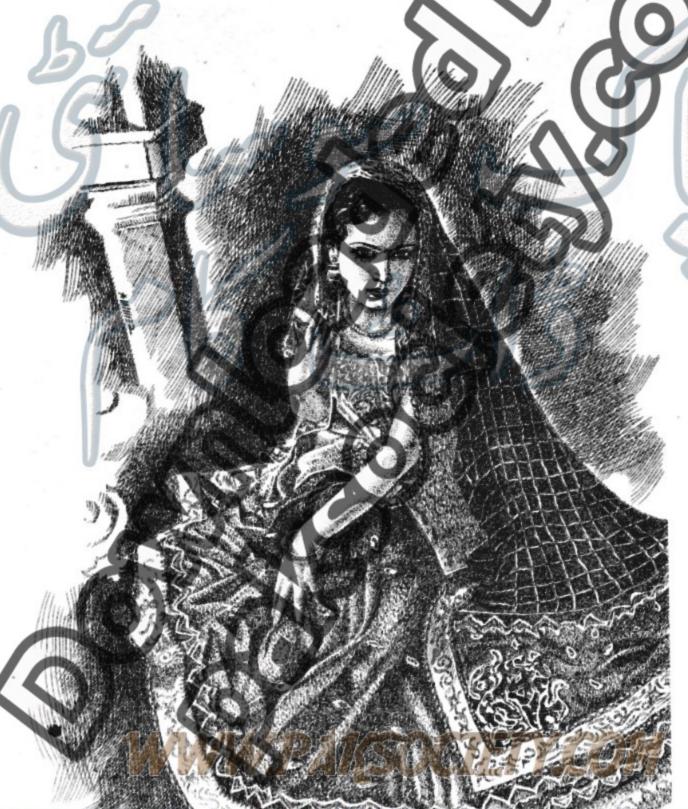







وقت كم بيكول مندميس ايك اورسال كااضافه 016 وربہت ہی تلخ ویورس یادول کے ساتھ ماحق کاحقد گیا-ایک اور نیاسال بہت سے دوئن امکانات کے منامتہ ہمادی ڈندگیوں کا محتہ بننے مارہاہے۔

سال كرست ين كيس ناكاميول كامامناكر بالرا بوكار ناكا يبول سے دل بردا سنة مر بول- بهت م اری وقت کا ہر کھ تبدیل کا مظہرہے۔ ہوسکتاہے، آنے والے وقت بن ڈھیرماری فوٹیال آپ ى مستظر ہول -

الركيس اماي ملى سے توالہ تعالى كوسكراداكر س كريمون اس كاكم ہے - وہ جب جاہے، يے اسے وادرے۔ انسان کے اختیاری تو تھریمی ہیں۔

وقت كابر لخر بهاد المسلم من أسب بنيس ايك معين اود محدود وقت ملاسع ربر كرّ رمّا لمح بيس يهي وسفام دے دہاہے کہ وہ لوٹ کرنس آئے گا۔

الندگی میں امید کی ضع روش رکیس ۔ یہ امید ہی ہے جو ہمیں ہراکن ہر ال جدوجہد پر اکساتی ہے۔ جو کھو گیا ہے تھیں گیا اس پر افتوس نے کارہے ۔ وقت کے جونے ہائت میں ایک انہیں ضائع مذکر ہیں ۔

### ال شماريس ،

- "نياسال" نئي اميدي" مختلف تخليبات سے شايين وشيد كام
  - ادا كارة سونياخان سي شاين دسيدى ملاقات،
    - ادا کارکا مرال جیسلاتی " کیتے ہیں" میری بھی مینے"
  - اس ماه" الفي ماه نورمراج "ك مقابل سا يمن"
  - " من مود که کی بات رز مانو، آسید مرزا کاسیلیل واد تاول ،
    - ، "را بنزل" تبزيد رياض كالسيليط وادناول ، ، وكل كساد ، فرح بخاري كالممل واول ،
    - " كوريخ " صدف ديجان كيلاني كامكل ماول،
    - وه جيس ملاتوملال كيا" تأديه الحدكا بأولست،
    - ، "مجتين أدهادين" حيا بخاري ادليب اولث،
- ، جَانَك وسے "معباح على كاركيب ناولت، ، رابعها نخاد، عزال مبيل راؤ، يمنى اختر جيرا لوشين، مريم جها نگراود كان اماعيل كه اضلف او متقل سيسك

<u>ھفت ؟</u> كرن كتاب" مومم مرما كے ديگ "كرن كے ہو تھادے كے ساتھ معنت بيش خدمست ہے۔

ONLINE LIBRARY



تجه ما آیا ہی ہیں آج تک تیرسوا كتف ب رنگ سق بداران وفلك تيرسوا شدمعراج مي اكسدايسا سغرد يكما كيا جس ين جبرال مل جاتين تعكر تبريوا وہ جو تاریک دِلوں یں اُملے بھر<del>د</del>ے کہیں دیمی، یہ بنیں ایسی چک تیرے وا يه توبست لا بنُ تجے لينے ملكنے والے كس نے كى يارىجى مد فلك تيرے موا مشك وعبركو بخول وكجعاكيا بس يحضود

بايتكالى يرجرأت سحن بداظهارمال مکموں بی تیری حمد سدل میں خال ہے رحل ہے دعیم ہے تو دوالجلال سے تيري ہوكيا مثال تو بے مثال ہے كرتا بو لاإله توركستا بول يه يفين اك ربيرا منات بع جولانوال ب رانع ہے تو مکم ولطیع و خیرہے مامع ہے تو بھیرہے تو دوالجلال تیرے سواکسی یہ بھروساہنیں خدا محبركويتين ہے تجے میراخال ہے ر ہی ہے تیرے ذکر سیمعروف بینال

## انشاجی کی اس شکفتہ تاویل سے قطع نظر 'جس چیزنے

## جب عركي نقري حمّ ہوتي

## يرهين شاكر

جوبادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں میں ہے آب بقائے دوام لا ساقی میں حیران تھی کہ ابراہیم جلیس کے جانے کے بعد بھی يه شعر مجھے اب تك اپني كرفت ميں كيوں كيے ہوئے ہے۔ 1978ء کی پار ہویں صبح نے میری حرب کا جواب دے

دیا۔ جاند تگر کاباسی تشریحن کاجوگی 'سواد تنجیم کاسفیرابن

اردو کے اس البیلے شکفتہ بیان کے فنی منصب کے متعلق کچھ کمنا اس وقت میرے بس میں نہیں ہیں۔ ہاں اینا ضرور کهوں کی کہ فی زمانہ جبکہ ہراخبار اپنی مالی اور اخلاقی استطاعت كے مطابق ايك نه ايك كالم نگار ضرور ركھتا ہے 'انشاء جی کے لیے پالیسی ویشع کرنے کی جرات کسی میں نہ ہوئی۔ایے موضوعات کالعین وہ خود کرتے تھے اور ان کے قالب ا فلم کی گرفت میں آتے ہی بات کیا ہے کیا ہو جاتی تھی۔ کلاسکی ادب کارچاہوا ذوق 'مشاہدے کی دل آویزی جمرائی اور انداز بیان کی ندرت کیدسب کھھ کل کران کے کالم کو ایک دن کی عمروالے کالموں سے بالکل مختلف بنادیتی ہیں۔ اہے سیاق وسباق ہے ہث کر بھی سے زندہ جاوید ہیں۔ان

كالموں كے بارے ميں مخضرا" يبي كما جاسكتا ہے كہ ان كے ذر میعانشاء جی نے ہاری حس مزاح کی تهذیب کی۔ انشاء جی ہے میری پہلی ملا قات آج سے کوئی آٹھ برس قبل ریڈیو انشیشن پر ہوئی 'ان دِنوں ہم لوگ ار دو شاعروں پر ایک سیریز"فنکار"کے نام ہے کردیے تھے۔

میں نے ان کی شاعری کر مضمون لکھنا جاہاتو مجھے" جاند

مجھے سرشار کردیا 'وہ ان کا جھے پر اعتبار تھا۔ ہمارے در میان فلم كارشته تقااوريه رشته ان كى برائى كى وجهسے سارى عمر

مضمون میں میں نے انشاء جی کے ہاں "جاند" کے کردار کاموازنہ شلے کے "تصور مہتاب" ہے بھی کیا تھا اور این دانست میں برامعرکہ سرکیا تھا۔ پروگرام کے دوران انشاء جی بے حد شجیدہ بیٹھے رہے ، مگر دبیز چشمے کے پیچھے ہے ان کی آنکھیں برابر مسکرائے جارہی تھیں۔اسٹوڈیو ہے باہر نگلتے ہوئے انہوں نے بڑی آہتگی ہے مجھ سے

" بھئ ! تمهارا مضمون تو بہت خوب تھا ' مگر پہ جو تمهارے شلے صاحب ہیں نال 'انہیں ہم نے پڑھاوڑھا بالكل شيں ہے۔"

اس دور میں جبکہ موسم اور کنوینس پراہلم پر بھی گفتگو كرتے ہوئے وانشور "فطشے يا سار تريالور كا" سے بات شروع كرنايسند كرتے ہيں۔ايك بهت بردے آدمي كا مجھوٹا سااعتراف میرا دل موه گیا اور یوں ہمارے در میان ساری عمرے کیے ایک انڈر اشینڈنگ قائم ہو گئی۔ ریڈیو پر جب بھی میری ریکارڈنگ ہوتی کیے بہت کم ہوا کہ میں ان سے ملئے تھیوسوفی کل ہال ان کے دفتر میں گئی۔ کتابوں کے جھرمٹ میں کھرے ہوئے انشاء جی دیکھتے ہی مسکراتے اور ان كاپسلاسوال عموماً" يمي جو آل- "سناؤ بھئي!كوئي نظم لكھي تم نے؟"ایک وفعہ شرار تاسیں نے کمہ دیا۔ "كُونَى نيا كالم لكها آپنے?"

انشاء جی نے چوٹ کو انجوائے کیا 'مگر پھراداس ہو گئے۔ میں نے انہیں بہت کم اداس دیکھاتھا 'کہنے لگے ''آب شعر نہیں ہوتتے 'لوگ میری شاعری بھولتے جارہے ہیں 'کالم

تب میں نے انہیں یقین دلایا کیر"ایسانہیں ہے" آپ کی بنیادی حیثیت شاعری کی ہے 'لیکن چونکہ'' جاند گر'' کے بعدے آپ کا کوئی مجموعہ نہیں آیا اور کالم لوگ ہر ہفتے پڑھ کیتے ہیں 'اس لیے وہ آپ کو ایک کالمسٹ ہی سمجھ

كالم تومين يون ہى لكھتا ہوں بمجى تبھى تو



" جسی صادقین ہے بنوانا۔ "انہوں نے کنی ہار مجھ سے کہاتھا۔ کاش وہ ابنی اس خواہش کی تکیل دیکھ سکتے۔ اس پروگرام کے دوران ڈاکٹر کشفی نے میرا ایک شعر پڑھاتھا۔

دستمن ہے اور ساتھ رہے جان کی طرح مجھ میں اتر گیا ہے سرطان کی طرح مجھے یادہے کہ اس شعر کو سراہنے کے باوجود انشاء جی

نے اپنی مخصوص مسکراہ ہے۔ " ''مگر بھی 'اس شعری امیجری بہت خوفناک ہے۔ " اس وقت توبات ہنسی زاق میں ٹل گئی۔ پر کون کہ سکتا تھاکہ جس مرض کا محض علامتی وجودا نہیں شعر تک میں گوارا نہیں تھا۔ ایک دن خودان کے جسم میں سرایت کر جائے گا اور بیہ ہنستا ہنسا نا'ایک زمانے کو ابنا اسپرر کھنے والا پارا آدمی ایک دن اس ہزار پاکے شانع میں یوں کس جائے پارا آدمی ایک دن اس ہزار پاکے شانع میں یوں کس جائے گاکہ اس کے بیارے آنسو بھارہے ہوں گے اورائے خبر

محرنہیں 'شایدانے جانے کی اسے کچھ کچھ خبہو گئی تھی کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک دنیا کو مسکراہث بانٹنے والا 'ہاتھ کچھیلائے کھڑا تھا۔

اب عمر کی نقذی ختم ہوئی!
اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے
ہے کوئی جو ساہو کار بنے
ہے کوئی جو دیون ہار بنے
م کو دیون ہار بنے
م کو ایک کے لیے سال مہینے 'دن کیا'لوگ پوری پوری زندگیاں لیے کھڑے تھے۔عمر کے توشہ خانے کے سب خزانے اس کے نام تھے' پر نقدیر کے آگے سب کے سکے کھوٹے نام تھے' پر نقدیر کے آگے سب کے سکے کھوٹے نکلے اور ایک سائس جھی اس کا قرض نہ چکا

انشاء بی کاموڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا کہنے گئے۔

''کسی دفتری کالم میں تمہاری خراوں گا۔ ''
لیکن وہ بروے ظرف کے آدمی تھے۔ انہیں صرف چیئرنے میں مزا آیا تھا 'رلانے کی حد تک نگ کرنا 'بھی ان کے ندہب میں شامل نہیں رہا۔ ان کا ظرف تو ایسا تھا کہ ان کی ذندگی میں ہی ایک فلمی شاعرنے ان کی شہرہ زمانہ غزل پر کمال ڈھٹائی سے ہاتھ صاف کیا اور وہ بجز ایک شائستہ احتجابی کالم لکھنے کے اور پچھنہ کرسکے۔

شائستہ احتجابی کالم لکھنے کے اور پچھنہ کرسکے۔

خیرا بات ہو رہی تھی 'انشاء جی کی اعلا ظرفی اور فراخدلی خیرا بات ہو رہی تھی 'انشاء جی کی اعلا ظرفی اور فراخدلی کی۔ نو آموزوں کی حوصلہ افزائی میں احمہ ندیم قاسمی کے۔ نو آموزوں کی حوصلہ افزائی میں احمہ ندیم قاسمی کے۔ نو آموزوں کی حوصلہ افزائی میں احمہ ندیم قاسمی کے۔

کے۔ نو آموزوں کی حوصلہ افزائی میں احمد ندیم قاسمی کے بعد میں احمد ندیم قاسمی کے بعد میں احمد ندیم قاسمی کے بعد میں نے انشاء جی کوہی اتفاد سیج القلب پایا۔

یاد آرہا ہے کہ کچھ عرصے پہلے ٹیلی ویژن سے نئے شاعروں پر ایک سیریز شروع کی گئی تھی۔"نئی آواز"میرانمبر شاعروں پر ایک سیریز شروع کی گئی تھی۔"نئی آواز"میرانمبر

شاعروں پر ایک سیریز سروع کی تئی سی۔ سئی اواز "میرا مبر آیا تو میں نے ڈاکٹر کشنی 'یہ اسی انشاء کا نام تجویز کیا۔ "خوشبو" کا مسودہ جس شخص نے سب سے پہلے دیکھا'وہ ابن انشاء ہی تھے۔ مسودہ ہاتھ میں لیا تو ہو لے۔ " بناؤ "تم ہے کیساسلوک کیا جائے ؟"

بہوں کے بین سوت پاباتے ہ "ویسا ہر گزنہیں جواردو زبان کاایک شاعردو سرے شاعر رسائتہ کرتا ہے۔"

وہ کھلکھلا کرہنس پڑے 'پھر گرون ذرای اونجی کرکے ولے۔

"لڑی!تم ہے انصاف کیاجائے گا۔"
دوسرے دن ان کا فون آیا۔ "فورا" بہنچو۔ "میں بھا گم
بھاگ دفتر گئی تو وہ میرے اشعار کے اعداد و شار لیے بیٹے
عقے اور ایک نچ کی معصومیت کے ساتھ مجھے میری
ابنی تفصیلات فراہم کر رہے تھے۔ اس بار مسکرانے کی
باری میری تھی "لیکن میرے ہونٹوں پر نمودار ہونے
والے پہلے خم کے ساتھ ہی انشاء جی نے فائل بند کردی اور
یہ بی سے مسکرائے۔

"مشکل یہ ہے کہ تم نے ایم اے انگریزی میں کیا ہوا ۔ "

مجرد می والول نے دیکھاکہ "نئی آواز"انہوں نے کس محبت اور اپنائیت کے ساتھ کیا۔ انہوں نے بیش گوئی کی محبت اور اپنائیت کے ساتھ کیا۔ انہوں نے بیش گوئی کی تھی کہ وہ دن دور نہیں جب" خوشبو" ہر تکھے کے نیچے ملے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی بید پیش بنی کس حد تک تھی گابت ہوئی 'لیکن آج اگر وہ زندہ ہوتے تو "خوشبو" کی فاہت ہوئی 'لیکن آج اگر وہ زندہ ہوتے تو "خوشبو" کی فاہنے کے انہیں اس کے تا میل کے پارلے کے پارلے کے انہیں اس کے تا میل کے پارلے کے پارلے کے ہوئی کی دور تھے۔ انہیں اس کے تا میل کے پارلے کے پارلے کے پارلے کے بارک کے تا میل کے پارلے کے پارلے کے پارلے کے بارک کے تا میل کے بارک کے پارک کے بارک کی بارک کے بارک کے بارک کے بارک کے بارک کے بارک کی بارک کے بارک کی بارک کے بارک کے بارک کی بارک کے بارک کی بارک کی بارک کی بارک کی بارک کے بارک کی بارک کی

XX.

Ç.

قارئین کونیاسال 2017ءمبارک ہو۔خدا کرے بیرسال سب کے لیے باعث رحمت وبرکت والا ثابت ہو

نیاسال نیا سروے ۔۔ سال گزرنے یہ کیا تکھیں کہ اب تو ماہ وسال بلک جھیکتے میں ہی گزرجا تاہے شاید زمانہ واقعی تیزرفآر موگیاہے یا ماری مصوفیات نے وقت کو مخفر کردیا ہے۔ دیسے یہ حقیقت ہے کہ "انڈا"ابالنے کے کیے گھڑی پر نظردو ڈائیں تووقت نہیں گزر تا اور مگرفیس بک کی ورق گردانی میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور بتا نہیں چانا۔ خیر۔ آپ نے سال کا سروے انجوائے کریں۔

(1) نانہ تق كرروا ہے- نيوا يروش كيے كرتے ہيں ۔وائس آپ يہ افيس بك يہ ياكال كركے؟

(2) 2016ء كيما كزرا كاميابيان اور ناكاميان بتاية؟

(3) 2017ء ميس ملك كحوالے سے كياد يكھتے ہيں؟

## نياسال تخاصيايين

كونكه من بي فيل نبيل كريا اس كيے كه بم ف كوئي خاطرخواہ ترقی سیں کی ہے۔ ہماری ترقی کے سارے راستے تقریبا" بندیں ' بلکہ بند کے ہوئے ہیں بیرونی طاقتوں نے ... لیکن میں وش کرنے والول کو جواب ضرور دیتا مول .... جو رشتے دار اور کلوز فرینڈ زہیں ان پر کال پربات ہوجاتی ہے۔

2- بہت سے دوسرے برسوں کی طرح بد برس بھی كزر كيا كاميابيان اور ناكاميان توسائه سائه فيلتي رمتي ہیں ... اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ ان سے ہم نے سیھاکیاہے... کامیابیوں کو کس طرح انجوائے کیااور ناكاميون كوعمس طرح فيين كيائكس طرح برواشت كيا 25ء25 نومبر كوجو فلم ريليز مورى ہے (اب تومو چکی ہوگی اور یقینا "رزلٹ کبھی انجھا آیا ہوگا) وہ ضرور انچھی خبرلائے گی سب کے لیے اور ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ 2۔ اگر 2017ء میں بھی حکومت رہی تو پھرتو میں

ملک کو آج کے مقابلے میں بہت برے حالات میں ویکھ رہا ہوں ۔۔۔ ان الوگول کو بہت زیادہ پھولتے پھلتے

اسدملک(آرنسٹ)

1۔ آج کل جتنے بھی کمیون کے ذرائع ہیں جیے انٹاگرام بغیس بک ٹو ئیٹرادروانس اپ ...سب میں جواب ہی دیتا ہوں۔ خود سے وش نہیں کر تا ...



چاہے وہ حکومت وقت ہویا عوام سب ایک دوسرے يرالزام راشي ميں لکے ہوئے ہيں۔ بس اللہ سے رحم كاليل م-ده ى رحم كرے مارے ملك

آغاعلى عباس (آرشث)

1- کھ لوگوں کو ٹیکسٹ میسے ۔ کے ذریعے وش كرتا مول اور كچھ لوگوں كوفون كال كركے في سال کی مبارک باددیتا ہوں۔

2- میرے کیے یہ سال بہت ہی" بخور کم سا میں نے اس سال دوسیریلز کیے "ممیاد آئے" اور تیرے میرے چے "اور خدا کا شکر ہے کہ دونوں سے میلز بے حد کامیاب رہے 'بہت اچھار سیانس ملا 'ناظرین کی طرف سے اور مجھے اندازہ ہوا کہ خدا مجھ پر بہت مہان

3۔ پاکستان کے لیے وعاکر آموں کہ 2017 بھت ے برو میرے حابے 2016ء ملکے کیے بہت ہی اچھا تھا ... وہشت گردی کے واقعات کم ہوئے جس کی وجہ سے حالات بمتر ہوئے امید ہے كه آنے والاسال بھى ياكنتان كے ليے اچھا ابت ہو

ہوئے بلکہ عفتے ہوئے و ملی رہا ہوں۔ کیونکہ یا کستان میں انہی کی اجارہ واری ہے 'انہی کے ہاتھے میں سب مجھے ہے۔ میں تو بہت زیادہ مایوس ہوں ملکی حالات سے کوئی نئ قیادت آئی توشاید کھے اچھا ہو جائے ورنہ اسی قیادت کے ساتھ تو مزید ذلت برداشت کرنی بڑے



تبنم ثانی (را تنرسیریل د نورجهان ")

1- میں عام طور پر فیس بک یہ Status لکھ وہی ہوں جو کہ سب کے لیے ہو تاہے۔ کچھ خاص لوگوں کو میسیج message کرے اور بیرون ملک رہے والوں کو کال کرکے وش کرتی ہوں مبار کے بادویتی ہوں۔ 2- 2016ء ميرا كامياب ترين سال تفيا 'يوراسال سفرمیں گزرا ' ملکی اور غیر ملکی دوبار امریکہ گئی .... اور سب سے بدی کامیابی میرا لکھا ہوا سیریل "نورجہاں" جوجیونی وی سے آن ایئر آیا وہ بے صد کامیاب ہوا'۔

حدیبند کیا گیا۔ 3۔ 2017ء میں پاکستان کے لیے بہت می دعائیں ہیں۔اللہ ہمارے پیارے ملک کو قائم ودائم رکھے۔۔ سیاست تو ہمیں سمجھ آتی نہیں 'لیکن اتن عقل ضرور ہے کہ کوئی بھی اس ملک سے وفاداری



2- 2016ء میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا اور الله كاشكرب كه بحص بست كاميابيال ملى بيل-3۔ جیسا 2016ء میں ملک تھا سرویا ہی 2017ء میں بھی ہو گا۔ کچھ بھی نیا نہیں ہو سکتا۔

على ناصر(اينكوبراس ليس)

1- واقعی زمانہ ترقی کر گیاہے۔جدید دور آگیا ہے اس کیے "واٹس ای" اور فیس بک کااستعمال کر لیتے ہیں۔ کزرے زمانے میں لوگوں کو نیوایئریہ کاروز بھیجا رتے تھے۔ وہ دور گیا بھرsms کا دور آیا تولوگوں کا نام لكه كران كوايس ايم ايس كرتے تھے اب واس اپ اور قیس بک کا دور آیا ہے۔ "والس اب" ہے میں بہت تنگ ہوں "کیونکہ اس میں مختلف گروپس کے



شهودعلوی (آرشب) 1- تنول طریقے سے آج کل کی سمولیات سے فائدہ اٹھا تاہوں۔ 2۔ الحمد للٹ بہترین سال گزرا ... کامیابیوں کا تاسب زیادہ ہے۔ 3۔ 2017ء ان شاء اللہ پاکستان کے لیے بہترین 1- ميكسك ميسي - كرك أوروه بحى سب كو نهیں کسی کسی کو کرتی ہوں۔



تحت بہت نضول قتم کے پیغامات آتے ہیں۔اس کیے ان سے تھوڑا ساقطع تعلق رہتا ہوں۔ بال جس سے کوئی ضروری کام ہواس سے رابطہ کرلیتا ہوں۔ 2۔ انسان جبرات کی نیند کے بعد مبح صحت کے ساتھ اٹھتاہے تووہ دن اس کے لیے ایک چیلنج ہو تاہے ... کہ مجھے کامیاب ہونا ہے تومیں بھی روز اٹھتا ہوں كامياب ہونے كے ليے اس كى اميدر كھتا ہوں اور اس کیے جدوجریر کر تا ہوں۔ اور اللہ مجھے میری بسات کے مطابق بہت کچھ دے بھی دیتا ہے۔ 3۔ ملک کامستقبل قوم پر منحصرہ حالات دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ولی نہ ہوں جیسی توقع کی



ر کھنی جانے اور میں تو یمی کہوں گا کہ ملک میں امن و اتحاد بہت ضروری ہے۔ جس ملک میں امن وسکون اور تحفظ ہو تاہےوہ ہی ملک ترقی بھی کر تاہے۔ وي الس في الطاف حسين

1- نوایز کے موقع پر سب سے پہلے تواللہ تعالی کے حضوردو نقل شكرانے تے ساتھ حاضرہو تاہوں كہاس نے اپنی رحمت کے صدیقے جانے والا سال اچھا كزروايا ... چرميس اين دوستول كو ، قريى رشة دارون كواور بهت بي كلوز فريزز زكوداتس اب اور فيس بك كے ذريع مبارك باور تا ہول۔ 2- الله كابهت شكر كزار مول كه 2016ء بهت اجها كزرا-الله في برى كاميابيان دين اور بهت رحم وكرم رہا اللہ كا ... اور ان شاء اللہ 2017ء بھى اينے ہى كاميابيول كے ساتھ گزرے گا 'اگر اللہ فے اپنا رحم و لرم ہم پر رکھانو۔۔اوروہ ضرور کھے گا۔ 3۔ 2017ء میں مارا ملک ان شاء اللہ ترقی کرے گا... کیونکہ دہشت گردی کم سے کم ہوتی جارہی ہے

الیں کے ذریعے سے ہی وش کروں گی این تمام دوستوں کواور صرف ای ای کو کال کرے نے سال کی مبارك باددول كى تاكدأن كى دعائيس لے سكوں۔ 2- الحمدلله 2016ء بست اجماكررا الله ياك كاجتنا شكراداكرون ابناكم بهب جتناويا ميري مالك في اتنى میری او قات میں ہے اس کابہت کرم ہے۔انسان

3 2017ء کے حوالے سے دعاہے کہ اللہ یاک ے کہ وہ ہمارے ملک کو دستمن کے ہرتایاک ارادے سے محفوظ رکھے اور دعمن کے نایاک ارادے کو عیت و نابود کرے...اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے - (آمین) اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ اتنی عقل دے كدوه البيخ بارك ميس تهيس بلكه البين ملك كيارك میں سوچیں۔ایے ملک کے مظلوم عوام کے بارے میں سوچیں کہ جن کے ٹیکس اور خون کسننے کی کمائی



ہے وہ اپ محل تعمیر کررہے ہیں 2017ء میں اللہ نمیں بدایت دے کہ وہ اس ملک کی ترقی کے لیے بھی چھ سوچیں۔(آمین)

فائدہ اٹھائے ہوئے واس اپ میں یک اور الیں ایم



منيب بث (آرنسك)

1- ب شك نانه رقى كركياب محريه مخصربار بات پر کہ آپ نے وش کس کو کرنا ہے... اگر فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو پھر فیملی کے ساتھ وزر کرکے نیوایروش کریں ... اور اگر فرینڈز کو وش کرنا ہے تو والس اب بهترين طريقه ب اور اگردوروراز ك لوگ ہیں بعنی سلام دعا والے لوگ ہیں تو پھر فیس بک کے "ان باکس" په 'یا ایک اچهاساstatus لگا کروش کرویتا

2- 2016ء ماشاء الله بهت اجما كزرا ... اور مر سال آپ کي زندگي ميں کھينہ کھا جھا ضرور آنا ہے يہ اور بات ہے کہ آپ کو نظر شیس آرہا ہو تا۔۔اس کے تمرات آپ کو بعد میں نظر آتے ہیں ۔۔ اور ہرسال آپ کوایک قدم آگے ہی کے کرجا رہا ہو بائے اور ميرے ساتھ بھي ايا اي مورا ہے ... الله مجھے ترقی دے رہا ہے اور میں بہت اچھا گرو کر رہا ہوں (Grow)....2016ء میں مجھے بہت کامیابیاں ملی

3 - 2017ء اکتان کے لیے ان شاء اللہ بہت اچھا ، مکاافتتاح ہو کیاہے اور جائنا کی انوالومنٹ بردھ کئی ہے کہ الیکٹرک بھی جائنا

كراچى كا نام كىيى "شنگهانى" نەير جائ (بنة ہوئے) اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 2017ء میں پاکستان بهت اوپر جانےوالا ہے۔

رياض فاطمه (رائشر+ساجي كاركن)

1- سب سے پہلے تو میں آپ کے ادارے سے وابسته تمام افراد اور آب کے ڈانجسٹوں میں لکھنے اور برصنے والوں کوائی طرف سے نے سال کی دلی مبارک باديش كرناجابتي مول\_اس دعاكے ساتھ كدنياسال ان سب کے لیے بہت ی خوشیوں کا پیامبر ابت ہو ان کی دلی آرزو نیس اور تمنائیس بوری مول (آمین) آپ کے پہلے سوال کا جواب بیرے کہ کال کے ذريع أو نهيس البته اليس ايم اليس كي صورت ميس برے اچھے پیغام ملتے ہیں۔ تب اندازہ ہو آ ہے کہ والعي لوك يادر كھتے ہيں۔ ليكن فيس بك كے ذريعے وقت بمى بيايا جاسكتات اور بيغام بهى زياده بمترطريق اور اندازے بھیجا جاسکتاہے۔۔ سواس سال بھی کی ہو گاکسی کووائس اب اور کھے کوفیس بک کے ذریعے یاد رکھاجائےگا۔

2- 2016ء اچھا گزرا' سوشل ویلفیر ڈیار ممنٹ حومت سندھ سے دابستہ ہوں۔ دیگر محکموں اس جی اوزاور عوام سے رابطہ رہتا ہے۔اپ شعب سے کمری والتعلی ہے سو اس حوالے سے کامیاب ہوں۔ كامياب ہونے كے ليے محنت ' خلوص ' توجہ اور ایمانداری سے کام کرنا ضروری ہوتا ہے 'خواہ آپ کہیں بھی کام کررہے ہوں 'کہیں کھے براجھی ہوتواتے محض تجربه سمجه كر معول جانا جا بي-

3۔ ماکنتان حارا ملک ہمارے دلول میں زندہ رہے گا 'توہمارا ملک ان شاء اللہ ترقی کرے گا۔۔ ہردور میں سے اور حق کی فتح ہوتی ہے

آپ 2017ء کمہ رہی ہیں میں کمتا ہوں کہ دو كرو رِستره ' دوارب ستره سال تك ميں پاكستان كوبهت اجِعاد كِمِيّا مُول-انِ شاء الله اجِعاري كَا 'اجِعاسوجيس کے۔ اچھی امید رکھیں کے توسب کھے اچھا ہو گا۔ مشکلات آئیں گزر کئیں ایک ناریکی رات تھی جو میرے حساب سے گزر گئی اب ان شاء الله سب کھے احجمابي مو گاالله مهار بي اكتنان كورېتى دنيا تك قائم و دائم اور آبادر کھے۔ ترقی کر تارہے آگے بردھتارہے۔

خليل الرحمٰن قمر(رائم)

1- زمانه ترقی کر گیاہے کیے میں سوچتا رہتا ہوں اور بحضنے کی کوشش کر ناہوں کہ سچ مچے ترقی کر گیاہے چھر مجھے یاد آتا ہے کہ ایک زمانے میں میں شادیاع سے ال رودُ آدھے مخفے میں پہنچ جا آنفا سادباغ سے مال رود صرف گیارہ کلو میٹر ہے ۔۔ اب میں دیکھنا ہوں کہ میرے گھرے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر وایڈا ٹاؤن ب وہال میں بونے کھنے (45 مند) میں پنجا ہوں انی گاڑی سے توزانے نے ترقی کی ہیا تنزلی کاشکار ہے ۔۔ یہ مجھے نہیں معلوم اور مجھے شرم آتی ہے کہ جو لوگ فیس بک یہ ''فیس بک'' کے ''ان اکس'' اور والساب من نوايروش كرتے بير ... وش كرنے كا وبى بهترين طريقه تفاخوب صورت طريقه تفاجس ميس ہم کارڈ بھیجے تھے 'اپنہاٹھوں سے لکھتے تھے اور جب

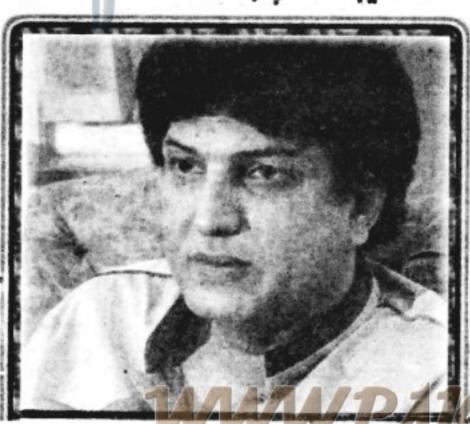

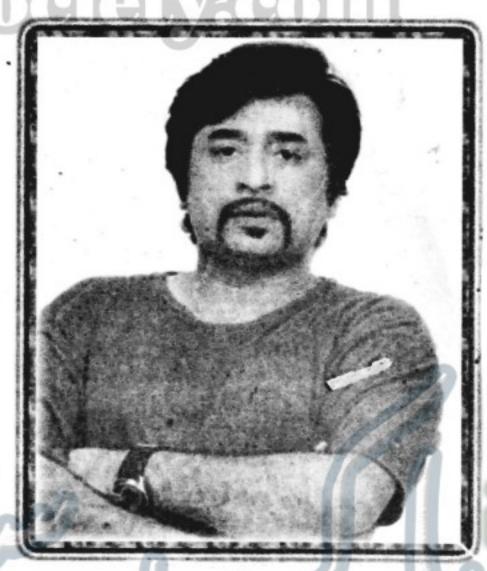

يا سرنواز (داريشر+اداكار)

1- عيد مو 'نياسال مو 'يا كوئي بھي برا تهوار مو-اگر کوئی مجھے sms کر تاہے تو میں بھی اسے الیں ایم الیں كرياً ہوں۔ مراس كے نام كے ساتھ .... اكثر لوك ايك فارورة ميسيج - كوۋيره سولوگول كوفاروروكر دية بي- مرس ايا نيس كرتا- جي اكر آب جي الس ایم الس کریں کے توجی آپ کو آپ کا تام لے کر یا لکھ کرمبارک باو دول گااور مجھے ایساہی کرنا احجما لکتا ہے کہ سامنے والے کو معلوم تو ہو کہ سی نے ہارا نام

2- 2016ء لکھے اور لکھوتے گزرا 'میں نے دو موديز لكھوائيں ايب ساتھ ... ايك سيريل كيا" تم كون یا "اس کی شویس حتم ہوتے ہی میں اسکریٹ رائٹر سے ساتھ بیٹے گیا ... ورمیان میں رمضان السارک بھی آیا ۔۔ عید بھی آئی ۔۔۔ رمضان میں رائٹراور میں افطاری کے بعد سحری تک کام کرتے تھے۔ تو بس ایسا گزرا 2016ء۔ میری فلموں کے نام ہیں" چکر"اور "مهوالنساءوي لويو" گھر ميں ہي 2016ء كزرا اور

بهتاج الزواء



2- کامیابیاں اور سبق غلے۔ اس کیاظ ہے اچھا گزرا۔ 3- میں اپنے ملک کو ایک روشن پاکستان دیکھتا ہوں۔ ماہم عامر (ارتسط)

1۔ بیپن کی دوستوں کو اور کلوز فرینڈز کو کال پہوش کرتی ہوں۔ ویسے تو ان کی شکل دیکھے بغیر میری کوئی خوشی کمل نہیں ہوتی۔ خوشی کمل نہیں ہوتی۔ 2۔ 2016ء بہت ایھا گزرا۔ کام کے حوالے



سے بھی اورویسے بھی اوپج پچے تو زندگی میں آتی ہی رہتی ہیں۔ ہیں۔ 3۔ امید کرتی ہوں کہ 2017ء ملک کے لیے اچھا ثابت ہو گا۔ منگائی کم ہوگی 'لوگوں کے مسائل کم

محبیں اپنے ہام عروج یہ ہوتی تھیں تو ہم اپنے خون سے لکھاکرتے تھے کہ تنہیں نیاسال مبارک ہو۔ 2۔ میں نے زندگی میں بھی سوچاہی نہیں کہ ناکامی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔جو وقت گزر گیاوہ کامیاب تھا ۔ ناکامیاں تو آپ کے آگے ہوں گی جن سے بچنے کی کوشش کریں۔

3 تواگر تھی جہوریت چلتی رہی اور یہی چور الیرے حکومت کرتے رہے۔ تو اللہ ہی الک ہے۔ میں نے اپنی ذندگی میں جہوریت سے زیادہ گھٹیالفظ نہیں سنا۔ جو تم سے تم پاکستان میں سوٹ نہیں کرتا۔ میں بہت محب وطن انسان ہوں۔ گر مجھے آگے کچھ اچھا نظر نہیں آرہا۔ میرے وطن پر خداکی رحمت ہو۔



## علیزےطاہر(آرشف)

1- میں کال کرکے بھی وش کرتی ہوں جہاں ضروری ہوتا ہے اور ویسے بھی واٹس آپ پہ نے سال کی مبارک باددیتی ہوں۔

2- بهت انچھا گزرا .... جو بھی سیریلز کیے۔ماشاء اللہ سے کامیاب ہوئے۔

3۔ پاکستان کے لیے ہیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں اور اسے اچھا ہی دیکھتے ہیں۔ 2017ء کے لیے جھی دعا ہے کہ اللہ کرے پاکستان ترقی کرے اور قائم و دائم رہے۔

محرصند (نيوزاينكر)

1- والس الساور فيس بكسيدوش كريابون- الولايدي الولايدي المول المول

## wapalksociety.com

# سكونيا خالق سكم للقلة شاين ريتير



اور گیپ کے بعد بھی انہی کا اصرار تھاکہ میں دوبارہ اس فیلڈ میں آجاؤں۔ مرمیس نے انکار کردیا۔۔۔ بیبات ہے 2013ء اور 2014ء کی اور پھرمیرے دوستول نے بھی بہت اصرار کیا کہ آپ کو ددبارہ فیلڈ میں آنا چاہیے۔ توبس سب کے نے مداصرار پر 2016ء ميس ميري والسي موتى درامول مي-" \* "سابيد ديوار بھي نہيں "ميں آپ کاا متخاب کيے ہوا؟اوراتن جلدی آپ کا کردار کیوں ختم کردیا کیا تھا

والوں نے رابطہ کیا تھا اور بھے اس کردار کی آفردی جو کہ میں قبول کی ... میرے کردار کولوگوں نے بہت

وْرامەسىرىل "سايە دىوارىجى ئىيس"مىس "مال"كا رول کرنے والی ایک بیاری سی خاتون کو دیکھا تو غور رنے پر مسلم ہوآ کہ بیاتو ماضی کی فنکارہ 'مسونیا خانی'' ہیں جنہوں نے میڈیا اندسٹری کواپنے بہت ہے قیمتی سال سے ہیں ... جنہوں نے فلم می تھیٹر اور أى وى ڈراموں میں کانی کام کیااور جوایک را *کٹر بھی ہی* اور صاحب كتاب بهي بي .... سونيا خان "شويز ميس كافي سال کے بعد والیس آئی ہیں۔ کچھ ماضی اور پچھ حال کے سوالات کے ساتھ ان کے روبرو ہیں۔ ★ "جى ... سونياصاحب كيسى بين آپ؟"

\* "جى .... اتنالمباكيب ميں نے خود ديا۔ كيونك میرے حساب سے اس وقت کھے کرنے کو تھا نہیں مين93'94 ميس شوبز كوخيرياد كهدديا تفاقلميس الجھي بن نهیں رہی تھیں اور صرف ڈراموں یہ گزارہ کرنا تا ممكن تفا-اگرچہ جن ڈراموں میں میں نے كام كياجيے کہ روزن 'سورج کے ساتھ ساتھ اور مدار میرے ایے سریلز تھے جو کہ بہت پایولر ہوئے تھے ،مگر ہر ورائے میں میں تو نہیں آسکتی تھی نا۔۔ایک ہی چینل تھائی ٹی دی ۔۔۔ اور اس کے معاوضے بھی بہت کم تھے' اب نام سے تو گزارہ نہیں ہو سکتا تھا ۔۔۔ مگر میں تو پھر بھی نی تی وی کی مفکور تھی کہ اس کی وجہ سے میرا نام

المناسكون 21

Avyva palksociety.com

◄ "معاوضوں میں تو بہت پر تشش اضافہ ہواہے "
 کیا خیال ہے آپ کا؟"

ﷺ وو آپ تھیگ کہ رہی ہیں۔۔۔ معاوضوں میں ہمی فاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور چو نکہ میں ٹی وی میں فی الحال کام کررہی ہوں تواس کے بارے میں بناؤں گی کہ پہلی ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے کا معاوضہ سینکٹوں میں ملاکر یا تھا اور اب لا کھوں میں ملتا ہے تواس فیلٹر میں تو ہو تہ ایک کیا ہے۔ "
میں تو بہت نمایاں فرق دیکھنے میں آیا ہے۔ "
میں تو بہت نمایاں فرق دیکھنے میں آیا ہے۔ "
میں تو بہت نمایاں فرق دیکھنے میں آیا ہے۔ "
کے بارے میں بتائیں کہ کیسے خیال آیا کہ آپ لکھ کئی ہوں گئی ہے۔ اس

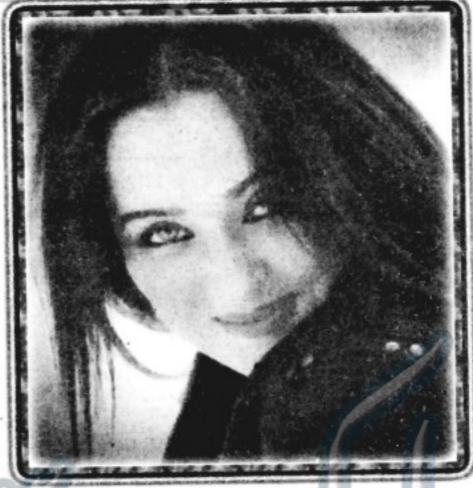

ہوا تو اصل میں بیہ سیریل ناول سابیہ دیوار بھی نہیں گا نیلی بلے یا سیریل ہے اور چو تک میرا کردار ناول میں بھی انتا ہی تھا تو ختم کرنا بڑا ۔۔۔ اور لوگوں نے بھی پوچھا کہ کردار جلدی کیول ختم ہوا ۔۔۔ تو نہی بتایا کہ بھی کردار ہی انتا تھا۔"

\* "مزید کیاانڈر پروڈ کشن ہے؟"
\* "میرے آنے والے سیریلزی شوٹ جنوری
\* "میرے شروع ہوں گ۔ ان میں ایک کانام
" ول ہے خبر" ہے اور اس میں میرا جو کردار ہو گا وہ ناظرین کے لیے ایک سرپر ائز ہو گا۔ اس لحاظ ہے کہ اب تک جو کردار میں نے کیے ہیں وہ ان سے مختلف ہو اب تک جو کردار میں نے کیے ہیں وہ ان سے مختلف ہو گا اور ... عنقریب میرا ایک ویڈ ہو بھی ریلیز ہونے والا کے۔"

\* "ایک طویل عرصے کے بعد جب آئیں اس فیلڈ میں تو کیا نمایاں فرق محسوس ہوا آپ کو؟"
 \* " جی ... بہت فرق ہے ' پہلے ہے زیادہ لیمالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے۔ کام میں بھی تیزی آئی ہے ... کافی چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ مگروفت کے ساتھ ساتھ آگر کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ مگروفت کے ساتھ ساتھ آگر کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ مگروفت کے ساتھ ساتھ آگر کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ مگروفت کے ساتھ ساتھ آگر کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ مقال مجھے بین تو کچھ چیزیں زوال مجھے تھر آیا ہے۔ کچھ چیزیں زوال مجھے تھر آیا ہے۔ کچھ چیزی زوال میں مشال ہی ہیں۔ نوال مجھے تھر آیا ہے۔ کچھ چیزی زوال میں مشال ہی میں میں اور کیا ہی ہیں۔ نوال میں مشال میں میں میں میں میں ہیں۔ کیا ہو گیا

ONLINE LIBRARY

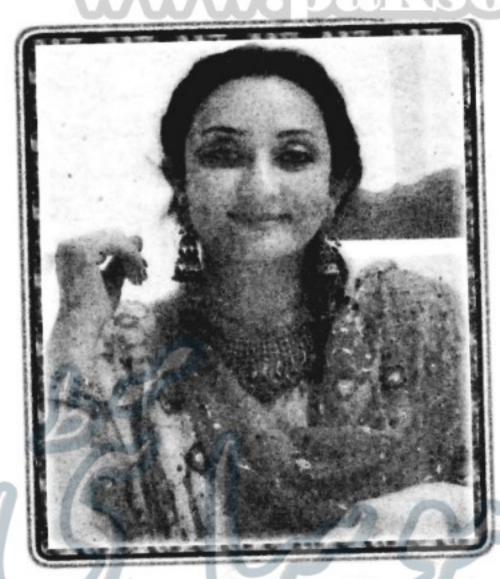

کے زہن میں تھی ... چنانچہ انہوں نے میری قبلی سے رابطه کیااور کماکہ ایک فلم کے لیے ہمیں اس بی کولینا ہے ... کھروالوں نے تھوڑی سی جست کے بعد حامی بھر

لى اور پھرمنو بھائى كو بھلاكىسے انكار ہوسكتا تھا... فلم كانام '' دو بھیکے بدن ''تھااور مجھے یاد ہے کہ جب میں فلم کے سیٹ یہ گئی تو اسکول کے ڈرلیس میں اسکول بیک کے ساتھ ۔۔۔ اور آپ یقین کریں کہ قلم کی ریکیز کے بعد مجھے اتن آفرز آئیں کہ میں جران ہی رہ گئی اور 12' 13 فلمول مول كى ... خير ميں با قاعدہ فلم آر شب بن عی باور یوں میں نے تقریبا "70 فلمیں کیں۔" \* " كس فلم ميس بهت شهرت دى ؟ اور ميس د مكيم ربی ہوں کہ آب بہت دھیمے لہج میں بات کرتی ہیں۔ تو فلموں میں اونجی آواز میں کیسے بول لیتی تھیں؟" ★ "آج کے ڈراموں کے بارے میں بنائیں کہ کیا آب ان کے معیارے مطمئن ہیں اور کماجا آہے کہ ڈا بخسٹ کی رائٹر کی سوچ صرف ڈرائنگ روم تک ہے۔ کیاایابی ہے؟"

\* "میں نے آب تک جتناد یکھا ہے جھے ایساہی لگتا ہے کہ جیسے آپ ڈا مجسٹ پڑھ رہے ہیں ۔۔۔ اور بھی بہت اعظمے ڈرامے بن رہے ہیں اور جرمات کے جا رے ہیں اور بہت کھ وہ دکھایا جارہاہے جو پہلے ہیں وكھايا جا يا تھا على وى درامير بين دربولد ، موچكاہے كھ چیزیں ضرورت سے زیادہ دکھائی جارہی ہیں اوروہ آگر نہ بھی دکھائی جائیں تو بھی معاشرے میں بہتری لائی جا ت ہے۔۔ ضروری نہیں کہ بہت نمایاں کرکے و کھایا جائے جیساکہ مارے ڈراموں میں ہورہاہ۔ تی وی نے کیے کما جاتا ہے کہ ڈرائنگ روم میڈیا ہے تواس کے نقاضوں کا بھی خیال رکھنا جا ہے۔ اب جیسے انڈیا کی آرٹ مودیز ہوتی ہیں جو کہ شینما میں دکھائی جاتی ہیں جو کہ ہارے اختیار میں ہوتی ہیں کہ ہم ويجيس يانه ديكسيسكين في وي توسارے مِل كرد كيم رہے ہوتے ہیں اور جوان چیزوں کو بیند نمیں کرتے وہ بھی مجبور ہوجاتے ہیں دیکھنے پر اور پھر کی باتوں کو دیکھ کر عجیب سی شرمندگی سی ہو رہی ہوتی ہے ... تو میرے حساب سے ایسے بولڈ ڈراموں کی آگر فلم بنادی جائے تو زیادہ بھترہے بہ نبیت اس کے کہ آپ اسے کھلے طریقے سے تی وی پہ دکھا تیں ... بہ میری رائے ہے ... ضروری منیں کہ آپ اس سے اتفاق بھی کریں۔" \* "آپ نے قلم میں بھی کام کیا ... پچھ اس کے بارے میں بتائیں اس فیلٹر میں کس نے متعارف

23

ONLINE LIBRARY

\* " ہم دراصل زم دل اور جذباتی صم کے لوگ ہیں۔ کسی کارونا ہم سے برداشت نہیں اس کیے جب عورت كوروتي موئ ويكھتے ہيں يا ظلم ہوتے ہوئے و ملصة بي- مم جذياتي موجاتي بي اور ميس اي ورامے پند آنے لکتے ہیں کہ دیکھیں آھے چل کرکیا

\* "آبےنے تھیٹریس بھی کام کیاہے؟" \* "جي بالكل كياب اور مجھ حھيطر ميں لانے والے خالد عباس ڈار صاحب ہیں اور جس زمانے میں میں نے تھیٹر میں کام شروع کیااس وقت بھی بہت معیاری ڈرامے ہوتے تھے اور ہمیں بہت کچھے سکھنے کاموقعہ ملتا تفاأكرچه تعيشريس كام كرنامشكل بي كين مج يوچيس تو تھیٹر میں کام کرتے ہی فنکار کو پتاجاتا ہے کہ وہ کتنے انی میں ہے ... پھرفنکار میں خوداعمادی بھی آتی ہے کہ ہم کچھ

دو فلم عنی وی اور تحصیر .... دل کهال نگا اور آسان كون ساميديم كا؟"

\* ووكام كم معالى من ول توسب جكه لكا .... ليكن احیمانی وی کامیزیم لگا... اور شایداس کی وجہ بیرے کہ مجھے شہرت بھی تی وی ہے، ی ملی ہے۔"

\* " الريكثرك ساتھ آپ نے زيادہ كام كيا؟" \* و و كونى بهت زياده كام توميس في في وي يه ميس كيا ... ليكن چربهي مجهي "راشيد دار" كيساتي كام كرنے میں مزاتیا 'ان سے میری کیسٹری کافی ملتی تھی۔۔اور ذائر يكثر سهيل احد كے ساتھ كام كرنے كا تجربه بھى بهت

\* "گزرے نمانے اور آج کل کے ڈراموں میں اون سافنکار کس کردار کے لیے فٹ ہوگا۔ اس کیے کوئی نمایاں فرق محسوس کیا کہ پہلے ایسا نہیں تھا۔

\* " " سونیا خان نے سوچتے ہوئے کہا ۔۔۔ ہاں اب ڈراموں میں ٹائٹل سونگ آگئے ہیں مجھے یاد ہے کہ

بك كس في أب كو؟" \* "جى ... متعارف كرانے والے اور حوصلہ افزائى كرف وألے تومنو بھائى تھے البتہ كيلى بار دراے ميں بك كرنے والے عابد على تصد" سورج كے ساتھ ساتھ "ميرا بهلا درامه تھااوراس ميں ميں نےعابد على صاحب كى بنى كاكرداراداكياتها \_عبب كل في بيروكا رول کیا تھا۔ اس سیریل میں علامہ اقبال کے بوتے وارید ا قبال نے میرے بھائی کا کروار کیا تھا۔۔ اور مستنسو حسين تار رجيسے رائٹر مول تو بھلا ڈرامہ كيول مليس پند کیاجائے گا... بہت مقبول ہوا تھا یہ سیریل۔ \* "اس نانے میں تو ڈراے کے وقت کلیاں سر کیں سنسان ہو جایا کرتی تھیں ۔۔ ایسا کیوں تھا؟ ڈراے اچھے تھے الوگوں کے پاس ٹائم بہت تھا؟<sup>\*</sup> \* " ورام بهت اجھے ہوتے تھے وراموں کی کمانیاں مارے اور آپ کے کھوں کی کمانیاں ہوتی هیں۔ رائٹر بہت اچھے تھے ' بری ریسرسل اور بردی محنت کے بعد سیریل آن ایر ہوتے تھے۔ تو پھر مقبولیت تولازی تھی با قاعدہ کاسٹنگ ہوتی تھی 'ڈائر پکٹرایسے ہی

کسی کو بک نہیں کر لیا کرتے تھے ' بلکہ اس بات کا الحجمي طرح جائزه ليا جاتا تفاكيه آيا بيه بنده يا بندي اس كرداركے كيے فف ہے ياشيں ... ميرانه صرف يہ سيريل مقبول موا بلكه ويكر سيريكز بهى بهت مقبول

◄ "اب جبكه آپ دوباره اس فيلد ميس آگئ بيس تو كردارك حوالي سے آپ كى كوئي ديماند موكى ؟" \* " ننيس كوئى ۋىماند ننيس موتى كيونكه ۋائر يكثر خود فنكارك اندرس كردار نكالماب اس بامو ماب كه میں بھی بھی سوچتی ہوں کہ ڈائر مکٹر مجھے جس کردار کے اب ایساہے؟" لیے بہتر شمجھے گابک کرلے گا۔" \* "سونا خار

ONLINE LIBRARY

www.palksociety.com

۲۰۰۰ میری ایک بهن کی وفات ہو چکی ہے وہ مجھ سے چھوٹی تھی۔اب میں ہوں اور ایک بھائی۔۔۔ اور والدین پاکستان میں رہتے ہیں۔"
 یا کستان میں رہتے ہیں۔"

پ "سیاست سے لگاؤ ہے ... ٹی وی کے کون سے پروگرام پندہیں؟"

ﷺ "سیاست سے نگاؤ ہے اور ٹاک شو زیادہ دیمی ہوں اور اینے فیس بک یہ سیاست کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرتی رہتی ہوں۔ ڈرائے زیادہ نہیں دیکھتی ہوں اور میوزک نہیں دیکھتی ہوں اور میوزک سے بچھے بہت نگاؤ ہے ... سیاست میں جوا آر جڑھاؤ ہو تا ہے۔ اس

لے۔است سے اپ ڈیٹ رہتی ہوں۔" ★ "مزاجا"کیسی ہیں؟"

\* در مرائح میرے بدلتے رہتے ہیں الیکن عام لا گف میں میں آیک ہنتے مسکراتے ہسانے والی انسان ہوں۔

میں میں آیک ہنتے مسکراتے ہسانے والی انسان ہوں کہ میرے رویے دو سروں کے ساتھ بہتر رہیں۔ مرطا ہرہ کہ میں بھی آیک انسان ہوں اور غصہ آنا آیک فطری عمل ہے 'چڑچڑاہٹ بھی ہوتی ہے 'رونا بھی آنا ہے ۔۔۔ یہ سارے احساسات ہوتی ہے 'رونا بھی آنا ہے ۔۔۔ یہ سارے احساسات ہارے اندر ہوتے ہیں لیکن بنیادی طور پر آیک صلح بہتری طرف ہوں۔ کوشش کرتی ہوں کہ مثبت رویے بہت رویے ہم میری طرف سے دو سروں کو ملیں ۔۔۔ اور بھی خواہش یا توقعات بوری بھی ہوتی ہے۔ مگر ضروری میں ہمی ہوتی ہے۔ میں دو سرول کے منفی رویے آپ کاواسطہ رہتا ہے اور میں میں ہمی دو سرول کے منفی رویے آپ کاواسطہ رہتا ہے اور سے ہمی دو سرول کے منفی رویے آپ کاواسطہ رہتا ہے اور سمول کے منفی رویے آپ کاواسطہ رہتا ہے اندر بھی میں ہمی دو سرول کے منفی رویے آپ کاواسطہ رہتا ہے اندر بھی میں ہمی دو سرول کے منفی رویے آپ کاواسطہ رہتا ہے اندر بھی میں ہمی دو سرول کے منفی رویے آپ کے اندر بھی میں ہمی دو سرول کے منفی رویے آپ کے اندر بھی میں ہمی دو سرول کے منفی رویے آپ کے اندر بھی میں ہمی دو سرول کے منفی رویے آپ کے اندر بھی میں ہمی دو سرول کے منفی رویے آپ کے اندر بھی میں ہمی دو سرول کے منفی رویے آپ کے اندر بھی

ں مون مون مون ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے سونیا خان سے اجازت جاہی۔ ڈراموں میں تھیم سونگ ایکھے لگتے ہیں۔"

﴿ " جی ... ڈراموں کے بارے میں تو کافی باتیں ہو

گئیں ... پچھ ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بتائیے؟"

﴿ " ذاتی زندگی پچھ یوں ہے کہ میری ذاتی زندگی بہت

سادہ ہے جیسی ہرعورت کی ہوتی ہے۔ میں ایک بغی

ہول۔ بیوی ہوں اور مال ہوں۔ اور مجھ پر بھی وہی ذمہ

داریاں ہیں جو ایک خاتون خانہ یہ ہوتی ہیں۔ میرے

داریاں ہیں جو ایک خاتون خانہ یہ ہوتی ہیں۔ میرے

ماشاء اللہ تین نے ہیں اور میرے شوہر ایک لاء فرم

کے لاء ایڈ منسٹریٹر ہیں ... عام لوگوں کی طرح ہم بھی اپنی

زندگی جیتے ہیں۔"

\* ''اگرچہ خاتون خانہ کے مشاغل خاتون خانہ والے ہی ہوئی۔ بی ہوتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑی کی مختلف ہوں ۔۔۔ مجھے لکھنے کا بھی شوق ہے اور میں تھوڑی بہت دیرا مُنگ بھی کرلیتی ہوں ۔۔۔ تھوڑا بہت سوشل ورک بھی کرلیتی ہوں ۔۔۔ تھوڑا بہت سوشل ورک بھی کرلیتی ہوں ۔۔۔ اور اگرچہ اداکاری کے معاملے میں کھی کرلیتی ہوں۔۔ اور اگرچہ اداکار کسی نے کسی طریقے ہیں۔ میں این فیلڈ سے جڑے ضرور رہتے ہیں۔ میں دیرائے ہیں دیرائے ہیں دیرائے ہیں۔ میں دیرائے ہیں دیرائے ہیں۔ میں دیرائے ہیں۔ میں دیرائے ہیں۔ میں دیرائے ہیں دیرائے ہیں دیرائے ہیں دیرائے ہیں۔ میں دیرائے ہیں دیر

واقف بھی رہی۔"

\* "گھریلوامورے لگاؤے؟"

\* "بالک ہے ... میں اپنے کھر کے سارے کام خود

کرتی ہوں۔ کھانا بھی پکاتی ہوں 'صفائی بھی کرتی

ہوں۔ کبڑے بھی خودہی دھوتی ہوں۔ برتن بھی دھوتی

ہوں اور چو نکہ ملک سے باہر ہوں تو سارے کام اس
لیے بھی خود کرتی ہوں کہ یمال ملازمین کی سہولیات

مری ہوتی اور اپنے کام خودہی کرنے پڑتے ہیں ...

چیزیں بناتی ہوں ... گھر میں چو نکہ دعو تیں بھی ہوتی

رہتی ہیں تو سارا اہتمام خودہی کرتی ہوں اور الحمد للد
میرے باتھ کے کیے کھانے سے کو یہند بھی آتے

میرے باتھ کے کیے کھانے سے کو یہند بھی آتے

میرے باتھ کے کیے کھانے سے کو یہند بھی آتے

WWW.PAKSOCIETY.COM

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



شاين ريشير

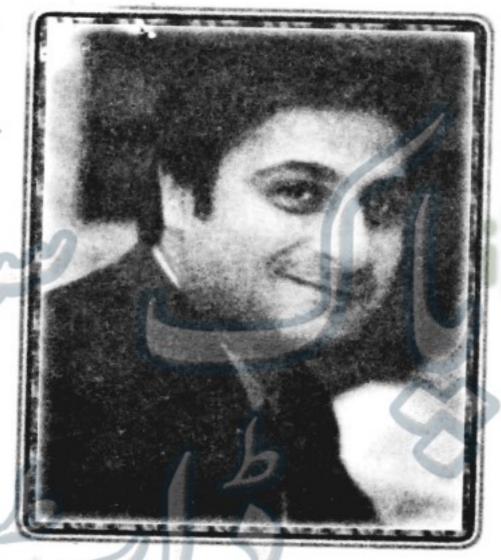

"-1976-"5"

ہیں۔ایک بیٹا ہے" آیان"جو چھ سال کا ہے اور ایک بنی ہے جس کانام انابیداوراس کامطلب ہے وجنت کا دروازه"انابية نام بجھے بہت پند ہے۔ بنی 10 ماہ کی

7 "دو بچول میں پیار کس ہے ہے؟" "دونول سے "كيونكه أيك نعمت ب الكرمت ہے۔دونوں جگرے مکڑے ہیں۔"

8 "مجھے کنٹرول نہیں؟" "غصے پہلے نہیں کراب کنٹرول کرلیتا ہوں پہلے نہیں کر پاتا تھاجب میں نے دیکھا کہ لوگ وعدہ کرکے بورانہیں رتے۔ مس بی ہیو کرتے ہیں تومیں نے سوچا کہ بیا تو ب کھے بورے معاشرے میں سرایت کر کیا ہے او ميں كيوں اپناخون جلاؤں-"

9 "اب غصراس وقت تك نهيل آيا؟" "جب تك كوني ميرك"ز فرك"يه المح نهيل ر که دیتا۔ میں حیب جاب سکون میں رہتا ہوں اور سیٹ پہ انجوائے کریا ہوں اور ویسے بھی انجوائے کریا

10 "مين ديكمتا مول كد؟" "اس معاشرے میں جھوٹ منافقت 'بہت زیادہ ہوگیا ہے جوبرداشت سے اہرہو تاہے"

11 "ونيامس كياجينج لاناجابتامون؟" "ايخ ملك من توبهت زياده جينج لانے كي ضرورت ہے۔دنیامیں چینج سے زیادہ اسپےلوگوں میں بھی تبدیلی لانا جابتا ہوں۔ لوگوں میں صبر کا مادہ ختم ہو گیا ہے تو لوگون میں صبرلانا چاہتا ہوں۔" 12 "شانگ کے لیے ایک لاکھ دیں تو کیا خریدوں گا

"بهت کچه اوربت مختلف فتم کی چیزی خرید سکتا

21 "اگر مجھ سے موبائل فون کی سمولت لے لی

"ایبانه کمیں ساری روزی بونی ای سے چلتی ہے اورسب کی خیرخیریت بھی آسانی سے معلوم ہوجاتی

22 "اگريس امريكه كاصدر مو تاتو؟" "یوبہت بڑے بڑے کام کر نااینے ملک کے لیے۔ ویسے آگراہے ہی ملک میں کوئی احیماء مدہ مل جائے او زیادہ آسانی کے ساتھ اچھے کام کرسکوں گا۔" 23 "اگر مجھے دوبارہ تعلیمی دور میں جاتا پڑے تو کون

ے دور میں جاؤں گا؟"

"مين توجي بالكل بحيد بن جاؤن گايد كيونكه وه بي دور يادگار تھا۔اسكول و كانج والا دور تو ہر كوئي جاہتا ہے میں دوبارہ سے "کے جی" سے بڑھ کر آگے بردھنا 24 "زندگى كالىكى دن موتوخداسى كيادعاما كول

" مجھے اللہ تعالی نے ہر چیز سے نوازہ مواہے۔اس كيا بي كي مغفرت كي دعائي ما تكون كا-" 25 " بجھے آگر ہلینگ چیک ال جائے تو کتنی رقم

اور کھ کام مردول اور او کول پر بہت ایجھے لکتے ہیں۔ کیکن بائیک چلانے کومیں معیوب نہیں سمجھوں گا کہ آج كل خواتنين بھي بہت كام كررہي ہيں اور وہ اپني سهولت کے لیے بائیک چلانا جاہتی ہیں تو ضرور چلا میں جب وہ جماز چلا عمی ہے تو ہائیک چلانے میں کیاحرج

14 "خواتين كبرى لكتي بين؟" " جب میں انہیں سکریٹ پیتے ہوئے دیکھتا

15 "ميس نائي آپ كوتيديل كياب؟" « کافی حد تک مجھ میں صبری کمی تھی 'اب صبر کرلیتا ہوں۔ منش لے لیتا تھا۔ اُر یہ نہیں لیتا اور سیٹ پہ ہلاکلا کرکے کام کر ناہوں۔"

16 "میں جاہتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں؟" وكربيه برط احجها اوربهت اخلاق والابنده ب اور ميس مجھتا ہوں کہ آپ کے بیٹے پیچے اور آپ کے منہ پر کوئی آپ کی تعریف کر دے تو آپ شکر کے سجدے

17 "اگر کسی ڈراھے کے لیے گنجا ہونا پڑا تو؟" " ہو جاؤں گا ہے۔ بس پیسا ٹھیک ٹھاک ملنا جا بلكه من ختنے بليما تكوں استے بى ديے يوس كے " 18 "اگرتم مل جاؤ زماند چھوڑ دیں کے ہم" یہ شعر كس كے ليے روھو تے؟"

واب كى كے ليے نميں ير هول كا كيونكه الله نے بت کھے بھے دے دیا ہے۔"

19 "الحجيي اوربري خرسب يركيا تامون؟" "ائی بیکم سے ہر خبر شیئر کر تا ہوں اور بیکم سے مشورت بھی بہتا چھے ملتے ہیں۔" 20 "اگر میں خود کش حملہ آور ہو ناتو کہاں بلاسٹ

''پارلیمنٹ میں (قبقہہ)پاکستان کی پارلیمنٹ میں بلاسٹ ہو گا۔۔۔ سب ختم ہوجائیں' ماکہ ملک صاف ستھرا ہو جائے۔ ویسے اللہ رحم کرے ۔۔۔ کل کو واقعی مجھ ہو گیا تو میران نام آجائے گا۔ (قبقہہ) خطرناک

32 "مين خوف زور متا موك؟" «كه خداناخواسته مجھے أگر چھ ہو گياتو ميري فيملي كا سيابونا۔ 33 ''کوئی الیمی تاریخ جو مجھی بھول نہیں سکتے؟'' ''جس دن والد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ 30 اکتوبر 34 "میں آنسوؤں سے رویا تھا؟" "جیب ایک مارننگ شومیں ایک کالرنے میرے والد کی تعریف کی تومیں بے ساختہ روبرا۔ جبکہ والد ى دفات يد مجھے "سكته" مو گيا تھا اور ميں رويا نہيں تفا- مريروكرام من جب ساراغبار نكلاتوبست رويا-35 "نيس اكثر سوچتا مول؟" "اب میں نے سوچنا چھوڑویا ہے حال میں آپ جی رے ہیں ماضی آپ کا گزرچکا مستقبل کا پتانہیں۔ او بس جو تھوڑا بہت سوچتا ہوں "حال" کے بارے میں ى سوچتا مول قيملى اور كام كاسوچتا مول-" 36 "بات ول من ركفتامول يا كمه ديتامول؟" " پہلے میں ہریات کے دیتا تھا تو بچھے میری بیٹم نے سمجھایا کہ آپ انے بھی ہے انسان نہ بنیں کیونکہ سیائی لوگوں کو مضم نہیں ہوتی۔ اگر مجھے کسی کی برفارمنس بری لکتی تھی تو میں منہ پر کمہ دیتا تھا۔ تو وافعي بيبات بري تقي-اب احتياط كريامول-" 37 "کس ڈیزائنو کے کیڑے پہنتا ہوں؟" " میں ان چیزوں کو شمیں مانیا اور آگر کسی ڈرامے میں ضرورت ہوتو پھر "بہایوں عالمگیر" کے ڈیزائن کردہ ڈر مسز پمنتا ہوں۔ مجھے بر الدز كا تناكريز تهيں ہے۔" 38 "روما بيك سين كوسنجيده ليتامول؟" " ہرگز نہیں مجھے معلوم ہے یہ ڈرامہ ہے۔ سین اوکے ہو باہے تووہ اپنی راہ لیتی ہے اور میں اپنی 'بس

" پہلے تو بیا ہا کے کہ اس اکاؤنٹ میں رقم کتنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں لکھ لوں اور چیک ہاؤنس ہو 26 "أكر جهاز كااوين تكث مل جائے تو كهال جاؤل " بمجھے" ترکی"بہت پیندہے تو دہیں جاتا پیند کروں گا وہاں کے لوگ اور وہاں کا موسم بہت اچھا ہو یا 27 "كونى كىرى نىندى المحاوي تو؟" ''میں تواکثر کمری نیندے ہے دار ہو تا رہتا ہوں۔ تجھی کوئی گئے آجا آجے بھی بیٹم کو کوئی کام یاد آجا آ ہے۔ مجھے تواب عادت ہو گئی ہے۔" 28 "اگر کسی این تکو اور مار نگ شویہ پابندی لگانی يري توكس كولگاؤل گا؟" وديس سارے مارنڪ شوزيه پايندي لڪا دوس گا ... سب بکواس اور فضول ہوتے ہیں اور ناظرین کو بے وقوف بنارے ہوتے ہیں۔ آگر content(مواد) اچھا مولة چرجاري رہے ميں كوئي حرج تهيں۔ تو تھے بتاتا بند "دس كمحنة ميرى دندگىدل دى؟" "جبوالدصاحب كالنقال موا ... كوتك ان ك ہوتے ہوئے زندگی بہت حسین تھی ... سوچنا تھا کہ زندگی کیے گزرے گی ۔ مر پھراللہ نے جھے ہرایا کرم كياكه آج 21 سال موسية اس فيلا مين بهت الحجي کمائی کررہاہوں۔" 30 "رقم كساندازمين بيجا تامون؟" '' میں ماشاء اللہ خرچ کے حوالے سے برا کفایت شعارِ مشہور ہوں۔ پہلے منجوس مشہور تھا ... بیٹی کی پدائش کے بعد گولڈ کی شکل میں سیونگ کر تاہوا ہے"

5 "د كسى كى تعريف يى بس دوى جملے كه تا مولى؟" "اییانہیں ہے۔ شخصیت اور اس کا کام دیکھ کر تعريف كرتابول 52 "ايك كيم جو ضرور ديكما مول؟" "كركث ضرورد يكفابول-" 53 "پنديره ملک؟" "ا پناملک بهت اجهاب مهومنے کے لیے تری۔" 54 "بنديده شر؟" " نادرن امرياز .... بهت پند بين- بيازي علاقے بهت خوب صورت ہیں۔" 55 "ایک سحافی جن سے شکایت ہے؟" « کوئی نہیں ... سب بہت اچھے ہیں مبت عزت المستين ميري-" 56 "فوريس جگه بنانے كے ليے كيا ضرورى ب "محنت اور صرف محنت اور صرف شوبز میں شمیں كى بھى فيلا ميں جگہ بنانے كے ليے محنت بهت ضروری ہے۔" 57 "ایک جھوٹ جو اکٹر پولٹا ہوں؟" "يى كەابھى معروف مول ' ذرافيلى كے ساتھ لكلا ہواہوں۔۔میرے خیال میں بدکوئی الی جھوٹ نہیں ہے کہ جس سے کسی کا نقصان ہو ... ایسا ہر کوئی کر تا 58 "اپناایک ڈرامہ جو فراموش نہیں کر سکتا؟" "مريم .... بچھ عرصه قبل نيلي کاسٺ ہوا تھا۔" 59 "أيك نصيحت جولز كيول كوكرنا جابتا مول؟" "میں نے دیکھاہے کہ لڑکیوں میں صبر کا مادہ بہت کم ہوتا ہے اور بیہ خامی شادی کے بعد بست نقصان دہ

40 "بين من سوچاتفاكه بردے موكريه بنوں گا؟" " تہیں جھی تہیں سوچاتھا کہ بردے ہو کرا یکٹر بنوں گامیں توبہت شرمیلا انسان تھا۔" 41 "غصيس كياكرنے كودل جابتاہے؟" "به غصے کی نوعیت پرہے کہ غصہ کس بات پر آرہا 42 "ايك محبت جو بحول نهيل سكتا؟" '' بھولنا کیا ہے ۔۔۔ جس سے محبت کی اس سے 43 "مومن بحرف كاشوقين مورى؟" "بہت زیادہ...موقعہ ملتاہے تو بیٹم کے ساتھ لونگ ڈرائیو یہ نکل جاتا ہوں۔ اور او منکک یہ جانے کی عادت ميرب سيني من جي ہے۔" 44 "دكس كوديكي بنانيند نهيس آتي؟" "اب توميري كل كائتات ميرے - إلى اور بيكم ے بس اتنی کود عصے بنائیند نہیں آئی۔ 45 "آئينه كوكتنانائم ديتا مول؟" "ميرى بيكم كهتي بين كه مين آئينے كوبست نائم ديتا مول-جبكه اليالمحمد مبين بالرمل المم ديتامول-46 "كس شخصيت كو بميشه اين ساتھ ركھنا چاہتا ودنهيں ايسي كوئي شخصيت نهيں ہے۔" 47 "بھوک کو کم کرنے کے لیے کیا گھا تاہوں؟" "فروث زياده شوق سے كھا ماموں۔" 48 "فندے کے لیے کیا کر تامول؟" "ايكسرسائز كرياموب بيلدي دائث بس- بعوك كم كرنے كے ليے كم بالكل شيس كھا تا۔ بلكه ايكسرسائز يه زياده زورويتامول-

عباد گیلانی بلژ کینسرجیسے موذی مرض میں مبتلا ہے۔وہ اپنی بیوی مومنہ کو طلاق دے کراہنے بیٹے جازم کواپنے پاس رکھ لیتا ہے اور دو سری شادی عاظمدے کرلیتا ہے۔ حازم اپنی اُل عاظمداور بھائی بابرے ساتھ المجھی زندگی گزار رہا ہو تاہے مرائے اب عباد کیلانی کی بیاری کی وجہ ہے فکر مندر متا ہے۔ جب کہ عاظمہ اور بابرا بنی سرگرمیوں میں مصوف رہتے ہیں۔ غیاد کیلانی کوانی بیاری میں احساس ہوا ہے کہ اس نے جازم کی مال مومنہ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ عباد کیلاتی مومنہ کے پاپیادر علی کوبلا تا ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے اور جازم کو خاص طور ہے اس کے نانا یا در علی ہے طوا آئے ، گرجازم اپنانا ہے فل کرانچھے آثر اے کا اظہار نہیں کر آ ، گربعد میں اپنیاپ کی خواہش پر ان کے ساتھ اپنانا کے گھرجا آئے اور اپنی ماں مومنہ ہے لما ہے۔ ماں سے ل کے تمام شکوے بھول جا آہے اور اسے احساس ہو آ ہے کہ اس کے باب نے اس کی ال کے ساتھ زیادتی کی ہے۔

حوریہ مومنہ کی بھیجی ہے بے حد محبت کرتی ہے اور مومنہ بھی اے بے تحاشا جا ہتی ہے 'حازم جب حوریہ کودیکھتا ہے قاس کے دل میں حوریہ کے لیے پندیدگی کے جذبات ابھرتے ہیں اور یہ بی حال حوریہ کا بھی ہو تا ہے۔ عباد کیلانی حوریہ سے مل کربہت خوش ہو تا ہے کیونکہ حوریہ میں اے مومنہ کا عکس نظر آیا ہے اور حازم سے پوچھ کراس کے نانا یا ور علی

حور بیرا نئی دوست فضا ہے بہت محبت کرتی ہے 'فضا کی ایک امیرزادے ہے دوستی ہے اور وہ گھروالوں ہے جھپ کر اسے متی ہے۔ حوربہ کواس بات ہے اختلاف ہے 'وہ فضا کو بہت سمجھاتی ہے کہ اس رائے پرنہ کی مرفضانہ ماتی اور آخر کار ایک دن محبت کے نام پر بریادی اپنی قسمت میں لکھوا لینی ہے اور اس بات کا پتا اس کی سوتی ماں اور اکو چل جا تا ہے اوروہ اپنے بھانج نصیرے اس کی شادی کرنے کا پروگر ام بنالیتی ہے جبکہ فضا اس پر راضی شیس ہوتی جوریہ کوجب با چانا ہے تووہ فضا کو سمجھاتی ہے اس امیرزادے کو کے کہوہ اس سے شادی کرے اور فضا اس کو مجبور کرتی ہے کہ میات

# DownloadedFrom Palsodety.com

www.palksociety.com

وہ خود اس کو سمجھائے اور فضائے مجبور کرنے پر جب وہ بابرے ملتی ہے تواپنی تلطی کا شدت سے احساس ہو آاسے بابر سے ہر گزنمیں ملنا چاہیے تھا اور اس بات پہ بھی افسوس ہو تا ہے کہ اس نے ایک غلط لڑکی کو دوست بنایا ۔۔ (اب آگے



ہے گی کیسے بساط باراں کہ شیشہ و جام بھو گئے ہیں سجے گی کیسے شب نگاراں کہ مل سر شام بھو گئے ہیں

وہ تیرگی ہے وہ بتال میں چراغ رخ ہے نہ مخع وعدہ کران کوئی آرند کی لاؤ کہ سب دردیام بھے گئے ہیں

بماراب کے آکے کیا کرے گی کہ جس سے تھا جشن رنگ و نغمہ وہ گل سر شاخ جل گئے ہیں وہ ول نة دام بچھ گئے ہیں "گیلانی ہاؤس" میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ وسیع وعریض کو تھی بیں لوگ کچھا بچھ بھرے ہوئے تھے۔

پارکنگ الاٹ گاڑیوں سے اٹاپڑا تھا یا ہر سڑک تک گاڑیوں کی کمبی قطاریں تھیں۔ اندرخوا تین رورو کرنڈھال ہو چکی تھیں صدمہ کوئی معمولی تو نہ تھا آیک توانا شجر جڑسے اکھڑچکا تھا گیلانی ہوں کا جوان جمال خورد کڑیل۔ حازم گیلانی گاڑی کے حادثے میں خالق حقیقی سے جاملا تھا۔ اس کی موت سانحہ تھی

ايك بها ژبن كرنوناتها كيلاني باؤس والول بر...

حوربہاں حادثے میں زندہ نئے گئی تھی بہس چوٹمیں آئی تھیں۔اسے نوری ہاسٹلائز کردیا گیا تھا 'جمال وہ مسلسل چو گھنٹے ہے ہوش دہی تھی۔اس کے بعد ہی ہوش میں آئی اور پھر ہوش کھو دیں۔اس کی ذہنی حالت ہے حد خراب تھی۔وہ اس صدے کو تبول نہیں کرپارہی تھی کہ حازم اس کا سکی ساتھی ہاس کا محبوب اس سے بچھڑ حکا سرعہ عیث کر کر

وه چلاری تقی دردسے بلک رہی تھی۔صدے سے چور تھی۔اسے بس چند گوروں کے لیے گیلانی ہاؤس لایا گیا تھا جازم کا آخری دیدار کرانے۔۔۔اور جب حازم کواس کی آخری آرام گاہ تک لے جایا جارہا تھا دہ بے ہوش ہو چکی تھی اسے اسپتال منتقل کردیا گیا تھا۔

عباد گیلانی کا وجود تو مٹی کے دھیرتی طرح بستر پر پڑا تھا کڑیل جوان میٹے گیا ندوہ ناک موت نے ان کے اعصاب شل کردیے بتھے۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے پر سہ دینے والوں کو آتے جاتے دیکھ رہے تھے۔ بابر کو کہ غم ہے تڈھال تھا بھائی کی ناگرانی موت نے اسے صدے سے دوجار کیا تھا 'مگروہ اپنے اعصاب سنبھالے 'سب کو سنبھال

رہاتھا۔ ہرآنےوالے کواٹینڈ کررہاتھا۔

ادھریا ورعلی کے گھرمیں بھی گویا قیامت ٹوٹی۔مومنہ کاسینہ توغم کے اس پوجھ نے پھٹ رہاتھا۔حازم کاجوان مسکرا تا وجوداس کی نگاہوں سے کیسے مٹ سکتاتھا۔اسے اپنے اعصاب دھنگی ہوئی روٹی کی طرح بکھرے محسوس ہورہ سے جسے ول کے اندر صور پھو تک دیا گیا ہو ۔۔۔ قیامت کا شوراٹھ گیا ہو۔۔۔ قیامت ہی تو تھی۔ بائیس سال بعد اس نے ''کیلائی ہاؤس' میں قدم رکھا تو 'کبھی گمان بھی نہ گزراتھا 'کہ یوں جواں سال بعثے کو کفن میں ملبوس دیکھنے آئے گی۔اس گھرمیں اس کا بیٹا ابدی نیند سوچکا تھا۔اس سے بھشہ کے لیے دور ہوچکا تھا۔ایک بہاڑتھا دکھ کا جس کے نیچے اس کی روح دب چی تھی یوں کہ دہ بین بھی نہ کہا رہی تھی بس پھرائی نظروں سے بہتے کورخصت بھر کے نیچے اس کی روح دب چی تھی یوں کہ دہ بین بھی نہ کہا رہی تھی بس پھرائی نظروں سے بہتے کورخصت بھر بھر بھر انگی نظروں سے بہتے کورخصت بھر کیا تھی جس کے بیچے اس کی روح دب چی تھی یوں کہ دہ بین بھی نہ کہا رہی تھی بس پھرائی نظروں سے بہتے کورخصت بھر کیا تھا۔

عاظمہ 'سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس منتشریالوں پر ہاتھ پھیرتی غم سے نڈھال ٹیکدم مومنہ کی جانب بردھیں اور دوسرے بل کسی ٹوٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آگیس ٹکرخود جس کا سینہ کھنڈر ہورہاتھا وہ اس پر کیا تسلی کہ دارت کھیا

2017 دري (32) جوري 2017

'نهارا بچہ چلا گیا مومند. وہ بیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ دیکھو۔ میرا گھرا جڑ گیا یہ کو تھی ویران ہو گئ۔"عاظمہ بلک بلک کررورہی تھیں بین کررہی تھیں۔ ہر آ تکھ یہ منظردیکھتے ہوئے اشکیار تھی۔مومنہ بے ص دحرکت دیوارے گی اس جگہ کو گھور رہی تھی جمال کچھ دیر پہلے جازم سورہا تھا۔سفید کفن میں چپکتے پر نور چرے کے مماتھ۔

جن کو اٹھنا ہے وہ تو اٹھ جاتے ہیں چیکے سے فکیل بعد ان کے گریہ ہی سہی انم ہی سہی سہی سہی میں سہی سہی سہی سہی سہی دخوریہ تھیں۔
دنتوریہ حوریہ کیسی ہمیری بچی۔ ادھر رقبہ بھابھی ترب کر پوچھ رہی تھیں۔
دنمت پوچھیں اس کی حالت دکھ ہی ایسا ہے غیروں کی آنکھیں بھی بھیگ جائیں۔ "کوئی ان سے کمہ رہاتھا۔
دنمیں جاتی ہوں اس کے پاس۔ "وہ بے قراری سے اٹھیں 'گراٹھتے اٹھتے یکدم ان کی آنکھوں سے ایک بار پھر میں جاتھیں سنجھ کر بھوٹ بھوٹ کر روئے گئیں۔ عور تیں انہیں سنجھ لئے گئیں۔

حوریہ کی آنکھ کھلی تواسے اپنا سمراس قدر بھاری لگ رہاتھا جیے پھری سل ہو۔ کنیٹیوں پر شریان کی جگہ لوہے کی
ارس بچھی ہوں۔ آنکھیں یوں جل رہی تھیں ہجیے ان میں آنگارے بھریے گئے ہوں۔ وہ آنکھیں کھولنے کی
کوشش کرتی تواسے لگتا۔ آگ کی لیٹیں اٹھ رہی ہوں۔ وہ شھنے کی کوشش کرنے گئی مگر چکرا کر سردوہارہ تکیے پر
رکھ دیا۔ ذہن آہستہ ہوار ہورہاتھا جیسے کوئی دھند دھیرے دھیرے چھٹ رہی ہو۔ ہرمنظرواضح ہورہاتھا۔

''حازم…''اس کے لیول پر سسکاری کے ساتھ بس بھی تام ادا ہو سکا۔ سفاک حقیقت' آگ بن کراس کی

معادم ... اس کے لیوں پر سسکاری کے ساتھ بس میں نام ادا ہو کا۔ سفاک حقیقت آگ بن کراس کی آنگھوں کوآبیک بار پھرجلانے گئی۔ نرس اسے ہوش میں آتے دیکھ کرلپک کراس کے پاس آئی۔وہ اب تکیے پر اپنا سرچنے رہی تھی۔

'' میں کیوں زندہ ہوں۔ میں کیوں تجفلس رہی ہوں جل کرخاک کیوں نہ ہوگئے۔ جھے کیوں بچالیا۔''وہ تڑپنے گئی۔ نرس بڑی جا بک دست ساں کے ہاتھ میں انجکشن لگانے گئی۔ '' پلیز … پلیز جھے مت سلاؤ۔ میں جاگنا چاہتی ہوں۔ حازم کودیکھنا چاہتی ہوں۔وہ چلا جائے گا۔''وہ کرب سے '' بلیز … پلیز جھے مت سلاؤ۔ میں جاگنا چاہتی ہوں۔ حازم کودیکھنا چاہتی ہوں۔وہ چلا جائے گا۔''وہ کرب سے

" بجھے جانے دو۔ صرف ایک باراس کا چرود کھنے دو۔ وہ سب اسے لے کر جارہے ہیں ... بجھے ملنے دو۔ یا دو۔ "اس کی کرب تاک آوازیں دھم ہونے گئیں۔ اس کی سلکتی آئیمیں ایک بار پھر بند ہونے گئیں۔

دو۔ "اس کی کرب تاک آوازیں دھم ہونے گئیں۔ اس کی سلکتی آئیمیں ایک بار پھر نینز کی وادی میں اتر پھی تھی۔

یا در علی 'عادل بھائی اور رقبہ بھا بھی جب اسپتال پنچ تو تب تک وہ ایک بار پھر نینز کی وادی میں اتر پھی تھی۔

زی انہیں حوریہ کی کنڈیشن کے بارے میں بتانے گئی رقبہ بھابھی دونے گئیں۔

"ابا جی ... میری بچی کیسے سنبھلے گی۔ کیسے فیس کرے گی ابھی تو آپریشن بھی ہونا ہے اس کا ..."

دیس ارب برا رقبہ ہے وہ بی اسے صبر اور حوصلہ دے گا۔ جو عم دیتا ہے تو بھر بابھی وہی ہے۔ تم حوصلہ بار دوگی تو اسے کیسے جوصلہ بار دوگی تو اسے کیسے جوسلہ دوگا۔ "ایور علی اپنی نم آلود آئیمیں بو چھتے ہوئے انہیں سمجھارہے تھے۔ آلی دے رہے تھے۔

الے کیسے جوصلہ دوگ۔ "یا در علی اپنی نم آلود آئیمیں بو چھتے ہوئے انہیں سمجھارہے تھے۔ آلی دے رہے تھے۔

عادل بھائی میں اور مستے ہو ہوں سے اور راہداری میں رہے ہی پر ہی بیھے سے بیے مزید پہنے ہی سات نہ ہو۔ حوریہ کافوری آبریش ناگزیر تھا چو نکہ اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر بیچے کی دلیوری ضروری تھی۔ورنہ ڈاکٹر کے مطابق بیچے پر متقی اثر ات مرتب ہوسکتے تھے اور حوریہ کی حالت بھی مزید بگڑ سکتی تھی بھریہ کیس پیچید گی افتیار کرلیتا۔ سورات کو ہی اس کا آبریش ہونا تھا اور جو نکہ بیچے کی زندگی اے جو رہہ کے لیے بھی لے جو انہیت افتیار

بند کرن 33 جوری 2017

کر کئی تھی۔ اس کیاں حاذم کی دبی نشانی تھی جیتی جاگئے۔ یہ رات سب پر بہت بھاری تھی۔ حاذم اپنی آخری آرام گاہ میں آرام کرریا تھاا دھرحور ہیں۔ اس کے بچے کو جنم دے رہی تھی۔ بابر اور عاظمہ بھی اسپتال میں تھے۔ بجیب صورت حال تھی۔ عم سے عدھال سارے وجود ایک اچھی خبر شننے کے منتظر تھے ہے قراری سے ادھرادھ منمل رہے تھے اور اندر دو وجود تزب رہے تھے کا یک دنیا میں آنے کے لیے دو سراجانے کے لیے مچل رہا تھا۔

فخری اذان کے ساتھ خازم کے بے حد خوب صورت بچے نے دنیا میں قدم رکھ کرزور نور سے رونا شروع کردیا تھا۔ یہ بتارہا تھا شاید کہ دنیا ہے، ی رونے اور الم کی جگہ۔ یہ بال خوشی ناپائیدار اور عارض ہے۔ یہ ال کا قیام مختر اور بللے کی طرح بل بحر میں بچوٹ جانے والا مگراس کے باوجود ہر آنے والا وجود زندگی کا احساس بحر جانا ہے۔ اور بللے کی طرح کانوں کو بھلا لگتا ہے 'یہ فطرت مایوس دلوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ اس کا رونا ایک خوب صورت سازکی طرح کانوں کو بھلا لگتا ہے 'یہ فطرت قانون ہے۔ قدرت اپنے بندوں کو موت تک پر امید 'پر حوصلہ رکھتی ہے۔ اسے دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرنے تا تا ہوں ہو ہو تا ہوں کو موت تک پر امید 'پر حوصلہ رکھتی ہے۔ اسے دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرنے میں بھر بی بیاد ہو ہو تا کہ کرنے ہوں ہو تا کہ بیاد ہوں ہو تا ہوں کو موت تک پر امید 'پر حوصلہ رکھتی ہے۔ اسے دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرنے میں بیاد ہوں کو موت تک پر امید 'پر حوصلہ رکھتی ہے۔ اسے دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرنے میں بیاد ہوں کو موت تک پر امید 'پر حوصلہ رکھتی ہے۔ اسے دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرنے دیا گاہ کرنے بیاد ہوں کا موت تک پر امید 'پر حوصلہ رکھتی ہے۔ اسے دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرنے دیں بیاد کھتی ہوں کو موت تک پر امید 'پر حوصلہ رکھتی ہے۔ اسے دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرنے کا اس کو میاں کی بیاد کو میاں کی بیاد کھتی ہے۔ اس کا رونا ایا کہ کھتی ہوں کرنے کی بیاد کی بیاد کی جو بیا گاہ کی بیاد کی بیاد کرنے کی بیاد کیا گاہ کی بیاد کی بیا

کے ساتھ اسے دنیا کی تمام مراعات بھی دہی ہے۔ گیلانی ہاؤس میں بھی اس کھپ اندھیرے میں خوشی کی کرن پھوٹی تھی۔عباد گیلانی کے بھرائے وجود میں گویا زندگی دوڑ گئی تھی۔ بابر نے ان کی گود میں حازم کا نومولود بچہ ڈالا تو وہ ڈبڈ بائی نظروں سے نیچے کو دیکھنے لگے۔ دو سرے بل سینے سے لگا کر بھوٹ بھوٹ کرردنے لگے۔

ت ' بجھے معاف کردینا حوربیہ میں مومنہ سے کیا ہوا وعدہ نبھانہیں سکا۔ میں تنہماری آنکھوں میں ایک قطرہ دکھیے کر خوف زدہ ہوجا ٹانفائتم پر عم کا بہا ڑٹوٹ پڑا۔ میں بے بس ہو گیا۔ اتنی می عمرمیں تم نے زندگی کا اتنا بدصورت چرو دیکہ لاک سے سمجھے معاف کر دینا۔ ''وورو نے جار سے تھے۔

د کورلیا ہے۔ بجھے معاف گردینا۔ "وہ روئے جارہے تھے۔ "میں ہرایک سے الرسکتا تھا، محر نقدریسے نہیں الرسکتا۔ میں قدرت کی طاقت کے آگے بس ہو گیا۔ جھے معاف کردینا حوربیہ۔ "وہ بسی اور لاجاری کی تصویر ہے تکے پر سرد کھے روتے رہے۔

COCCEPTED A

نصیر کمرے میں داخل ہوا تو بیشہ کی طرح فضا نیندگی ولی کھاکر سونہ رہی تھی بلکہ جاگ رہی تھی اور جاگ تووہ مسلسل کئی دنوں سے رہی تھی اور آج اس نے سونے کا ڈرامہ بھی نہیں کیا نموں ہی مسمری سے پیراٹکا کے بیٹھی ۔ رہی۔ اس نے معمول کے مطابق اپنے کرتے کی جیب سے اپنا موبائل 'سکریٹ کا پیکٹ'لا نمٹرنکال کرتیائی پر رکھتے ہوئے چونک کراسے دیکھا۔

''کیابات ہے آج تم سوئی نہیں ہو۔''اس کامتعجب ہوناا تناغلط بھی نہیں تھا۔ ''آج سونے کودل نہیں کررہاتھا۔'' وہ آہستگی ہے بولی اور پلکیں جھیک کرہائی سی سانس کھنچے ہوئے پیروں میں '' کتاب کا انداز

بروں "ہاں آگر جائے مل جائے تو۔ "پھر ملکے سے مسکرا کربولا۔" تم جاگ رہی ہو جھے خوشی ہوئی۔ پچھ دریا مل کر بیٹیس کے 'یا تیس کریں گے۔ "فضانے بے اختیار اس کی طرف دیکھا پھریک دم نظریں چرا کراٹھ کر کمرے سے

بهتد کرن 34 جوری 2017 م

مجیب بے زاری اور بے دلی کی زندگی کزار رہی تھی۔ جائے کا پانی چڑھاتے ہوئے اس نے کھر کے سنائے ایک طائزانہ نگاہ ڈالی۔ای سے کمیں زیادہ سناٹا تواسے اپنے اندر محسوس مورہا تھا۔ایبالگ رہاتھا زندگی تھری گئی ہواوروہ اس دنیا کا ایک بے کارعضو ہو کررہ گئی ہو۔جس کا ہونا کیا اور نہ ہونا کیا ۔۔۔ يے اس كے ارد كردمندلاتے ، محروہ اجنبيوں كى طرح ان كے درميان بيتى رہتى۔اسے سمجير نہيں آتى كه وہ ان ہے کیا یا تیں کرمے اور کرے بھی تو کیوں کرے ... ؟ کیا تعلق تھا اس ہے... اس کی بیہ ہے گا تکی لا تعلقی کو گھر کا مر فرد محسوس كرد ما تفاجم مصلحتا "حيب تفا-شايداس وقت ديا جار ما تفاما حول مين وحل جانے كيے ليے جائے ایل کریا ہر آرہی تھی۔اس نے جلدی سے چولما بند کیا اور کب میں نکال کرٹرے میں رکھنے گئی۔ چھوٹا محرصاف ستھرا کچن بنول آپائی نفاست پند طبیعت کامنہ بولٹا نبوت تھا۔وہ مبیحے دو ہر تک کھرے کام نمٹا تیں۔ماس کے ساتھ ساتھ خود بھی مگ جائیں ۔ پھرشام ہوتے ہی تھلے میں نکل جاتیں۔مغرب پروایسی ہوتی۔ بچوں کو کھانا کھلا کرانہیں پڑھانے بٹھادیتی۔ چررات کے کھانے کی تیاری... ساتھ ساتھ موبا کل پر کسی نہ کسی ہے کہی کمی اتنس بھی چل رہی ہوتنس۔ فضاحیب جاپ دیکھتی رہتی بھی کام میں ہاتھ بٹادیتی بھی یوں ہی بدول سی ہو کرمنہ کیلئے بڑی رہتی۔اس نے جہاں آرا کو کئی بار بنول آیا کو پی پڑھاتے بھی دیکھا تھا۔ "آئے ہائے ۔ ایا... کب تک اس کم بخت کے نازا کھا تین سے تواور نصیر اے اس کی او قات یا وولا دیا "نسدنہ جمال آرا ... سبھلنے دو-اب کون سااسے عمر بھر پول ہی پڑے رہنا ہے۔ سب اس کوتو سنجالنا ہے ابھی نئی بیاہتاہے میننے اوڑھنے کے دن ہیں۔"وہ برے رسان سے انتیں اور فضاد کھے احساس سے سوچی کہ۔۔۔ وہ کب بہنتی اور حقی تھی اور کس کے لیے بہننے اور سے ... تصیر کے لیے تنج ہی کتے ہیں کہنے والے عورت تالیند مرد کے لیے اپنی ساری خوب صور تیاں اینے اندر چھیالیتی ہے کسی بھوے کی طرح اور اپنے بیندیدہ مرد کے لیے اس کی ساری خوب صور تیاں خود بخود اجا کر ہونے لگتی ہیں بنا کسی شعوری کوشش کے اس کے ساتھ بھی کھھ ایسانی معاملہ تھا انصیرنے اس سے آج تک شکوہ نہیں کیا تھا۔وہ کچھ نہ کچھ جھوتی موتی شانیک کر کے آتا محروہ یوں ہی بیٹر کے کونے مصوفے یا کرسی پر پڑی رہ جاتیں یا الماری کی زينت بن جاتيں۔ جائے کپ میں بھر کروہ کمرے میں لونی تو نصیر بستر پر بیٹھا دکان کے حساب کتاب میں لگا ہوا تھا۔اسے دیکھ کر موبائل اوراینارجشربند کردیا اور پیچھے ہوتے ہوئے اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ "الاسوكى بين كيا؟"اس كے القد سے جائے كاكم ليتے ہوئے يوجھا۔ انج ... بال ... شايد-"وه كريرا كل-وه بجول كى رونين بان كى ذات تك بال تعلق مقى في فيرنا يك نظراس پر ڈالی ٹاگواری کا ہلکا سارتگ اس کے چربے پر آگر کزر کیا تاہم اس کا اظہار نہیں کیا۔اس کے ہاتھ سے چائے کا کمک کیتے ہوئے بولا۔ ''اہاں بچوں کوسلا کرہی سوتی ہیں۔وہ سوگئی ہیں اس کا مطلب ہے بچے بھی سوگئے ہیں۔ خیرتم کھڑی کیوں ہو ہیٹے جاؤ۔''وہ رسان سے کہتا ہوا اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی۔وہ کری پر جا کر بیٹھنے گئی۔ ''ادھر آگر بیٹھو فضا۔''وہ جلدی سے بولا پھر ملکے سے ہنسا۔

"بھوت جیسا ہوں بھر بھوت نہیں ہوں تنہیں کچھ نہیں کروں گا۔" فضا ہے۔ ساختہ اس کی طرف دیکھ کررہ گئی تھی۔ اس کی ہٹسی بجیب خود آزار تشم کی تھی جیسے اپنا ہی نداق اڑا رہا ہو۔ نظریں ملنے پر وہ بلکیں جھکا کرخامشی سے بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ ایک بے نام می شرمندگی محسوس کرنے للى جيسے ده اس كے ول كى چورى چكر كربيات كر كيا مو-ی بینے دہ اسے سے جملے انسان زبان سے نہیں اواکر ہا مگراس کے عمل اور رویوں سے ازخود ظاہر ہوجاتے ہیں۔ وہ دھیرے وائے کی چسکیاں بھر رہاتھا۔ کمیح ظامشی سے ان دونوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔
میں ۔ وہ دھیرے دھیرے وائے کی چسکیاں بھر رہاتھا۔ کمیح ظامشی سے ان دونوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔
میں کہتی ہیں کہ تم سارا دن گھر میں پڑی رہتی ہوان کے ساتھ بھی کمیں نہیں تکلتیں۔ بور ہوتی ہوگی ٹکلا کرو ال المركب و المسان دونول راستول سے گزرتی ہے ، مرتم نے اسے مشكل راستے بربی روك ركھا ہے۔" "كمال جاؤل الكياب كا كھرتھا دہ بھی بند ہوچكا ہے۔" دہ افسردگ سے بولی پھرجیسے چو تکتے ہوئے بولی۔ "ايكبات يوجهول آپ سے..." "إلى كنو-" وه اس كي طرف متوجه تقيا- وه اضطراري انداز مين اپني سبك سبك الكليال ايك دو سرے ميل پھنسائے ہوئے مصطرب دکھائی دے رہی تھی۔ واس روز آپ نے ابا کا ہاتھ کیوں رو کا تھا؟ انہیں ارنے دیتے مجھے۔ کیا میں اس قابل نہیں تھی۔وہ پچھ غلط تو ں مرہے۔ نصیراس کی بات پر دھیرے سے مسکرانے لگا۔"بہ بات پوچھنے میں تم نے پچھ دیر نہیں کردی۔۔" "ہاں۔ میں سوچتی رہی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی۔"وہ صاف گوئی سے بول۔ "مگر سمجھ نہیں آیا جب كير آپ جانتے ہيں كر ميں..." ''دیکھو فضا۔۔۔ تم میری بیوی ہو' میں نے پوری رضا سے تہمارا حال 'ماضی جانے ہوئے تہمیں اپنایا ہے۔ تہمیں بیوی بنایا ہے اور میاں بیوی ایک دو سرے کالباس ہوتے ہیں۔ میں اپنالباس نار نار ہوتے ویکھارہتا کیا؟'' وہ بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا اور جائے کا مک بیڈ کے سمانے رکھ کراس کی طرف کھوم کر بیٹھ گیا۔ "طباس عیبوں کو ڈھاپنے کے لیے ہو تاہے عیبوں کوعمال کرنے کے لیے نہیں۔" فیضا دم بخود سی اسے دیکھتے گئی۔ وہ بڑے سادہ ہے انداز میں کمہ رہاتھا۔ "تمہاری غلطی بسرحال چھوٹی نہیں تھی مگرجیاں تک میراخیال ہے اس کی سزاتم خالہ کے ہاتھوں خاصی اٹھا چکی ہواور مجھے سے شادی کرکے بھکت رای ہو۔ ایک دہنی آزار کی صورت میں۔" آخری جملہ کتے ہوئےوہ عجیب ی دل کر فتلی سے ہیا۔ " یہ کم تکلیف دہبات نہیں ہوتی کہ جس سے محبت نہ ہو بلکہ نفرت ہواس کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ جیے کی درد کرتے پھوڑے کے ساتھ ریت پر چلنا۔"ایس نے بیر کہتے ہوئے براہ راست اس کی آ تھوں میں جھانکا تھا جو تخیر آمیز بے بیٹنی سے اس کی جانب آتھی ہوئی تھیں 'وہ پلکیں جھکا گئے۔ کچھ کہنا چاہا 'مگر لفظ زبان پر آنے سے سلے بی جیسے مفتر سے محتے۔ وہ اس کی بات کوردنہ کرسکی۔ بیت نہیں۔ یہ سیجے ہے یا نہیں ، مگر مجھے تو پچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ "دو سرے میل وہ سر جھنگنے لگا اس کے لیوں یہ بردی "نیتا نہیں۔ یہ سیجے ہے یا نہیں ، مگر مجھے تو پچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ "دو سرے میل وہ سر جھنگنے لگا اس کے لیوں یہ بردی

برابو-نصيركے چرب پر تاريك سايا الركزر كيا-وه جينب كرايخ فالي الله كو تكفالاً۔ رشتہ جرا "قائم تو کردیا گیا ہے ایک عجیب ی ندامت ہوتی ہے تہیں تمہاری مرضی سے چھونے کاسوچا

«میں نے اما<u>ں کو بہتیرا</u> سمجھایا کہ خالہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بھلا کسی کی غلطی کی سزاجزا دینے والادوسرا انسان کیے ہوسکتا ہے 'یمال خطا اور غلطیاں کس سے نہیں ہوتیں۔ بسرحال عمرکے اس دور میں مجھے کی لڑکی کی کمزوری سے فائدہ اِٹھانے کاحق بالکل نہیں ہے جو ہوا بس ہو گیا۔ شاید اگر نہ ہو تا تواجھا ہی ہو تا۔" ى جمله اس نے بے صد آستگی سے کما تھا اس کا انداز خود کلامی ساتھا۔

نصائے بیڑے اٹھتے اٹھتے اس ایک نظراس پر ڈالی اور جانے کیوں نظریں چرا کرایک نادیدہ سابوجھ سینے پر بے کمرے سے نکل گئے۔ باہر آگروہ یوں ہی تخت پر بیٹھ گئی۔ نصیر کی باتوں نے اس کے اعصاب پر حقیقتاً سبت

س کاتوخیال تھاوہ عمر بھرطعنے سنتی رہے گی۔۔اس ہے معافیاں مانگتی رہے گی۔۔صفائیاں دبتی بھرے گے۔معافی نکتے و ررجائے گ- مربید کیا ہوا ہے۔وہ مخص تواس کا بوجھ بردھا ہی گیا۔ یہ عام معافی تواس کی روح کے کی طرح لگ رہی تھی۔وہ اس انعام کی مستحق نہیں تھی۔اور پیجاتویہ کہوہ اپنی نادانیوں کی تھوڑی سزا بھکتنا عامتی تھی۔۔ مراس مخص کی باتوں نے۔۔۔اس کے رویوں نے اسے ایک می اذبت سے دوجار اس الله تخص سے کھل کرنفرت کرناچاہتی تھی اس نفرت کا ظہار بھی کرناچاہتی تھی بھر ۔ ایسانگااس عام سے صورت شکل کے آدی نے ۔۔ بید حق بھی چھین کیا اس سے ۔۔ اس کی آنکھوں میں دھند کاغبار جھانے لگا۔ تھی بھی ہم خود کو کسی احساس سے کلتا محسوس کرتے ہیں۔۔ مگر باوجود چاہنے کے بلک بلک کربین بھی نہیں لتے۔ اس نے سرچھکا نے جھکا نے دو بہتے موٹے موٹے قطروں کو انگل کے بوروں سے اڑا دیا۔

ONLINE LIBRARY

اس کو کس مجھول کا کفن ہم دیں یا در علی کے گھریس کسی کے لیے بھی یہ صدمہ کم نہ تھا۔مومنہ کی عمر بھر کی کمانی آ تھوں کا نور جگر کا کلزا ان واحدين جدا ہوكريہ كيا تھا ... جوريہ كى رفاقت كى دور آن واحد ٹوٹ كررہ كئى تھى۔قدم قدم پر محبت سے تھام لينے والا شوہر ٔ سامیہ دار شجر کی مانند رفیق محصنڈی جھاؤں دینے والا بیٹا ان سب سے جدا کردیا گیا تھا۔۔۔ یہ بردی صبر آنا مومنہ کوباربارا پناصبط ٹوٹنا محسوس ہوا۔وہ روناجا ہتی تھی مگر پھر جوربیہ کود کھے کراس کے آنسو یو مجھنے لگتی۔ تنائی میں وہسبداسے یاد کرکے تروی رہی۔ یاور علی اس کے سربرہاتھ رکھ کر سمجھانے لکتے۔

البيغم خوشى الكالف سب عارضي بين بينا- بم سب كوبي ايك دن يهال سے جلے جاتا ہے كوئى جلدى جلاجا يا ہے کوئی درا در سے بس اہمیت اس بات کی نمیں کہ کوئی کتنی دیر زندہ را اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ کسی طرح زندہ رہا۔۔ وہ تو اپی خوشبو بھے رکھیا ہے۔ وہ سب کوراضی کرکے گیا ہے۔ کوئی قرض اپنے کندھوں پرلے کر نہیں

ایک عام عوبت سے کہیں زیادہ مضبوط اور صابر عورت ہو عمومنہ تم نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ مکر مغموم سوچوں کو بھی پاس نہیں کھنگنے دیا۔ بمیشہ تم نے کہا کہ مغموم سوچیں مغموم رکھتی ہیں اور کمزور کردیتی ہیں۔ " "نہاں اباجی!۔ گراب ایسا لگتا ہے کہ بید چٹان ٹوٹ گئی ہے ریزہ ریزہ ہوگئی ہے۔ ول ودماغ کے سب ہی راستے بند موسئے ہیں جیسے یہ دیا بیشہ کے لیے بچھے کیا ہو۔"مومنہ کی شمد رنگ آنکھوں کے چیکتے اپنوں میں دکھ ہی دکھ جھوا تھا۔ای نے مازم کی فریم شدہ تصور آہستگی سے ریک برر کھ دی۔

''جھاؤں اٹھ جائے تو دھوپ کا حساس تو ہونے ہی لگتا ہے نا۔ میری حوربیہ کے اوپر اس عمر میں اتنی تیز دھوپ یڑے کی اس کا تمان بھی نہ تھا۔

''ہاں حوریہ کے لیے بیر سب فیس کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے جمرا سے حوصلہ دینا ہمارا کام ہے اور صبر دینا خدا کا۔وہ ایے بندے کی جب پیاری چیز چھینتا ہے تواس کاول اتنا کشادہ بھی کردیتا ہے کہ غم اس کے اندر جاکر مم ہوجا تا ہے۔ آگروہ ایسانہ کرے تو آس کا بندہ عمر بھرکے لیے ریزہ ریزہ ہو کررہ جائے وہ سترماؤں سے زیادہ جا ہے والا ہے اس کا درد کیوں کرنہ بانٹے گا۔"یا در علی کی باتنیں بھیشہ اسے راستہ سمجھاتی رہی تھیں۔ 'نصبر کردمومنہ-بیددھوپ چھاوی انسان کی پرورش کرتے ہیں۔ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔بیارضی اور فانی دنیا ہے یماں آخرت کی تیاری کے لیے ہی جمیں بھیجا گیا ہے یہ آخری پرچہ سمجھ لو۔"یا ور علی کی آواز او مخ

> تيري ورق

لگی۔مومنہ ان کی آغوش میں کسی شیرخواریجے کی طرح سرڈال کربلکنے گلی۔

ر کھنے گئی۔ کی قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے تنے۔ وہ نڈھال انداز میں نزدیکی کری پر ویکھنے نی یا دس چھوڑ کر گیا تھا وہ۔ جیسے کوئی ریلا سااٹہ رہا تھا۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں زور سے پیج لیں۔ مرابیالگ رہاتھا حازم پوری آب تاب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ "يار-ياياكتے بين ميں تمهاري كيئر نہيں كرتا-ميں بے حديركيس (لاپرواه )بول-"وه اس كابازو بكر كرايخ برابر بيزير بنهاتي موسئ بولا وان کی بہوسے شاید پیار بھی نہیں کرتا۔ کیا ایسا ہی کھے ہے۔"وہ اس کے چرے پر جھولتی رہیمی لٹ کو پیار ہے ہٹاتے ہوئے اس کی آجھوں میں جھانک کر شرارت سے کمہ رہاتھاوہ ہس برای۔ "كياخيال إابياياك سامنے تم ب معالى كياكروں- باكر انسي يقين آجائے كدان كابياان كى بوك پارٹس ڈوب چکا ہے اور ابھرنے کا کوئی جانس نہیں بلکہ خواہش بھی نہیں ہے۔ "اباليي بھي كوئي بات نهيں ہے۔"وہ مصنوعي بن سے اسے كھورتى الحضے كلي۔ "تم شكايس تونميس لكاتيس ميرى-"وه اس كالماته كوكراس المضے وك كيا-وابھی تک و مہیں لگائی۔ مراب لگانے کاسوچ رہی ہوں۔" دوکیا کموگی کہ آپ کا بیٹا۔۔ بہت تک کر تا ہے۔ رات رات بھر سونے نہیں دیتایا یہ کہ بہت زیادہ روہا بھک ہے ٹوٹی چھوٹی پو کنٹری بھی سنا تا ہے!۔"وہ یک دم ہستی ہوئی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ حازم نے اس کا ہاتھ اپنے ایتر ملیں تشامیاں ''اچھا یہ دیکھیں جازم۔ کتنا پیارا ہے بی ہے۔ ہمارا ہے بی بھی اتنابی پیارا ہو گانا۔''وہ اسے بچوں کی خوب ''اس سے بھی نیادہ پیارا۔''وہ موہا کل لیتے ہوئے اس کے ساتھ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ "نام توسوجای نتیں آس کا۔ کوئی بست ہی پیار اسانام ہونا چاہیے۔" "ہاں۔ نام توسوجای نہیں۔ کوئی بست ہی پیار اسانام۔ حازم سے ملتا جلیا۔"اس کی آٹکھیں آنےوالے وٹوں کے تصورے دکھنے لگی تھیں۔ پھروہ دونوں بہت سے نام چننے لگے۔ مگر بھی حوریہ اسے تربیکٹ کرتی بھی چلوپایاک مرضی کانام رکھیں گے۔"آخری فیصلہ وہی طے پاکیاجس پر دونوں متفق تص به حازم کے انتقال سے دودِن پہلے کی رات تھی اس کی قریت کا ہر لحہ اس کے لیے بے حد قیمتی تھا۔ وہ سی متاع کی طرح دل میں سمنتی جارہی تھی۔وہ دونوں پوری رات جاگتے رہے تصے باغیجے کی معطر فضامیں وہ کتنی دیر اس کا ہاتھ تھاہے مصندی گھاس پر شملتا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں محبت کارس گھولٹا رہا تھا۔ بھی اسے شرارت سے ONLINE LIBRARY

"خدانه كرب" حوربيانے جلدي سے اس كے مند پر ہاتھ و كھ ديا۔ "ملي ہاتي نه كياكريں آپ سے آپ ہيں تویں بھی ہوں۔ آپ کومیری عمر بھی لگ جائے۔"وہ اس کے کندھے سر تکالیتی۔ ''ارے۔ کون مرنے کی خواہش کرے گا۔اب توبس جیتے رہنے کا دل جاہتا ہے۔ یوں ہی حمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے بٹھائے رکھوں۔۔۔ وقت رک جائے۔ صدی بن جائے۔''وہ گلاب کا ادھ کھلا پھول تو ڈ گراس کے بالول مين لگانے لگا۔" "تہارے گاب گلاب وجودے میری زندگی بھی اس طرح ممک رہی ہے۔ تم میری سانسوں میں خوشبو کی طرح محسوس ہوتی ہو۔بیہاتھ جب تک میرے ہاتھ میں ہے میری سائسیں چلتی رہیں گ۔"وہاس کے کانوں میں وهيرب وهيرب رس انديل رباتها-وہ یک دم سیکاری کے کراس خوب صورت خیالات کی فضا سے نکل ۔ تواہے این اطراف۔ ویز آریکی کا احساس مونے لگا۔اس نے آنسووں کوروانی سے بہنے دیا ۔۔ کہ اتنابی تواب اس بے اختیار میں تھا۔ "تم نے تو کما تھا جازم ۔۔۔ جب تک یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے میری سانسیں چکتی رہیں گی۔ پھر تمہاری سانسیں بند کیوں ہو گئیں؟ اور میری سانسیں ۔۔ میری سانسیں کیسے چلیں گی۔ تم نے توہاتھ تھینچ کیا۔ میں کس طرحسائس لول کی-کمال ہے تہمارا ہاتھ۔" وہ بیڈ کراؤن سے سرنکا کر پھراس اذبت سے گزرنے گلی اور موبا کل پر حازم کی تصویر نکال کراس پراپیے لب رکھ کراس کے وجود کی خوشبو محسوس کرنے گلی۔اس کا مضبوط جو ژاسینہ یادی آرہا تھا۔ جس پروہ سررکھ کر آسودہ ہوجایا کرتی تھی۔اس کے ہاتھوں کا وہ کمس ستانے لگا۔جواس کی تمریے گردھا کل ہوجایا کر تاتھااور بھی بھی تووہ اسے کو لیار تاتھا۔ اس کی آواز۔اس کے قدموں کی دھکے جو پھول کی طرح اسے کھلاوی تھی۔وہ جب تک نزدیک ہو تا معنڈی چھاؤں کا حساس طاری رہتا۔۔ اس کی آنکھوں میں اس کے باطن کی چنگ فرد زاں ہو کرانہیں وہ چیکتے ہیرے بنایا غریب کا حساس طاری رہتا ۔۔ اس کی آنکھوں میں اس کے باطن کی چنگ فرد زاں ہو کرانہیں وہ چیکتے ہیرے بنایا کرتی تھی۔ بھی بھی تووہ اسے ایک عظیم دیو تا لکتا تھا۔ اس کی مسکراہ ف۔اس کالبجہ اس کے ہاتھوں کی گری۔اس کی آنکھوں کا جنیش دینا۔ کیا پچھ یاونہ آرہاتھا۔ ایک روشن تفاوه....ایک پرنورجاند-ایک بھرپور تجر-بیت روسی ماده سده بیت پرور پر بیت بیت برور بروسی میں جمال نگاہ ڈالتی وہی کھڑا دکھائی دیتا۔وہ لکا خت خود کو جابح اس کی پادیس بھری پڑی تھیں۔ول کے ہرکونے میں جمال نگاہ ڈالتی وہی کھڑا دکھائی دیتا۔وہ لکا خت خود کو تنہا محسوس ہو۔ بہی کی انتہا پر تھی وہ۔ بہت سارونے کے بعد 'وہ اسٹی اور نماز پڑھنے گئی۔ کسی حد تک سکون ملا پھرنمازے فارغ ہو کریوں ہی بسترپر آنکھیں موند کرلیٹ رقیہ بھابھی اندردا خل ہو کیں تو وہ یوں ہی آ تکھیں موندے پڑی تھی وہ کاٹ کے پاس آگری اس میں سوئے علی شاہ کو پیارے ویکھنے لکیں۔ پھراس کی طرف آئیر "نتورى مو كيا-"انهول نے نرمى سے اس كے كندھے كوچھوا۔اس نے آئكھيں كھول ديں۔ عظمے كى موا

"حوربید تمهاری ساس کا فون آیا تھا۔ میرا مطلب ہے عاظمہ کا۔" رقیہ بھابھی علی شاہ کو کاٹ سے نکالے ہوئے بولیں۔حوربیہ نے ان کی طرف دیکھا بھر بگسر بے کیفیت انداز میں اپنی سابقہ حالت میں چلی تمنی اور ''تکھیں کی ل "میں نے کما بھی ان سے کیے حورب راضی نہیں ہوگی- مروہ مصرر ہیں کہ تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کما تھیکے ہاس سے بوچھ کرہنادوں کی آپ کو۔ "كمال ہے ای ۔ آپ کو جھے یو چھنے کی ضرورت ہی كيا تھی۔ آپ انكار كرديتي انہيں ... اب ميرا كيلاني ہاؤس سے کیاداسطہ۔ سن رشتے سے دہاں جاؤں اور رہوں۔وہ دور ٹوٹ گئے ہے۔"وہول کر فتلی سے بول۔ ' منجلوتم آرام کرد-ان کافون آیا تو میں کمہ دوں گ۔ ہم سب بھی یمی جانے ہیں کہ تم اب یمیں رہو۔" رقبہ بھابھی اسے تھیک کرعلی شاہ کواٹھا کر کمرے تکلیں۔جاتے جاتے۔ پوچھنے لکیں۔ " کھے کھالو۔ جھیجوں تمہارے کیے۔" دونہیں بھوک نہیں ہے۔ پھیچو کمال ہیں۔ یں بھوت کی ہے۔ ہم جھو ہمان ہن۔ "نماز پڑھ رہی ہے۔ تم بھی ہا ہر آجاؤ۔ ول بمل جائے گا۔ تمہارے دادا بھی تنہیں یاد کررہے تھے۔" "ہاں۔ آتی ہوں آپ جائیں۔" دہ ملکے سے سائس بھر کرچھت کو تکنے گئی۔ رقیہ بھا بھی کرے سے چلی گئیں۔ عاظمها بركے بیدروم میں واخل ہوئیں تووہ بید کے بجائے صوفے پر آ ڈھا ترجھالیٹا سرید محوتک رہاتھا۔ کمرادھوتیں سے بھرا ہوا تھا۔ ''عادے ہوں۔'' عاظمعہ نے تاک سکوڑی اور بلائنڈ ہٹا کر کھڑیوں کی سلائڈ کھولنے لگیں۔ ''انھو۔ کتنی اسموكنگ كرنے لكے موباير۔" وہ اپنے خیالات میں مم تھا عاظمی کی آمر پر اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹا تھا۔وہ سگریث ایش ٹرے میں بجهان لكاراور بالول يربائه كهيركرسيدها موبيفا "امیرعلی بتارہاتھا تم سورہے ہو۔"وہ پیرول میں گرے کشن اٹھااٹھا کر قریبے سے صوفے پر رکھنے لگیں۔ " "باباس وقت میں سوہی رہا تھا۔" <sup>وم</sup>ناشتا بھی نہیں کیا تم نے "اب در ہو چکی ہے۔ ایک پارٹی کے ساتھ ہائی ٹی میں جاتا ہے۔"اس نے کلائی میں بندھی گھڑی پر اچٹتی نگاہ ڈالی پھراٹھ کرانٹر کام کابٹن دیا کر بولا۔"امیر علی دو کپ چائے بھیج دو۔ مما بھی میرے روم میں ہیں۔" "کچھ لوگ آرہے ہیں دبئ ہے 'حازم کی تعزیت کے سلسلے میں بھی اور برنس ٹور بھی ہے۔"وہ صوفے پر ہیٹھتے ہوئے بولا اور کشن اٹھا کر گود میں دیالیا۔ عاظمہ نے اس پر نگاہ ڈالی۔ وہ خاصا بدلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔۔۔۔ حازم کی موت کے بعد اس کی شرار تیں مسکراہٹیں گم ہوکررہ گئی تھیں۔ مسکراہٹیں گم ہوکررہ گئی تھیں۔ "سرجن بخاری کاخیال ہے کہ عباد کوہاسپٹلا تزکردیا جائے گروہ راضی نہیں۔" S 2017 6, 52 42 3, 5, 24 P - (0)

" کم آن مما۔ آپ کیوں ان کے پیچے پڑی رہتی ہیں۔ پڑے ہیں تا ایک کونے ہیں۔ آپ کو کون سی ان کی خدمتیں کرناروری ہیں۔ ملازم ہیں 'زس ہے۔ ڈاکٹرزچیک کرجاتے ہیں۔"بابر نے قدرے بے زاری سے انہیں مزيد بو كنے سے روك ديا۔ پھربولا۔ "بيتائي حوربيد سے بات ہويلى آپ كى۔" "بنیں-حوربیا سے تو نہیں ہوپائی۔اس کی امی سے ہوئی تھی وہ بتاری تھیں مکہ حوربید راضی نہیں ہے۔وہ کیلانی اوس آنے سے انکار کردی ہے اور اپنی عدت اور باقی ماندہ زندگی وہیں گزار ناجا ہتی ہے۔ اپنے کھر میں۔ "مام وہ شاید بھول رہی ہے کہ وہ آگیلی نہیں ہے اس کی گود میں حازم کا بچہ بھی ہے۔" بابر کے سبح کی تاکواری اس کے چرے سے بھی عمال تھی۔" حازم کا بچہ وہاں ایک جھوٹے سے گھر میں کیسے رہ سکتا ہے۔" " کی بات میں نے بھی کمی مگروہ نہیں مانتی۔ میں نے کماول بمل جائے گااس کا یماں آئے گی تو۔ بس اس کی مرضى-"عاظمدناكك افسرده سانس بحري-"ويكهاجائة وصدميه بحى كوئى معمولي ونسي -"بهول-"بابرخفيف سااندازم ابرواچكاكرره كيا-اميرعلى رالي تحسيتنا موااندرداخل مواقعا-" کھے کھائیں کے صاحب!" امیر علی جائے کا کم عاظمہ کودے کربابرے یو چھے لگا اور اس کا کم احتیاطے ٹرالی پر رکھ کرٹرالی اس کے نزدیک کردی۔ افاول ہوں۔"اس نے سرتغی میں الادیا۔ امیر علی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے دروازہ بھی بند کر گہا العیں سوچ رہی ہوں۔ ابھی اصرار کچھ زیادہ مناسب نہیں۔وہ عدت اپنی پوری کرلے پھرمیں خود۔ اول "کیا یمال عدت گزارنے پر پابندی ہے۔ نہ پرائیولی کی ہے نہ رومزی ..." بابر کے انداز میں برہی تھی جیے حوربہ کا نکارا ہے سخت کھلا ہو۔ "آئی فونسلا تک اث (مجھے پند نہیں یہ) مماکہ حازم کا بچہ وہاں رہے۔" تومين بھي كب جائتى مول ... نه تهمار يالياب جائتے ہيں۔ مرہم جرتو نہيں كرسكتے نا۔ كچھون كزار لينے دو ات-ذراعم بلكاموجات واس كا-"بابراب بطيخ كرره كيا بجرجائ كأكم الفاكرلول الكاليا-"على شاه توبالكل حازم بركميا بي إلى اس كى آئيز حوريد برحى بين بهت كيون ب "من في بت ى يحسو (تصوير) بنائي بير-"عاظمه جائے كاكمتيائي ير ركھ كرا پناموباكل اٹھانے لكيس-ان كے ليوں كى تراش ميں نتھے على شاه كے ليے ایک پیار بھری مسکرا ہرے جھری ہوئی تھی۔ "انى فىنىد" بابرتى يك دم چائے كاكب زورسے كانچ كى الى بائے۔"كس قدربد مزاجائے بنانے لگا ہے امير على-"بابركولكا جياس كے حلق تك مِين كروا مث اتر كئى مو - يد ثرانى كو پير سے ايك طرف و حكيل كر كھڑا ہو كيا-عاظمه متعجب موكراس كي طرف ديكھنے لکيں۔ "جائے توبالکل ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کی طرح۔"اس نے کہتے ہوئے موبائل رکھ دیا اور اپنا مک اٹھا کر چاہے کا "شاید میرا گلا خراب ہے یا پھروماغ۔" وہ بدتمیزی سے کہتا اپنی وارڈروب کی طرف بردھ کیا۔۔ اور کپڑے تكالخي لكا ONLINE LIBRARY

سوبر تھی ورنہ وہ عموما مجینز اور ہاف سیلوز کی تی شریف ہی استعمال کر ناتھا ۔۔ اس کے کیک دار تھے بال عموما مستششر ہوتے تھے آج قرینے سے جے ہوئے تھے۔ گاڑی کی جابی کی بورڈ سے لے کروہ لاؤ بج سے گزرا جمال عباد گیلانی اور عاظمه موجود تص عباد كيلاني كوامير على زبردس كمرب سے با برلايا تھا۔وگرند حازم كي موت كے بعدوه بسترسے بى نہ اترتے تھے بے حد کمزور ہو کررہ گئے تھے چرے کی ٹریاب بھی نمایاں ہونے کی تھیں۔بابر کود مکھ کروہ دھرے ے مسرائے ۔۔ بابران کے نزدیک آیا اوران کے کندھے پر ہلکی ہی تھیکی دی۔ "خود کو کمپوز کریں پایا۔ روم سے با ہر نکلا کریں۔" پھرامیر علی کی طرف رخ کرکے بولا۔" زبردستی با ہرلے جایا نَفِينَ توبهت كهمتا مون جي-پريه نهيس مانت كهتے بين باہر آنا مون توجھے حازم بابا د كھائى ديتے ہيں۔"امير على " آہستہ آہستہ سب بارمل ہوجائے گا۔ تم انہیں لان میں لے جاؤ۔" بابرخلاف معمول نری سے کہتا ہوا ں۔ ''مما۔ آپ یاورانکل کو کال کردیجئے گااوران ہے کمہ دیں کہ علی شاہ سے ملنے کے لیے ہم میں ہے کوئی روز روز وہاں نہیں جاسکتا'وہ سمیں اور اس کو تھی میں رہے گا۔وہ حازم کا بچہ ہے ہماراخون ہے۔اسے ایک ٹال کلاس میں اور میں اور اس کے میں دیں۔ كريس بلتے بردھتے نہيں ديکھ سکتاميں۔" "اوكے ميں بات كرتى موں-"عاظمى نے بحث كرتا بے كارجانا۔وہ الجھى طرح جانتى تغيس كربابر كس قدر ضدی اور ہدو هرم تھا جو بات اس کے واغ میں بیٹے جاتی پھرمشکل سے ہی تکلتی۔ "التجمي طرح منتمجها ويجيح كامام البيانه موكه مجھے كوئى اسٹيپ ليتا يوے "وہ بليث كربوے بوے ڈگ اٹھا يا انٹرس کے خوب صورت گلاس ڈور کود تھل کرہا ہرنکل گیا۔۔۔عباد گیلانی۔۔چونک کراسے جاتا دیکھا پھرامیرعلی "بيبابراجمي كياكمدوباتفا- كجه حوربيك بارے من شايد.!" "وہ جی ۔۔۔ حوربہ اور علی شاہ بایا کے بارے میں کمہ رہے تھے۔ انہیں یمیں کو تھی میں لے آنے کی باہت بات كرد ب تصديد مرعلى احتياط سان كى كرسى لان ميس الارفاك "كياحوريد يهابِ آناچاہتى ہے۔"ان كے چربے پر حرت اور حرت كے تاثر ميں تشويش بھی تھی۔ "كيااس ''کھے ٹھیکسے پتانہیں مگربابرصاحب تو ہی کہہ رہے تھے کہ حوریہ بی باور علی شاہ۔ کو تھی میں آگرہی رہیں گے۔۔۔۔ اچھاہے ناصاحب آپ کا دل بھی علی شاہ بابا کے آجانے سے بہل جائے گا۔ کچھ رونق ہوجائے گی کو تھی مد " ، تم ایک کام کرو۔ میرا موبا کل روم میں رکھا ہے لے آؤ۔ "عباد گیلانی کے چرے پر سوچ کی ۔ نہ یا ور علی ۔ پر سوچ کے ۔ نہ یا ور علی ری چمیا کے خوش نما درخت کے سائے میں روک کراندر چلا گیا۔ یہ کنج اس باغیجے کاس

سوچ کر نفت ہے گئے۔ بہت کھیا دسا آگیا۔ اسلام آبادیس جازم کی موت سے پہلے کی وہ شام جب حوریدان کیاس بیتمی دنیا جمال کی باتیس کرتی رہی تھی۔ پھولوں پر باتیس تکلیں تووہ کہنے گئی۔ « بجھے پھول تو ڑنے سے بہت خوف آ تا ہے پایا۔ "وہ ان کی خواہش پر انہیں حازم کی طرح پایا کہنے گلی تھی۔ "ارے بھی کیول؟ پھولول کوتوڑنے میں کیا ہے۔"وہ جرت سے بوچھنے ا "آپنے دیکھائیں پھول جب شاخ سے جدا ہو تاہے تو گتنی جلدی مرجھا جا تاہے اس کی خوشبو ماندرد جاتی بود بی بی بھرنے لگتا ہے۔ اس کاحس اس کی خوشبولو اس کے شاخ سے جڑار بے پر ہے۔ "عباد کیلائی کے لبوں پر دھیتی مسکراہٹ بکھڑئی۔وہ تائیدی انداز میں سرملارہے تھے۔ ''چدائی۔ ہر کسی کے لیے موت ہوتی ہے پاپا۔جدا ہو کر بھلا کوئی جی سکتاہے۔''اور عباد گیلانی کے دل کواس کی بإنیں جھتجو ژربی تھیں وہ بھی بھی بے ساختگی اور برے انجانے میں ان کے دل کے زخموں کے منہ کھول دیا کرتی "بال- یج بی ہے جدا ہو کر پی بی بھرجا تا ہے۔۔ اور بھر کر بھلا کوئی جڑا ہے۔ "ان کا ندا زخود کلامی ساتھا۔ ادر آج بھی وہ اس کی باتنس یا دکر کیے اپنے کیے نہیں جوریہ کے لیے رورہ فصل آج وہ بھی جدائی کا جال سوز عم سَبِدای تھیں۔۔ تی تی بھررای تھی۔۔وہ کربے گزرنے لگے۔ اس کی آنکھ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوی مشکل سے لگی تھی کہ موبائل کی مسلسل بے والی تھٹی پر کھلی۔۔اس نے بامشکل آنکھیں کھولتے ہوئے تقریبا ''غنودگی کے عالم میں کال ریسیو کی۔۔۔دوسری طرف بابر تھا۔ دی سال میں '' حوربیہ کواعصابی جھنکالگا یک دم وہ غنودگی سے ہا ہرنکل آئی اورا ٹھ کر بدیٹھ گئی۔ ''سوری۔ا تن رات مجھے ڈسٹرب 'نیس کرنا چاہیے تھا 'میرا خیال تھا تم جاگ رہی ہوگ۔علی شاہ کیسا ہے۔'' ''سوری۔ میں عدت میں ہوں۔ آپ سے بات کتیں کر سکتی۔''وہ اس کی بات کا شتے ہوئے رکھائی سے کہہ کر منقطع کرنے کلی کہ وہ جلدی سے بولا۔ ودتم بات نهيس كرسكتين - مكرس توسلتي مو- تا "سوری-عدت کامطلب ہے ممل پردہ-اور پردے کامطلب ہے میں کسی نامحرم کی آواز سنوں نہ میری کوئی آوازے۔"اس نے یہ کمہ کرلائن کان دی۔ عجیب بات تھی اتنے کرھے میں پہلی باربابرنے براہ راست اس سے رابطہ کیا تھیا۔ ایک عجیب سی وحشت آسے بھیرِنے کئی۔وہ بسترے ایکنے کئی ہی تھی کہ۔ موبائل پھر بجا ٹھا۔ کال بابری ہی تھی وہ موبائل اٹھا کر کمرے سے با ہر آگئی۔مومنہ تخت پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی اس نے موبائل ان کی طرف بردھادیا۔ ....مومنہ نے چونک کر ائے پھرموبائل کودیکھا مگردو سرے بل مسلسل بجنے والی تھنٹی پرجلدی ہے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کرریبیو کیا۔ دو سری طرف بابر ہی تھامومنہ کی آواز س کرقدرے ملائمت سے سلام دعاکر نے لگا۔ ''علی شاہ کو ہم سب مس کررہے ہیں۔ پایا تو اسے بہت یاد کررہے ہیں۔ بہت دن ہوگئے ہیں اسے دیکھے برے توتم آجاؤ۔عاظمہ کو بھی لے آؤ۔ تہمارا اپنائی گھرہے۔"مومنہ خوش دلی سے کہنے لگتی۔حوربیاب جھینچ کر پلٹ کروہاں سے چلی گئی۔

# http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

ایک بے نام ی وحشت اسے باہر کے فون سے مونے کی تھی۔اس نے سوئے ہوئے علی بر نظروالی جو کمری نیندیس تھا۔اس نے جھک کراس کی پیشانی پر بوسہ دیا ۔۔۔وہ ذراسا کسمایا بھرسو کیا۔۔اس نے سوچا۔۔اس شدید حبس اور تھٹن میں ایک بیدور بچہ کھلا ہوا ہے جہاں سے زندہ رہنے کے لیے محصنڈے جھو تکے مل جاتے ہیں ورینہ تو اس کا خیال تھا یہ ننھا وجود نہ ہو تا تو وہ ایک مسلسل حبس میں قید ہی تھی کوئی راستہ نہیں۔۔۔ سوائے گمری تاریکی كيديدوشى بن كراس كے اندهرے كوكائے آیا تھا۔اس كے رب نے اسے يہ نعمت عطاكر كے اسے جينے كا حوصلہ دے دیا تھا۔۔۔وہ اس کے رونے پر بسترے اتر جاتی۔ اس بھوک پر ترویق۔وگرنہ تو بوں ہی ایک کونے میں مٹی کے دھری طرح بے حس وحرکت بڑی رہتی۔۔بسوہ ہوتی اور حازم کی یادیں۔۔اس کی ہاتیں۔اس نے علی شاہ کے تنصیا تھوں کو تھام کرائے لیوں سے لگالیا۔ "میری جان۔یایا کی جان۔" "حورية بيدون في المول الميس موسئة "حازم بهي بهي است الجهرية ااور بي كلم حرى ايك كريا "یار۔اب تومیرے بچے کواس دنیا میں آجانا جا ہے۔" "ایسے کیسے آجائے کوئی تین کھنٹے کی مودی چل رہی ہے کہ ادھر سین بدلا اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا۔"وہ ہستی ''ایبانی ہونا چاہیے یا ر۔۔۔ادھر آنکھ کھلے اور بچہ میری گووٹس۔''وہ بے مدا بکسانٹلد کھائی دے رہاتھا۔'' کچھ وہار۔ ''جمعی نہیں ہوسکتاسوائے انظار اور صبر کے ۔۔۔ اور صبر کا کھل میٹھا ہوتا ہے۔''وہ اسے چھیڑنے لگتی۔ ''تم تواسے اندر لے کر بیٹھی ہوا سے محسوس کرتی ہوتا۔اس لیے پر سکون ہو۔''مصنوعی بن سے اسے گھور ااور ۔ وہا ہے آئی ہے۔ ''آپ پہلے مردہوں کے جوانے بے صبرے ہورہے ہیں بچے کے معاطم میں۔'' دہاہے آئی دی کھاتی۔ ''شاید ایسا ہی ہو۔ میں ہرردزایں کا تصور کرتا ہوں کہ بیدا یہا ہو گاویسا ہوگا۔اس کی تاک اس کی آٹی سے ایس ہوں کی اس کے ہونث کیسے ہوں کے۔" ''وہ بالکل آپ جیسا ہو گا۔ "حوربہ جلدی سے کہنے لگتی۔ "تہمارے جیسا کیوں نہیں؟" وہ اس کی خوب صورت چرے کودیکھنے لگا اور اس کی بھری زلفوں کو اس کے چرے سے ہٹاتے ہوئے اس کی خوش نما آنکھوں میں جھا تکنے لگا۔ ''میں جاہتا ہوں۔اس کی آنکھیں بالکل تنہاری آنکھوں جیسی ہوں۔مت کردینےوالی۔ول موہ لینےوالی۔ کر پھر سے اس المحيل لفظول ميں گا تا۔حوربيہ کوبہت احجما لگتا۔اس کالب ولہجہ بڑا یہا راہو ہا۔

این رخساروں پر بھلتے قطروں کو پو ٹیھنے گئی۔ ''کیوں کیا تھا اس نے فون۔ ِ''وہ قدرے ناراضی سے پوچھنے گئی۔ وعلى شاه كوسب بهت مس كررب بين وبال- "مومنه في اس كاموبا كل تياتى پر ركه ديا اوراس كے نزديك چلى ال - "کی کو ضرورت نہیں ہے اس کو مس کرنے گی۔ یہ میرا بچہ ہے۔"

دسگل وہ ان کا بھی خون ہے ' حازم کی نشانی ہے ہمس توکریں گئے تا ۔جس طرح مجھ سے رشتہ ہے 'اس طرح ان سے بھی ہے۔" وہ پیار سے اس کے چرے پر پھیلی نمی کواپنی الگلیوں سے پونچھنے لگیں۔

دستازم کا بچہ ان کا اپنا خون ہے۔۔۔۔ اور بیہ تو ان کی محبت ہے کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور تمہاری اور نجے میں اور نجہ اس کے جب سے بیا ہور تمہاری اور نجے میں اور تمہاری اور نجے میں اور نہاری محبت کرتے ہیں اور تمہاری اور نجے میں اور تمہاری اور نجے میں اور تمہاری اور نہاری میں محبت کرتے ہیں اور تمہاری اور نجے میں محبت کرتے ہیں اور تمہاری اور نجے میں محبت کرتے ہیں اور تمہاری اور نبیا کی خیریت یو چھتے رہتے ہیں۔'' ''دُگُر حازم کے بعد میراان میں سے کسی سے بھی کوئی رشتہ نہیں رہا پھپھو۔'' وہ کم من ناراض بچے کی طرح بیڈ مے کنارے بیٹھے گئے۔مومنہ اس کی دیوا تھی پر دھیرے سے مسکرائیں۔ ''ایبا 'نمیں کہتے حوربید۔ ہم بہت سے رشتوں کی زنجیرمیں تاعمر جکڑے رہتے ہیں جوبظا ہر کچھ نہیں گر ہمیں جوڑے رکھتی ہے۔ یہ تمہارے نہ سمی متمہارے بچے کے مضبوط رشتے ہیں مجن سے تم بھی عمر بھر جڑی رہو گ۔"مومنہ ناصحانہ انداز میں بولی اور اس کا سر سلایا۔ اس کے بالوں کی نم آلود لٹ کو اس کے رخسارے مثاکر، اس كى آئكھوں سے نكلنے والے بے آواز آنسوؤں كو يو تچھنے لكى جو كسى موتنوں كى طرح تھرتھركر آئكھوں كے ''جب زنجیری مضبوط کڑی ہی ٹوٹ جائے تو پوری زنجیرہی بکھرجاتی ہے کیجو۔''اس نے جلتی آنکھیں زور ے تھے اس مان میں بہت سایانی روانی سے اتر فے لگا۔ ''میں بھر گئی ہوں چھو۔حازم مجھ سے چھن گیا ہے مجھے ڈر لگتا ہے میرا بچہ جھ سے کوئی نہ چھین لے۔'' "پاکل ہوئی ہوکیا۔ یہ کیسی باتیں سوچتی رہتی ہو۔ کوئی کیوں چھینے گا تمہارا بجے۔ "مومنہ نے راپ کراس کے كردبازوهما مل كرديا -وه يك دم ان كے سينے سے لگ كر يھوث يھوث كررونے كى-" آپ کا بچہ بھی تو کیلائی ہاوس والوں نے چھینا تھا پھیو۔ آپ نے بھی توابیا نہیں سوچا تھا۔"مومنہ کا ہاتھ اس کے بالوں میں آر ذکر تھنگ گیا۔اس دھیجے نے اس کو چھ دریے کیے م صم کردیا۔ "آپ نے بھی سوچا تھااس طرح ہوگا۔" "ابوقت اور حالات بدل مجلے ہیں حوریہ ان میں سے کی کوئم سے نہ کوئی ضید ہے نہ پر خاش۔وہ سب تم ے محبت کرتے ہیں۔ حازم کے بیج سے بھی محبت کرتے ہیں۔"مومنہ نری سے تسلی دیتے ہوئے بول۔اس کا ول انیت سے کٹنے لگا۔ اس کی آئھوں تلے گیلانی ہاؤس میں گزرے روزوشب امرائے لگے۔بابر کا چرواس کےول " تم نکیٹو کیوں سوچتی ہو۔وہ بھی سب جازم کے بچھڑجانے کے دکھ میں مبتلا ہیں۔ یہ بچہ اس کی کمی کو پورا طرح توتم بإگل موجاوگ- "مومنه كادل اس كواتنا نر آس د مكيم كركننے لگا-''میں کیا کروں بھیجو۔ مجھ میں آپ جتنا حوصلہ اور برداشت نہیں ہے۔'' ''اچھا چلو۔ بردلو۔ ''مومنہ نے تزیب کراسے خود سے لیٹالیا۔''اچھا ہے یہ آنسو بہہ جانے دو۔ یہ آنسو آگ ہوتے ہیں اندر تھسرجائیں توجلا کر راکھ کردیتے ہیں۔ بہا کرانہیں ٹھنڈا ہوجانے دو۔"مومنہ نے اسے رونے دیا۔ ابنارکون 48 جوری 1777 ONLINE LIBRARY

میں جانتی ہوں بھولنا آسان نہیں ہو تاایک آگ سے گزرنا ہو تا ہے۔ ہررد ذروح پر آبلے پڑتے ہیں اور شوہر محبوب بھی ہوتیے ہر لمحہ قیامت ہوتا ہے۔ مومنہ سوچ رہی تھی۔ کوئی اس کے دل سے پوچھتا وہ کتنے تم کا بوجھ

اٹھائے ہوئے تھی۔ ہاں موت اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی ہوگی جتنا بچھڑنے کے دکھ کے عذاب یہ توبل بل کی موت ہوتی ہے چڑتے اور بھرنے کے عمیل سے دوچار کرنے والا اذبت ناک سفر۔دو قطرے ان کی آتکھوں سے نکل کرحوریہ کے

بابرائے شاندار آفس میں بیٹیا تھا۔اے اس آرام دہ کری پر خالی ذہن کے ساتھ بیٹھے خاصی در ہو چکی تھی۔ فائلين اس كے سابنے كھلى بردى تھيں مكراسے سمجھ نہيں آرہا تھا وہ كياسوچ رہاہے اور كياسوچنا جا ہتا ہے۔ بھى حازم كأسراياس كي نظرول مين الجربانوا يكب عام انبت كساته ندامت اور شرمند كي بعي روح كوكافي لكي اس نے سوچانیہ بھی اچھا ہے کے قدرت انسان کی سوچ پر پردہ رکھتی ہے۔ اگریہ سوچیں دو سرول پر ظام رہونے لگیں یا ہر سوچ پر اس کے چرے پر کوئی داغ لگ جا باتواس کا چرو ہے جد خوف تاک اور بدہیت دکھائی تالوگوں کو۔ اسے رہ رہ کرعاظمی کے ساتھ کی گئی وہ ساری تفتگویاد آنے لگی تھی جوون جازم کے خلاف کرتی رہی تھیں۔ یک اندیت آمیزندامت کا حساس ہورہاتھا آج اسے۔وہ چونکا اس کے آفس کا گلاس ڈور د حکیل کرلائیداندر داخل ہوئی تھی اور چھوشتے ہی یولی۔

وكيامصيبت بين كال ريبيوكرتے ہونہ كھربر ملتے ہونہ خودے كانٹيكٹ كرتے ہو۔"اس نے پرس كى خوش نماد بچركندهے بے تھینج كريس نيبل پر شخويا - "تيھينكس گاؤكريمال تول كئے۔"

"اليي كياا يمرجنسي مو كل كم تم يهال دو زي جلي آئيل-"وه است ديكه كربد مزام وكرمه كيا- تامم ظامر نهيس كيا-

"ابھی اٹھ ہی رہاتھا تم چند منٹ کیٹ ہوجا تنی تو میں تنہیں یمال بھی نہ ملتا۔" "خیر ڈھونڈ تو میں تنہیں لیت - کھونے تو تنہیں دوں گی نہیں۔" دہ سامنے رکھی کری پر بیٹھتے ہوئے معنی خیز

"آ...چها..."وه استهزائية آميزاندازين ابرواچكاكرره كيا- پيرېكى سانس تهينج كرفائلين بندكرتي بوك بولا-"ويے اطلاعا"عرض كے كم مجھے دھوند نے والے بہت ہيں مگر ميں اكثر لوگوں كومانا نہيں موں-"بظا ہراس كا اندا زعام ساتھا ، مگراس کی آنکھوں میں ایک ہلکی مسکر اہت ابھر کرمعدوم ہوئی تھی۔ ایک پرسوچ مسکراہٹ۔ پھرخود کلامی کے انداز میں بولا۔ ''شاید ہم سب اپنی طلب کود موند نے میں لگے ہوئے ہیں۔ "كم آن بابر...ا تى بمرى دوبسرية اتناكا ژهافلىفه مجهيد بالكل مضم نهيس موتا."

"اس بھري دو برتونم بھي بچھے مضم ميں مور بي ہو۔"وہ جوابا سوچ كررہ كيا۔ 'تم پوچھو تے میں کہ میں کیوں بہاں آئی ہوں تہیں ڈھونڈتی ہوئی۔"وہ اسے کری سے اٹھتے دیکھ کر بولی۔ ''ج '' المرتم خود ہی بتا کریہ مشکل آسان کردو تو میں تمہارا احسان مندر ہوں گا۔'' وہ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ کا منر اور موبا ئل اٹھاکر جیب میں ڈاکتے ہوئے بولا۔جوابا ''وہ اسے گھور کردیکھنے گئی بلکیہ با قاعدہ آئکھیں دکھائمیں۔

"أج تم شايد ميرك ساتھ و زكرنے والے تھے ميں نے عاظمه خالہ سے كما توانہوں نے بتايا كہ تم اپنے

فرینڈ کے ساتھ ڈنرپر جارہے ہو۔" "مائی سوئٹ کزن۔ جمال تک مجھے یا در تا ہے میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ ہاں تم نے آفر ضرور کی

''واٹسبابریو۔۔''وہ جھکے سے کرس سے اٹھی۔وہ گلاس ڈورد تھیل کربا ہرنگل کیا۔ ''بابرتم کتنے چیٹو ہو۔''وہ بھی پرس کندھے پر ڈالتی اس کے پیچھے لیکی اور اس کے ساتھ آفس سے باہر نکلتے ہوئے رابداری میں رک کردولی۔ وسين تمهارااتناخيال ركفتي مول- حمهيس كميني ديتي مول إورتم موك ...." بابرك ساخته بسا-اس كي بني سراس داق الاسفوالي مي "خدانا خواسته بجھے کیا ہو گیاہے کہ تم میراخیال رکھ رہی ہو۔" "حازم کے بعد تم بہت بدل کئے ہو خاصے سرلیں ہو گئے ہو۔اداس رہے گئے ہو۔ جس حمہیں ممپنی دینا جاہتی موں۔"وہ دونوں لفث کے بجائے کشادہ سیرهیوں سے نیچ اتر رہے تھے۔ "فان عم بی ایسا ہے۔ میں حازم کو بہت مس کررہا ہوئے۔"اس نے ریانگ پرہاتھ ٹیک کرذرا سارک کراس کی طرف بھا۔ پھراس افسردگی کے سحرے نکلتے ہوئے سرجھنگ کر تیزی سے سپڑھیاں ازتے ہوئے بولا۔ میرااینا خیال ہے کہ میں کسی کی مینی کی ...اسپیشلم تمہاری مینی کی الکل بھی ضرورت محسوی مہیں کردہا ہوں۔" ہے کتے ہوئے وہ حفظ ماتقدم بیجھے ہٹا تھا وہ پرس اٹھا کراسے مارنے کئی تھی۔وہ ہنتا ہوا پارکتگ الاٹ کی والجهابية الأكرة نركرد بهومير عائه يانهيل-"وه بحث سمينة بوع اصل مقصدير آتي بوع بولى ائی گاڑی کا آٹومٹک لاک کھولتے ہوئے سرنفی میں ہلایا۔ "ابھی توتم کمدری تھیں کہ تہیں ای نے بتایا ک مس ان فرزد ز کے ساتھ ڈ نریر جارہا ہوں۔ "بابرانس نائفینو ..." وہ اسے ناراض نظروں سے کھورنے لکی۔ دو آؤ حميس دراپ كردول-" "تهينكس-ميرى الني گاڑى -- "وه منه بھلا كردول ودهم أن لا سبب التحفيد وست خفا تهين موت-''الجھے دوست کو خفا بھی نہیں کرتے۔'' دہ شولڈر پر بھرے بالوں کے کچھوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اسے "او کے۔لیٹس کو۔ کیچ کرتے ہیں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں۔"پھر کلائی میں بندھی کھڑی پر اچٹتی نگاہ ۱۰۰ تناتوتههارے لیے کربی سکتا ہوں۔ آخرتم مماکی لاڈلی بھا نجی ہو۔" اس کی اس پیش کش پر لائبہ کے پڑمردہ چرے پر یک بیک رونق اتر آئی۔وہ یک دم کھل اٹھی۔ وہ سراتیات میں ہلا کرڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیا۔وہ بھی جلدی سے فرنٹ سیٹ پر آجیٹی۔ "تم کتنے۔ سوئٹ ہوبابر۔" وہ حقیقتاً "مسرورد کھائی دے رہی تھی۔بابراس کی آگھوں میں اتریے خمار کو قطعی نظرانداز کر ناہوا گاڑی بھگائے جارہاتھا۔ دوبسرے شام ہونے کو آئی تھیوہ بولائی بولائی مجررہی تھی۔جیے کھ کرنے کونہ ہو۔بنول آیا مین اکلوتی نند بانو 2017 Size (50) & Suit Com

کے گردد برکا کھانا کھا کرنکل کئی تھیں۔ یے اسکول سے آکر کھانا کھا کرسو تھے تھے فضا کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے۔ چکر کاف کاٹ کر بھی تھک گئی توضحن میں رکھی مسہری پرلیٹ گئی۔ آیک بے زاری اور بددلی کاعالم تھاجس میں زندگی تیرتی جارہی تھی۔اس نے سوچا اب وہ نصیرے موبائل کا تقاضا کرے گی۔وہ ہریار سوچتی وہ آئے گاتووہ ضرور اس سے کے گی مگر پھر ہمت ٹوٹ جاتی۔اس کے اندر کاچور اسے اس فرمائش پر روک لیتا۔ جانے وہ کیا سویے گاکہ میں نے اتنے عرصے میں اس سے کسی چیز کی فرمائش کی جھی توموبائل كى ...ا سے موبائل كى كيا ضرورت يو كئي-اب كون سے استے ناطے اس كے ياس رہ كئے تھے ہردشتے نے تومنہ موڑلیا تھااس سے مال باپ بھائی بابراوراس کی اچھی دوست حوربیہ حوربیہ تک نے بھی ب حوربيه كإخيال آتے بى اس كے زخم جيے كھلتے چلے گئے۔اس نے كروٹ بدلي اور فرش كے ديرائن پر نظري كا ز دیں۔ کھ لوگوں کو خدا کتنانواز باہے۔ ہرخوشی اس کے قدموں میں دھیرہوجاتی ہے۔ حوریہ بھی ایک ایسی خوش بخت لزكي تقى-حازم جيساجا ہے والا شوہرا سے ملاتھا- دولت كاانبار-إعلا استينس عزت سب جھيد اس کے مل سے ہوک اٹھنے گئی۔وہ اپنا اور حورب کاموا زنہ کرنے گئی۔وہ جانے کب تک اذیت آمیز سوچوں میں کھری رہی 'جب دروا زہ زور زور سے بجنے لگا۔وہ ہڑ پرطا کراٹھ جینی۔ دروا زہ بچانے کا ندا زنونصیر کا تھا اسے حیرت ہوئی اس دفت تووہ د کان سے نہیں لوٹیا تھا۔اس نے جلدی ہے دروانه کھول دیا۔نصیرخوش سے دکتے چرے کے ساتھ اندرداخل ہوااوراسے سامنے دیکھ کرجیے اس کی خوشی کچھ اور برده کئی۔وہ برے بے ساخت بن ہے اسے کندھوں سے تھا متے ہوئے بولا۔ وايك سررائزے تهمارے ليے۔ سنوگ تو خوشی سے پاکل ہوجاؤگ۔" پھرادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے بولا\_"امال كمال بن؟" ''وه توبانو آیا کی ظرف گئی ہیں۔'' ''اچھا۔اچھا۔ آؤتم میرے ساتھ آؤ۔''وہ اس کا ہاتھ پکڑ کردروا زے کی طرف بیدھاجو کھلا ہوا تھا۔ ''مگر کمال؟رکیں تو۔ کمال جاتا ہے۔ کیسا سرپرائن۔''وہ جلدی سے اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے گئی۔ '' وارے آؤتوسی - چھدکھانا ہےنا۔ آؤنا۔" "آپ بتادیں بیس بر۔"وہ میس کے فیت کیجیں گہتی اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑا گئے۔وہ رک کیااور چلنا ہوا اس کے نزدیک چلا آیا۔اس کا سانولا چرو کسی اندرونی خوشی سے چمک رہا تھا۔وہ اسے بری محبت سے دیکھتے . رستہ س گاڑی پند ہے نا۔ بائیک سے چڑتی ہونا تم۔ توسمجھواب تہ س بائیک سے چھٹکارا مل کیا۔ میں گاڑی کے کر آیا ہوں اپنی بلکہ بیاری ۔۔ "وواسے سرشاری کیفیت میں بتا رہا تھا۔ خوشی اس کے لیج "آٹھوں ہر جگہ سے پھوٹی بردری تھی۔وہ تحیر آمیزبے بھینی سے نصیر کود مکھنے لی۔ و کی دنوں سے سودا چل رہاتھا آج پوری رقم دے کرلے آیا ہوں۔ تہیں بتایا اس کیے نہیں کہ جب جابی مل

طرح كريش موا تفا-وه ول برواشته كيث پر بى كھڑى رہ گئ- حلق ميں جيسے كوئى بھانسى سى اللے گئے۔ وہ كل كرسانس بلاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔مارے خوشی کے اس کی اچھیں پھٹی جارہی تھیں۔ اس کا خیال تھاوہ فضا کے خواب کا ایک حصبہ آج مکمل کرلایا ہے۔گاڑیلا کروہ فاتے اعظم بن کیا ہو مگراس کے توٹو نے ہوئے دل پر ایک اور ضرب بڑی ۔ پتا نہیں اس کے خواب ہی بہت او نچے تھے یا وہ اب خوش ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔وہ مرے مرے قدموں سے آگر گاڑی میں بیٹے گئے۔ "دكيسي بي " وه اسٹيئرنگ پر ہاتھ ملكے سے ارتے ہوئے يو چھنے لگا۔ ومیری قسمت اور تمهاری صورت جیسی ہے۔"اس کا دل جاباوہ کمددے مگراس کی بے پایاں مسرت سے الملتے چرے کود مکھ کربس اتنابی کمریائی۔ "بهول- الچھی ہے "مربرانے اول کی معلوم ہوتی ہے۔" الورِ انی ہی ہے نئی اوُل کی تو بہت منگی ہوتی ہے۔اُنے میسے تو نہیں تھے میرے پاس مگریہ بھی اچھی ہے جاپانی ۔ جاپانی۔۔ "جوابا" وہ استہزائیہ انداز میں سائس تھینج کردہ گئی۔ "مجاد ۔ چلتے ہیں تہمیں اس خوشی میں آئس کریم کھلالاؤں اور مٹھائی بھی لے آتے ہیں۔" وہ گاڑی اشار ٹ الرے میں بچے سورے ایل طریل۔ '' مے فود۔ ابھی نہیں انھیں گے۔ ''وہ بے پردائی سے بولا۔ وہ جب بیٹھی رہ گئی۔ ''ریکھو کتنا زبردست ابجن ہے۔ گاڑی کا اصل چیزاس کا انجن ہو با ہے۔ وہ درست ہونا چاہیے آگروہ انجھا ہے تو باڈی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نیارنگ ورد عن لگالو۔ ٹائربدل لو۔ گاڑی نئی نگور ہوجائے گی۔ ''وہ گاڑی چلاتے ہوئے عظمئن دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے الجن سے بے حد مطلبین ہو۔ ایک ٹوٹی پھوٹی مسکراہ فضا کے لبوں پر پھیل کیابات ہے لگتاہے حمہیں کھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ "وہ آئس کریمپارلرکے سامنے گاڑی روک کراب كىسِ جاكراس كے چرے كے باثرات سے بچھ اخذ كرپايا تھا۔انى خوشى كے دھن ميں وہ اس كارو كھاروبيہ محسوس "الله جاب گاتو نے اول کی بھی لے لیں ہے بھی نہ بھی۔" "ارے نہیں۔ایسی کوئی بات نہیں۔"وہ نظریں چراکر پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔" جھی ہے۔ بچے خوش "ہوں۔"اس نے ملکے سے ہنکارا بھرا۔"میرے بچے بوے صابر شاکر ہیں۔وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پر خوش اتے ہیں۔ بیرتو بہت بردی ہے ان کے لیے۔"نہ چاہتے ہوئے بھی اس کالبجہ اور انداز جبانے والا تھا۔ فضانے ONLINE LIBRARY

کون سوچ سکتا تھا کہ ہنستی مسکراتی دندگی یوں صحرابن کر آنھوں میں چھنے گئے گی۔ بس پل بھر کاسفر تھا گویا وہ گلستان کا ... اب دور تک ویرانہ بھیلا ہوا تھا۔ جس کا دو سرا کوئی سرا نہیں تھا۔ نہ امنگیں تھیں' نہ تمنا نمیں ہاتی تھیں۔ بس یا دیں تھیں جو کبھی بسلالیتی تھیں' کبھی دل میں خواہش ڈال دیتی تھیں۔ نہ وہ سی تھی نہ کیا نہ توری' گراس نے سبی نوری اور کیا سب سے بردھ کرا پنے محبوب کوچاہاتھا۔ اور آب اس محبوب کی جدائی کی اذبت سے مجھی گزررہی تھی۔

ای انداز سے چل بادصا آخر شب یاد کا پھر کوئی دروانہ کھلا آخر شب دل میں بھری کوئی خوشبوئے تبا آخر شب

صبح پھوٹی تو وہ پہلو سے اٹھا آخر شب وہ جو اک عمر سے آیا نہ گیا آخر شب

گر جو ویران تھا سر شام وہ کیے کیے فرقت یار نے آباد کیا آکر شب

جس اوا سے کوئی آیا اول صبح ای انداز سے چل بادصیا آخر شب

## ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے 4 خوبصورت ناول

ایک میں اُجالوں کی ستی اورایک نم



تنزیله ریاض تیت-350/دی

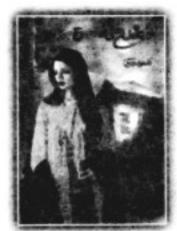

فاخرہ جبیں تبت-/400ردپ



لسی راستے کی

میمونه خورشیدعلی تبت-3501 روپ



میر ہے واب

تَلَمِت عبدالله تِمت -/400ردپ

منگوانے مکتبہ عمران ڈانجسٹ 37, اردو بازار، کراچی فون نمبر: کابلت مکتبہ عمران ڈانجسٹ 37, اردو بازار، کراچی

2017 نامنگری 53 نامنگری 2017 کے۔ Y

اس نے ڈائری بند کی اور اس پر یوں ہی بیٹھے بیٹھے تھو ڈی ٹکادی۔ ''عاظمہ تم سے ملنے آئی ہے جو رہیہ۔'' رقیہ بھا بھی اس کے کمرے میں جھا تکتے ہوئے بولیں۔وہ چو تکی پھر ہلکی سانس بحرتے ہوئے ای جگہے اسمی "جمام رآوگیا می اسی مرے می بی لے آول تمهارے" " نہیں میں آرہی ہوں۔" وہ اپنی سفید چادر کری ہے اٹھانے گئی۔اس کی عدت کمل ہوگئی تھی مگراس کا تو مل ایک ہی احساس سے بندھا ہوا تھا کہ اب عمر بحرحازم کی یا دوں کے ہمراہ ایک کوشے میں پڑی رہے۔ کوئی مخل نہ ال تم بى آجاؤلوا جيما ہے۔ بابر بھى ساتھ ہے۔" رقيہ بھا بھى يہ كتے ہوئے كمرے سے بلث كئى تھيں۔ جادر لینے ہوئے اس کا ہاتھ تھنگ کیا۔ یا در علی کے چھوٹے سے صاف ستھرے ڈرائنگ روم میں یا در علی 'عادل بھائی کے ساتھ بابراور عاظمہ بھی میں میں ہوں میں میں میں میں میں میں میں میں اور علی 'عادل بھائی کے ساتھ بابراور عاظمہ بھی بيض تصريب مومنه على شاه كوكوديس الفائة اندرداخل موى-ے ہے۔ ہے۔ ہوسہ کا ماہ و ووری، طامے، مارو، سابوں۔ علی شاہ کود کیے کربابر میکا نئی انداز میں اپنی جگہ ہے اٹھا تھا۔ اس کی نگا ہیں بچے پر اٹھیں تو جیرت اور مسرت کے مشتر کہ احساس سے جھپکنا بھول کئیں۔ اس میں بے بے افقیار مومنہ کی گودسے اسے اٹھالیا۔ پھریک دم جیسے چونک کر کچھ خفیف ساہو کیا۔ "ميس كوني بات نهيں ..."مومنه اسے نادم د مكھ كرجلدي سے بول-''سوبیوٹی فل۔مام بیاتواور بھی کیوٹ ہو گیا ہے۔''بابر علی شاہ کواٹھائے عاظمہ کے پاس آکر بیٹھ گیا۔ ''ہاں ہو بہو حازم ہے۔'' عاظمہ بھی اسے بیار کرنے لگیں۔مومنہ د عبرے سے مسکراتی پھررقیہ بھا بھی کو لمرے میں واحل ہوتے دیکھاتو ہولیں۔ د کمیا ہوا۔۔حوریہ حسیں آرہی کیا؟ "جمنے بھی ہے وقت آکر آپ لوگوں کو وسٹرب کردیا جمر کیا کریں علی شاہ کودیکھے بہت دن ہو گئے تھے اور عباد مجى اے بہت مس كردے ہيں۔ ہم نے سوچا حوريد كواب لے كرى آتے ہيں۔ يدورود كمال آناجاناكر تے رہيں ك\_"عاظمه - بدى مجهداري اليات آن كااصل مقصد بھي واضح كردنى تھى-حوريد كے قدم دروازے يو تفتك كئے۔اسے اسے اعصاب بل بحركو تعینے ہوئے محسوس ہوئے تھے شايداس ليے كه اس كے ذہن ہے كسى جھى كوشے ميں بيات جميں تھى كہ ان كى آمد كامقصد بير تھا۔اس كى نظريں بابركى كود میں موجودا پنے بچے پر کئیں اور جیسے کسی خوف ناک خیال سے مل سینے کی دیوا یوں میں زور سے سکڑا تھا۔

1/4/1/50 (54) بنارگرن 54) جوری 2017 (54) بنارگرن 54) بنارگرن 54)

·# #

(باقی آئندہ شارے میں ملاحظہ فرائیں)





بعض اوقات مارے اندر کھے ایس خامیاں موتی یں جو ہماری مشکلات میں اضافیہ کرتی ہیں یا ان کی وجہ ے میں اچھی رائے شیں رکھتے او قات كوئي خاي خولي بحي بن جاتي

بہت اچھا ہو تا ہے تو میں اپنا سارا زور اس بات پر لگادوں گام کہ صبح کا نہیں شام کا وقت صحت کے لیے اچھا ہو تا ہے۔ اگلا مخص اپنا سرپیٹ لے گا۔ ثبوت اورولا کل لے آئے گا مرس ای بات پرا زار ہوں گا۔ میری اس عادت سے کھروالے اور بار دوست سب تحک ہوتے تھے اللہ جنت نصیب کرے امال جی کما

" رشید احد کیوں تو ڈیڑھ اینٹ کی الگ مجدینا کر بیٹے جاتا ہے'کی دن تیرے مقابلے کا کوئی آگیانہ لوپتا چل جائے گا۔" مقابلے کا آیا نہیں 'بلکہ آئی میری بيوى نازىيه اورواقعي صحيح معنول مين ججهي سمجه أأفي تفي



شوہریائج سال کیلے ہی وفات پانچکے تھے 'اب صرف ایک آٹھ سال کا بیٹا تھا کاشف' جنے باجی کی وفات کے بعد اس کے بایا نے رکھ لیا تھا۔ باجی کے ہاں اولاد در سے ہوئی تھی آگر صبح وفت پر ہو جاتی تو ان کا بیٹا کوئی انیس ہیں سال کاہو یا ہے۔

انیس بیس سال کاہو آئے۔ خیر میں اندیشوں میں تھیرا جب باجی کے گھر پہنچاتو کاشف سیڑھیوں میں بیٹھا رورہا تھا مجھے دیکھ کر بھا گیا ہوا آیا اور میری ٹانگوں سے لیٹ کر سسکیاں بھرنے لگا۔وہ رو آجا آاورا کی بات بولتا جا آ۔

"مامول مجھے ای کے پاس چھوڑ آؤ "اس کی ہے
حالت و کم کریں پریشان ہو گیا میری آوازس کریاجی

السے کرائے داراکرام صاحب آگے انہوں نے کہا۔
"میں نے اس لیے آپ کوہلایا ہے کہ کاشف کل
حیا ہے بغیر کی کوہتائے میرے کم آگیا اور جب
مواجوں ہے۔ اصل میں مجھے باتی تو کوی ہے بھی پتا
طلا ہے کہ اس کی آئی اس پر بہت ظلم کرتی تھیں۔ یہ
دیکھیں۔ "کرائے دار نے جھے اس کا جلا ہوا بازو دکھایا
اور اس کی مربر بھی نیل پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر
میراخون کھول اٹھا میں نے کاشف کے آیا کوفون کرکے
میراخون کھول اٹھا میں نے کاشف کے آیا کوفون کرکے
خوب سنا میں کہ آپ کے سکے بھائی کی اولاد ہے اور
آپ کی روح نہیں کا پی بیر ظلم کرتے ہوئے آگے
سے کاشف کے آیا فرمانے لگے۔
آپ کی روح نہیں کا پی بیر ظلم کرتے ہوئے۔ آگے۔
سے کاشف کے آیا فرمانے لگے۔

"كون ساظم ہوگيا ہے اس پر كيا ہم اپنے بحول كى
پٹائى "ہيں كرتے اگر ميرى بيوى نے ايك دو تھٹرار
ديے ہيں اس كوتوكون كى قيامت آگئ تھى كہ بندہ بغير
ہتائے گھر چھوڑ كرچلا جائے اغوا ہو جا باتو بھيا سب
ہتائے گھر چھوڑ كرچلا جائے امل ميں يہ اپنى مال پرگيا
ہے تمہارى بمن نے بھی ساری عمر سسرال والوں كى
قدر نہ كى "اب بيٹا بھی اس پرچلا كيا ہے اور جہال تك
بات ہے سكے رشتے كى ہے تو ميال تم بھی سكے اموں ہو
بات ہے سكے رشتے كى ہے تو ميال تم بھی سكے اموں ہو
مارے داراكرام صاحب نے بہ س كركھا۔

"قرب قيامت كى نشانياں ہيں كہ سكے رشتے وار

بیوں کیہ دہ اپنی اس عادت میں مجھ سے بھی دوجارہاتھ آگے تھی۔ بقین ماندیے 'مجھی وہ مجھے اپنی ہاتوں سے اتنا زچ کر دیتی کہ میرا دل کرنا کہ اپنا سر دیوار پر دے ماروں۔

ہم دونوں کی کوئی بھی پند آپس میں نہ ملتی تھی جھے چائے پند تھی اور اسے کافی۔ جھے نیلا رنگ سخت نا پند تھا اور اسے نیلے رنگ سے عشق تھا جھے بارش سخت بری لگتی تھی کیوں کہ برسنے تک تو بارش اچھی ہوتی ہے 'مگر بعد جی ہونے والی گندگی اور کیچڑ کی وجہ

ے جھے بری لگتی۔ گرکیا کئے میری ہوی نازی کے ' بارش کود کھ کر بچوں کی طرح ری ایکٹ کرتی بلکہ مجھے چڑائے کے لیے دیوانی ہوجاتی۔جوسیاس جماعت مجھے پیند تھی اس کے خلاف ڈھونڈ ڈھونڈ کر تبعرے اور خبرس نکال کرلاتی الغرض ہم آیک دریا کے دو کنارے شھے 'جو بھی بھی کہیں بھی نہیں ملتے تھے۔

# # #

فون آیا کہ میں ہرصورت میں میں کے کرائے وارکا
فون آیا کہ میں ہرصورت میں میں آکران سے ملوں۔
شکرہے کہ نازی اس وقت واش روم میں تھی آگراس
کے سامنے یہ فون آیا ہو آلواس نے نہ تو بجھے جانے دینا
تھا' بلکہ النا میرے گھر میں پائی پت کا میدان چھڑ جانا
صبح گجرات روانہ ہوگیا۔ میری بری بمن میری ال جائی اور
مبح گجرات روانہ ہوگیا۔ میری بری بمن میری الواکر تی
میرے لیے بری بمن بھائی تھے۔ امال جی کے انتقال
میرے اید عابدہ باجی نے میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا
مشروع کر دیا تھا 'نازی میرے دوست کی بمن تھی۔
مارے خاندان اور برادری میں میری شادی کی بہت میں
مول کے کر میری شادی کروائی تھی۔ وہ ابھی تک
مول کے کر میری شادی کروائی تھی۔ وہ ابھی تک
میرے ناز نخرے اور لاڈ اٹھاتی تھیں۔ میں عابدہ باجی
میرے ناز نخرے اور لاڈ اٹھاتی تھیں۔ میں عابدہ باجی
کے انتقال کے بعد دو سری وقعہ مال کی ممتاسے محروم ہو
گیا تھا۔ دو ماہ پہلے عابدہ باجی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے

کے دور میں اسے نہیں پال سکتے ہیں۔ ارے تو میں
کیوں پالوں اسے میں نے بنیم خانہ کھول رکھاہے "
میں نے سرکے بالوں کو نوچتے ہوئے کہا۔ یہ کرمیں
نمانے کے بمانے واش روم میں کھس گیااور اتن اچھی
ایکٹنگ کرنے پر اپنے آپ کو خوب اچھی طرح داد
دی۔

می بلیث کی میزر کاشف کے سامنے پڑی انڈے کی پلیث میں اٹھا کر کچن میں لے آیا 'جمال نازی چائے کودم دے رہی تھی۔ میں نے پلیٹ لاکراس کے سامنے زور سے پنجی۔

"بيركيا كې من بولا وه ميرك روي ير حران موت موئ بولي-

"اعره- "ميس في عصور كمات موت كما " مجمع بھی نظر آرہاہا اعدہ منم کوبتا ہے اعدہ کتنے کا آنا ہے۔ بارہ رویے کا آنا ہے۔ میرے یاس استے میے میں ہیں کہ ہرارے غیرے یا تیموں پر لٹا یا پھروں میں پیبا اینے کیے کما ناہوں خرات باننے کے لیے نهيں جو كھاتا نے جاتا ہے وہ اسے دے دیا كرو۔"بيرسب مجه كتع موميراول اندرب در رباتفاكه أكر نازي اس معاطے میں میری ہم خیال تھی توسارے کے کرائے بر یانی چرجائے گا۔شام کو آفس سے آتے ہوئے اخبار کا وہ اسلامی صفحہ جس میں بیموں کے حقوق اور ان کے ساتھ بھترین سلوک کرنے پرجواجر ملتا ہے۔ اس پر فیچر تھا پھر میں نے برے اہتمام کے اس اخبار کو تعبل پر اليه ركماكه آتے جاتے نازى كى نظرير تى رہے۔ يلان نمبرتين كے تحت ميں نے تازي كوچائلانے كاكهاجيبوه جائك لأقيس فكاشف كو آوازس ديي شروع کیس تازی نے میرے پاس صوفے پر بیٹھے

'کیابات ہے اسے کیوں آوازدے رہے ہیں وہ اور حسن باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں۔'' ''کیا!''میں نے غصے ہے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ''میں اسے یہاں کھیل تماشے کرنے کے لیے نہیں لایا ''وں اس سے گھرے کام کروایا کرواس سے کام والی کو

کتے ہیں 'بھائی اب خون سفید ہو گیا ہے۔ تم کو اس کیے بالیا تھا کہ تم ماموں ہو عبن کی نشانی سنجالو تمهاری بمن تم سے بہت محبت کرتی تھیں اب تمهاریباری ب محبت کا قرض ا تاریے گی۔" آخروى مواجس كالجحصائد يشه تفاميرا سرچكراكياك میں کیا کروں 'ایا نہیں کہ میراط ابی بمن کے آٹھ سال کے بیج کے لیے تک ہو گیا تھا مگر سارا مسئلہ نازی کا تھا۔ اس نے کم و بیش کاشف کی تائی جیسا سلوک کرنا تھا۔ بے شک وہ مار بیٹ نہیں کرے کی مگر بے زاری ای طرح دکھائے گی۔ کچھ سمجھے نہیں آرہا تھاکہ کیا کیوں بستریر لیٹے ہوئے میری آنکھ لگ گئ خواب میں بھی الل جی جوتے سے میری پٹائی کرتے نظراتي كه تؤني بن كے بچے سے براسلوك كياتوباد ر کھیو تھے روز قیامت دورھ نہ بخشوں گی۔ بھی عابدہ باجى روتى موئى التجاكرتي نظرة تنس خرمس فكاشف كوليا اورلامور آفوالي كوجيس بيه كيا- سخت بريشاني كاعالم تفا مجي صاف نظر آرباتها کہ نازی نے ناراض ہو کرائے میے چلے جاتا ہے کہ یا توبدرے گاس کرمیں ایس رہوں گی۔اتے میں مجھ سے اگل سیٹ پر بیٹے میاں ہوی کی بات پر بحث كرف لي بحث كم الله نياده كرد ي من كم أجانك اسيس ديكه كرميرے واغ ين ايك تركيب آئى اس تركيب كے كامياب اور ناكام مونے كے بچاس فيصد

میں نے گھر پہنچ کر کاشف کو کمرے میں جانے کا کہا
اور پھراس کے بیک کو ٹھو کر بار کر پھینکا۔ نازی جو پہلے
ہی کاشف کو میرے ساتھ دیکھ کر جیران تھی میرے
مدیلے کودیکھ کر مزید جیران رہ گئی۔
''کیا ہے یہ سب ؟''اس نے جھے گھورتے ہوئے
کہا۔'' آپ تو آفس گئے تھے یہ کاشف کہاں سے آگیا
ہے۔''میں نے دانت چہاتے ہوئے کہا۔
''اس کے آیا صاحب فریاتے ہی کہ ہم اس مرکائی

**چانسز ت**ضہ

جو پہنے وینے ہیں وہ پچ جائیں گئے۔ تم تو نری احمق ہو ارے کاشف کی آئی ہے کچھ سکھواس سے کام کرواتی تھیں۔ کس قدر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا انہوں نے۔"نازی غصے میں تنگ کرمیرے سامنے آکر کھڑی ہوگئی۔

"میری بات سنیں 'مجھے آپ احمق ہی رہنے دیں میں باز آئی الیم عقل مندی ہے جس میں بیٹیم اور معصوم بچے کو تکلیف دی جائے 'اور مجھے ایک بات بتائیں آپ دو مہینے میں ہی علیدہ باجی کو بھول گئے

ارے بڑی بہن نہیں ال تھیں وہ آپ کی! مجھے تو ابھی تک نہیں بھولا کس جاؤے دہ مجھے بیاہ کرلائی تھیں۔ ہر تہوار اور نئے موسم کے آنے پر مجھے کپڑے تحاکف مجھواتی تھیں۔"

"ارے ہے وقوف عورت میری جیب میں اتی
طاقت نہیں ہے کہ منگائی کے دورش ایک اور فرد کو
بالوں۔" یہ کہ کرچائے کی پائی کو دورش ایک اور فرد کو
بستے ہیں ایک میز پر گئی۔ اپنی ایکٹنگ میں جان
قالنے کے لیے یہ ضروری تعادبی بی ایکٹنگ میں جان
سنتے بی نازی سخیا ہوگئی تھے میں سر جہو لے کروئی۔
" یہ کیا آپ جھے ہو قوف کتے ہیں اور بھی احمق
مود کو عقل کل سجھتے ہیں۔ اگر آن جھے اور آپ کو
کریں گے ' یہ سوچ کر میری دوح کانپ جاتی ہے۔
کچھ ہو جائے تولوگ حن اور گڑیا کے ساتھ یہ سلوک
کریں گے ' یہ سوچ کر میری دوح کانپ جاتی ہے۔
کریں گے ' یہ سوچ کر میری دوح کانپ جاتی ہے۔
کریں گے ' یہ سوچ کر میری دوح کانپ جاتی ہے۔
اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں 'اور آپ توویسے ہی کم
اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں 'اور آپ توویسے ہی کم
اس بات کو بھی نے سب پلان کر لیا ہے۔ باجی کے مکان
کاجو کرا یہ اور ان کے میاں کی پینشن سے آنے والے
سارے بیے کو آپ بینک میں کاشف کا اکاؤنٹ کھلوا کر
کانی ہو گا۔ کاشف 'حسن کے ساتھ اس کے کمرے
کانی ہو گا۔ کاشف 'حسن کے ساتھ اس کے کمرے
کان ہو گا۔ کاشف 'حسن کے ساتھ اس کے کمرے

یں ویا نجویں کی مختائش آسانی سے نکل آسے گا۔"
"یہ سب تو تھیک ہے نازی بی نگریا در کھنایہ سب
تم اپنی رضائے کر رہی ہو۔ کل کو کسی معاطے کولے کر
گھر میں لڑائی یا فساد ڈالا تو مجھ سے براکوئی نہیں ہوگا۔"
نازی نے دو سرا جائے کا کپ لا کر میرے سامنے رکھتے
ہوئے کہا۔

" مسئلہ ہو گاتو فساد ڈلے گا'جب کوئی مسئلہ ہی سی سرة لالڈ کیسی!"

نہیں ہوائی کیسی!"
میری ترکیب کام کر گئی تھی۔ نوے فیصد کام ہو گیا
تھادس فیصدرہ گیا تھا جو میں نے کاشف سے کروایا اس
کو بولا کہ آگر تم مامی کا خیال رکھو گے تو تمہاری مال کی
روح بہت خوش ہوگی۔ مال کی روح کوخوش کرنے کے
لیے کاشف ہروہ کام کرنے کی کوشش کرنا جس سے
مازی خوش ہوئی۔ یس بچوں کو گھوانے لے کرجا آلو
واپسی پر نازی کی بندگی گھانے کی چیزیں ضرور لا آلور
واپسی پر نازی کی بندگی گھانے کی چیزیں ضرور لا آلور
مائی کرتا رہتا ہے۔ نازی اس بات پر بہت خوش ہو
مائی کرتا رہتا ہے۔ نازی اس بات پر بہت خوش ہو

# # #

یقین انہے آگر میں کاشف کو سربرسی میں لینے کی بات کر باتو وہ سب باتیں جو میں نے ہوئی تھیں نازی ہولتی اور تختی ہے اس بات پر ڈٹ جاتی کہ کاشف کو ہم اپنے گھر نہیں رکھیں گے ہم رذراسی سمجھ داری سے کام لے کرمیں نے تازی کی خاص سے فائدہ اٹھایا۔ میں کام لے کرمیں نے تازی کی خاص سے کہ اور کرنے کے لیے ہوتی ہیں اپنانے کے لیے ہوتی ہیں اپنانے کے لیے ہوتی ہیں کوئی جائز فائدہ ہوتا ہو تو ضرور اٹھانا چاہیے۔ اب میرے گھرمیں راوی چین ہی چین لکھتا ہے اور مزے کے بات ہیں ہے کہ امال جی اب خواب میں جو تا کے کرمیں ہیں گریں۔

## مصياح على



منی اورجب تاک منه چڑھانے کے علاوہ کوئی جواب نہ دیا تو خود بی مسکرا دید\_ "احیما! به صبح بی منع آبشار ے کھلے کا اڑے۔چسچسے ان کے افسردہ کیجے براس کاجی جایا آبشار کارخ انہی کی طرف موردے محمدہ کردن سے "مہونمہ" کمہ کر ديوار كودانهر سيصاف كرف كلى ماته ساته يانى كا بريشر جي مار ربي تقي ' ماكه چيكي بهوئي مثى تواتر \_\_ ابا جان بندلیوں تک شلوار چرافائے سنبھل استبھل کر ضحن غبور كركئے عالبا "خاموشى سے اس ليے گزرے کہ بٹی رانی صحن دھو رہی ہے کوئی بعید شیں کب بلنے اور پانی کارخ اسی کی طرف کردے یا چھیائے بھے کر روتی بسورتی آکرلیٹ جائے کہ جھے سے کام نمیں ہو تا اس مصیبت سے جان چھرواؤ۔ بنی کی جان تو چھوٹ جائے گی مرزوجہ ان کی جان کو آجا میں گی- پہلے ہی بنی کا نکماین ان کے کندھے پر رکھا ہے۔ وسیاں تم نے بگاڑر کھا ہے تب ہی تو کھے آ ماجا آ نہیں مهارانی کو-"عافیت ای میں ہے کہ دیے پاؤل تکاو۔ چیابھی آباکی تقلید کرتے خرامان خرامال تھے۔ مر ان کی پٹاوری سینڈل کی چوں چرال پر اجیارہ نے گرون تمماكرد يكها-اس كي رخم طلب فريادي نكاه ير جيانے

کفتاصور گھٹا جھومتی ولتی آئی تھی اور پھر

گنگناہٹ کے ساتھ برسنا شروع ہوگئ۔ گزشتہ رات

کئی گھٹے چینی دھاڑتی بارش بری تھی۔ اربل کا صحن

مسلسل بارش نے در میان سے جیکاکر شفاف کردیا تھا،
گراردگرد سے جی گبلی مٹی اور چول نے غلیظ سابارڈر

بناویا تھا۔ ہیشہ سے گائل 'ست اجیارہ 'ماسی کو کوسی'

بناویا تھا۔ ہیشہ سے گائل 'ست اجیارہ 'ماسی کو کوسی'

بناویا تھا۔ ہیشہ سے گائل 'ست اجیارہ 'ماسی کو کوسی'

بناویا تھا۔ ہیشہ سے گائل 'ست اجیارہ 'ماسی کو کوسی'

ماری ہوئی فرش دھونے کی کوشش کردہی تھی۔ اپنی

مسلوائیں تھیں۔ عالمیا" وہ دن چرھے تک آئی تھی اور
مسلوائیں تھیں۔ عالمیا" وہ دن چرھے تک آئی تھی اور
مال کی ڈائٹ میمیشکار پر فرش اے دھونا ہوا۔

"دو بوندیں کر جائیں تو کم بخت جیمی کے لیے دریائے نیل بمادی ہے 'رات تو پھرطوفان آیا تھا جس نے سڑک پر خوب برنمیزی پھیلائی 'اب کمال آئے گی منحوس ۔۔ " وہ منہ کے زاویے بگاڑتے اس کی نقلیں اناریے گئی۔

وہ تو جائے کیا گیا تقلیں آنارتی۔ گریاس سے گروت ہوائی ہوئی ہوں کے۔
مزرتے ہوائی جان اسے دکھے کر بھونچکارہ گئے۔
مزد جیا! خبریت کیے منہ چڑھا رہی ہو کس سے باتیں کر رہی ہو۔ "انہوں نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا جب کوئی نظرنہ آیا تو بیار سے اس کے کندھے بکڑے۔ "کہیں ٹھنڈ سے تمہمارے دماغ براثر تو نہیں ہوگیا۔ "ان کی اتن اچھی اواکاری براجیاں کے کردہ ہوگیا۔ "ان کی اتن اچھی اواکاری براجیاں کلی کردہ ہوگیا۔ "ان کی اتن اچھی اواکاری براجیاں کلی کردہ

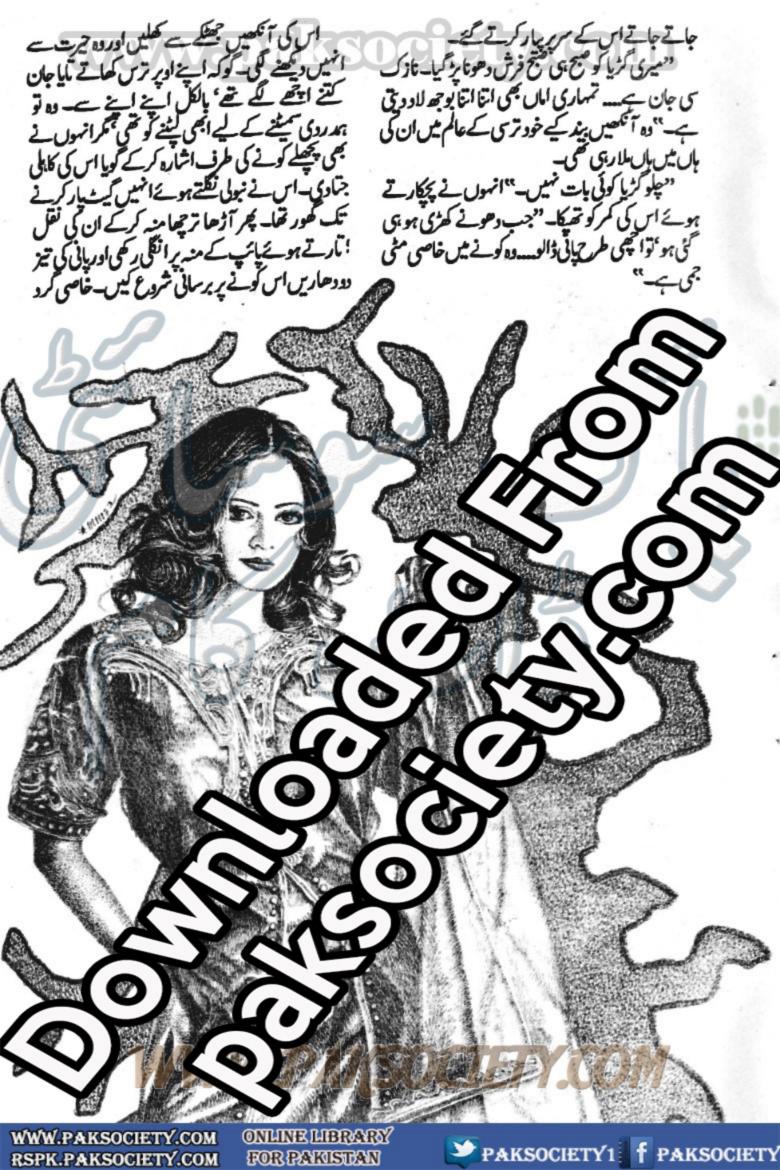

لے لیتیں۔ "اس نے بھی جھٹوائید چھوڑااورائی کی شلوار میں سے قبیس تھینجی شکوہ کرتی پر آمدہ پار کرنے گئی ہی تھی کہ ڈور بیل جی۔ "پہلے ہا ہردیکھو کون آیا ہے۔ "میمونہ کے ہے تھم پراس نے بالکل انجان بنے ہوئے کردن موڑ کر پوچھا۔ "ہوں ای بجھ سے کچھ کھا ہے۔" د منہیں تہمارے اباسے کھا ہے۔"میمونہ کی گھرکی پر 'وہ بے نیازی سے بولی۔ پر 'وہ بے نیازی سے بولی۔

اہاہ سب سے دھان پر ہے ہے۔ متیوں بھائیوں کی مشترکہ کپڑے کی دکان تھی اور مسج سورے تنیوں آگے بیچھے چلے جاتے تھے۔ آج تو اس نے تنیوں کو ساتھ ساتھ جاتے دیکھا تھا' بھروتوں سے کیوں نہ کہتی' مگر اس کی بے نیازی میمونہ کی سیحھاڑ نے تو ڈویں۔

"ہتاؤں مختے میں "اس سے پہلے کہ وہ واٹھو اٹھا تیں وہ پاؤں جماکر بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف لیکی۔ اس نے ایک دو "کون کون" کی رٹ کے بعد دروازہ

واف! یہ مرزا غالب پر اتی طدی آگیا ہائے میرے رہا! لگتا ہے اس کے گھروالے بھی اس سے اکراکتائے) بڑے ہیں۔"اجیارہ کی نظرجیے ہی اس برگی تو دورانت کیکھاکررہ گئے۔

" "محترمہ!بندہ تاجیزاندر آنے کی اجازت طلب کر آ ہے"کیا راستہ دیں گی آپ؟" وہ دروازے کے پیج و پیج کھڑی تھی۔غالبا" اسی لیے وہ مودیانہ انداز میں جسک کراس سے اجازت طلب کررہاتھا۔

"جی تو چاہتا ہے اجازت نہیں دھکا دے دول وہ بھی کڑیں۔۔" وہ دل ہیں سوچتے ہوئے رائے سے ہٹ گئی۔ کیونکہ مال کچھ فاصلے پر ہی موجود تھیں۔اگر کوئی الٹاسیدھا س لیا تو بغیر کسی کالحاظ کیے وہ عزت افزائی کریں گی جو آنے والے کے گاؤں تک گنگناتی جائے گی۔ فراست اس کے قریب سے گزر کر میمونہ جائے گا۔ وہ کے پاس آگیا اور سلام پیغام 'حال احوال بتانے لگا۔وہ دھیوں دعا میں 'شایا سیاس سے کر سیدھیاں قلانچتا دھیوں دعا میں 'شایا سیاس سمیط کر سیدھیاں قلانچتا دھیوں دعا میں 'شایا سیاس سمیط کر سیدھیاں قلانچتا

سرک سرک کرباہر نگلی تو اس نے دور سے ہی ہاتھ بردھایا اور واٹھ رہے اسے تھنچنا جاہا مگر دونوں ٹاگوں کے درمیان یقینا "پائپ آگیا تھااوروہ الجھ کردھڑام سے گری۔

"جیا آئی گرگئیں واہواہ۔" آگہ جنہوںنے نہیں و کھاوہ منادی س لیں اور آگر بچا کے بیٹوں نے د کھے لیا تو ضبیت ہونٹ سی لیں گے اور آئیسیں ہنسیں گی۔ کینے کئی دن ہام چیش کریں گے 'گور کے لیے گرم ریت دیں گے 'گرصد شکر کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھی فاصی چوہ کے باوجودوہ آہستہ آہستہ کمر کا نجلا حصہ

سلاری کام تو دھنگ ہے کرلیا کرد۔ سستی کی مار ' فرش ہی دھونے کو کما تھا، تکھیوں کی طرح کرتی پڑتی کیوں پھررہی ہو۔ ''کھڑکی کی جالی میں ہے میمونہ نے اسے کرتے دیکھاتو بردبراتی ہو میں باہر آئیں۔ ساری دنیا کی لڑکیاں بھائم 'بھاگ کام کرتیں ہیں اور بیہ ست الوجود میرے لیے رہ گئی تھی 'مجال کیاجو کوئی کام منحوس فرسنگ ہے کرلے 'موبا کل پر بردی پٹ ' پٹ انگلیاں فرسنگ ہے کرلے 'موبا کل پر بردی پٹ ' پٹ انگلیاں مسلسل بولتی ہو میں بر آمدہار کرتیں اس کے سربر پہنچ مسلسل بولتی ہو میں بر آمدہار کرتیں اس کے سربر پہنچ کئی اور ایک شوکا بھی لگایا۔ ''دفعان ہو اندر ' جاکر کئی اور ایک شوکا بھی لگایا۔ ''دفعان ہو اندر ' جاکر کئی اور ایک شوکا بھی لگایا۔ ''دفعان ہو اندر ' جاکر کئی اور ایک شوکا بھی لگایا۔ ''دفعان ہو اندر ' جاکر کیا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کے الیاس کے گیلے لباس پ

2017 جوري 2017 <u>بيند کون 2017 بيند</u>

''میرے کون سے اہال' اباپڑھے لکھے تھے' جو مجھے پڑھاتے' ورنہ میں توجائے کیا سے کیابن جاتی۔'' ''تو میں کون سامفکروں کی اولاد ہوں' جو پگوڑے 'نن حفظ کرلتی' بس آپ ماں ہونے کا رعب جھاڑتی ہو۔'' وہ بھی انہی کی اولاد تھی' فورا" بدک کر توبا تو

آج کل سب ہے اہم ایٹو اس کی تعلیم تھی۔
غالبا" اس کے ساتھ کی سب لڑکیاں ہی اے کرچکی
تھیں۔ پچھ آگے تعلیم حاصل کردی تھیں اور پچھ
بیائی گئیں۔ گروہ زنگ شدہ ابھی سینٹر ار بیس تھی۔
(زنگ شدہ کا خطاب میمونہ کی طرف ہے تھا۔)
میٹرک توجیعے تیمیے تین سالوں میں ہوئی گیا تھا۔ اس
کے بعد ایک سال کا سائس لیا گرا گلے سال فرس ار
میں سہلی آئی۔ یہ صلاحیت اس میں خوب تھی نہ وہ
کا اس چھوڑ نے پر آمادہ ہوتی نہ کتابیں اسے۔ آخر
فراست کے گرارش کی گئے۔

المراست مائی جان کا خاصادین پرساکو (بالکل نام جیسا)

الفراست مائی جان کا خاصادین پرساکو (بالکل نام جیسا)

الفاجا تھا۔ وہ ایک سال سے وہاں مائی جان کے پورش میں وہ رہا تھا۔ غالبا المراب کے بعد آیک اخبار شاہ کے المراب کی گاؤں میں تھا۔

اخبار ش جاب کر نے لگا۔ اپنا گھرزد کی گاؤں میں تھا۔

وہاں اعلا تعلیم کی کوئی خاص انہیت نہ تھی۔

وہاں اعلا تعلیم کی کوئی خاص انہیت نہ تھی۔

"زیاوہ پرسا لکھا محض ورخت پر لگے زیادہ کیے کہ مراب کی زیادہ کیے کہ کہ کہ کہ کائی ہوا ہے گران کی اللہ کا تھا اور اسی سوچ کے تحت دونوں بردے بھائی اس کی والدہ کا تھا اور اسی سوچ کے تحت دونوں بردے بھائی ہیں۔

کی والدہ کا تھا اور اسی سوچ کے تحت دونوں بردے بھائی ہیں۔

بیویاں کی گاؤں کی آئیں۔ آٹھ دیں جماعتیں پاس دو بینیں از مین داروں کے گھربیائی گئیں۔ مگروہ سارے بینیں انہیں داروں کے گھربیائی گئیں۔ مگروہ سارے کہ بینیں انہیں داروں کے گھربیائی گئیں۔ مگروہ سارے کی ایک تھا۔ آپ بیل ہوتے پر ہا شرز میں نمایاں تعلیم کا شیدائی۔ اپنے بل ہوتے پر ہا شرز میں نمایاں تعلیم کا شیدائی۔ اپنے بل ہوتے پر ہا شرز میں نمایاں کا میانی حاصل کی۔ مزید علمی بیاس بجھانے کے لیے تعلیم کا شیدائی۔ اپنے بل ہوتے پر ہا شرز میں نمایاں حاصل کی۔ مزید علمی بیاس بجھانے کے لیے تعلیم کا شیدائی۔ اپنے بل ہوتے پر ہا شرز میں نمایاں حاصل کی۔ مزید علمی بیاس بجھانے کے لیے الگری قال کروہا تھا۔ مشہور اخبار ہے جاپ کی آفر آئی

اور چلا گیااور وہ میمونہ کااس کے ساتھ رس ٹیکا آلجہ سن کرول مسوس کردہ گئے۔ "اب جلدی سے نما دھو کر'انی کتابیں ڈھونڈو' فراست آگیا ہے'اس سے کمول کی آسان نوٹس بنا دے گا تجھے۔" ابھی تو ان کالبحہ ہضم نہ ہوا تھا کہ دو سرے اعلان نے دماغ ہی سن کردیا۔

المرسول سے خلاش گمشدہ کے اعلان ہورہ ہوں 'جیسے کی برسول سے خلاش گمشدہ کے اعلان ہورہ ہوں ' نکال لیتی ہوں 'ابھی تو وہ آیا ہے' آپ آتے ہی اسے بررسانے کا کمہ دیں گی؟"ابھی وہ کمرے تک بھی نہ گئی مرسے کر پلٹی اور تاک منہ جڑھاتے ہوئے زینے کی وہ ترب کر پلٹی اور تاک منہ جڑھاتے ہوئے زینے کی طرف کھوراجمال سے ابھی وہ گیا تھا۔

دا بساسے کول کی تو تم شام تک بی نکالوگ۔ انہوں نے وائیو محکانے پر رکھا۔ بیس میں ہاتھ دھوئے۔ کردن موڑے اس کے بڑتے زاوید و کھے ربی تھیں۔ اس کی بھنو تیں میمونہ کی باث وار آوازیر ڈھیل ہو تیں۔

میمونہ بھیشہ بی اس کی عزت افرائی ایسے بی کرتی افراد میں۔ ان کی یہ تیکس سالہ اکلوتی بلکہ انو کھی اولاد جس کے رگ دے میں کابلی مستی کام چوری رپی بی کابی میں کملی تھی۔ اوپر سے غائب دائی میں کملی تھی۔ اوپر سے غائب دائی میں مرف نت نے فیشن کے علاوہ کسی چزمیں دلچی میں مفائی سے مرائی کرھائی سے جی مثلا مفائی سے مرائی کرھائی سے جی مثلا جا نا بچن کی گری سے چکر آنے گئے۔ گرچارہ ناچاریہ میمونہ جا نا بچن کی گری سے چکر آنے گئے۔ گرچارہ ناچاریہ میمونہ اپنی اس انو کھی کو ہر کام میں ناک دیکھنا چاہتی تھیں۔ سب جلے دل گردوں سے کرنا پڑتا تھا۔ کیوں کہ میمونہ اپنی اس انو کھی کو ہر کام میں ناک دیکھنا چاہتی تھیں۔ سب جلے دل گردوں ہے کرنا پڑتا تھا۔ کیوں کہ میمونہ حالا نکہ ما ہر تو وہ بھی کی کام میں نہ تھیں ، بلکہ وہ بالکل انہی پر پڑئی تھی۔ اگر وہ اسے بہت انہی پر پڑئی تھی۔ اکثر وہ اسے بہت تھی اس کا پہلا تقدم تھی اس کے اس پر سختی تھی۔ اکثر وہ اسے بہت تعیمانے والے انداز میں پر پکار تیں۔

کرنے گے۔ ہاں کی حد تک فائدہ بھی ہوا۔ تھوڑی
مشکل سے ہی سمی مراکلی جماعت میں چھلانگ لگ
جاتی۔ وہ کد کڑے لگاتی ہا میں برس کی عمر میں ایف۔
اے تک پہنچ ہی گئی تھی۔ چھوٹی چچی کی چودہ سالہ رہیجہ
خاصی پڑھاکو اور چست جالاک تھی۔ بڑھائی کے
ساتھ ساتھ دونوں تا ئیوں کے ساتھ اکثر کام کاج میں
ہاتھ بٹا دی اور خوب شاہاش لیتی۔ مرکبا مجال جو بھی
اجیارہ کے کسی کام میں ہاتھ بٹا دے۔ یقینا "اس کی
ست فطرت سے واقف تھی۔ اس لیے ذراس مدر پر
ہاقاعدہ یوباری بن جاتی تھی۔ عالبا" وہ بھی اکثر ہی کام
کاج کے دوران اس سے مردمانگ لیتی جواب میں وہ
کاج کے دوران اس سے مردمانگ لیتی جواب میں وہ
کمینہ بن دکھاتی تھی۔

" آنی! پہلے بتاؤ کھلاؤگی کیا؟" " زہرے"اجیارہ پھنکارتی۔

''وہ تو تم خود ہی کھالو۔ بلکہ پہلے برتن دھولو' بھر بھلے
سے کھالیما' ورنہ مجھے ہی آپ کے جھے کے دھونے
پڑیں گے۔ ''عالیا'' کچھ دیر پہلے وہ سبز سبز چھاگ اڑاتی
مار دھاڑ کرتی بر شول کے ساتھ اٹنے بنے کررہی تھی۔
بب ربیحہ کچن میں آگر چھوٹے بچوں کے لیے چیس
بنانے کھڑی ہو گئی۔ اس کے فارغ ہوتے ہی اجیارہ نے
بنانے کھڑی ہو گئی۔ اس کے فارغ ہوتے ہی اجیارہ نے
اس سے بہلپ چاہی اور وہ حسب معمول کورا جواب
دے کرائی پلیٹ اٹھا ہم فکتی ہوئی یا ہر نکل گئی۔
دے کرائی پلیٹ اٹھا ہم فکتی ہوئی یا ہر نکل گئی۔
دے کرائی پلیٹ اٹھا ہم فکتی ہوئی یا ہر نکل گئی۔

"آبی دہ تو تم بی گرتی ہو ، چیزوں سمیت بھی اور ۔۔"
اس نے "اور "خوب کھینچا۔ "چیزوں کے بغیر بھی۔ اس نے الگاکر رکی شیں عالبا "اس کا صبح والا گرنا وہ دیکھ بائک رکا کر میمونہ کی باث دار عزت افزائی سے اندازہ لگایا۔ اجبارہ کا جی جا ہا سی پشت پر گلاس دے ارادوں مگر میمونہ کے قدموں کی دھک نے اسے اینارادوں میں دی کہا

''تم سے ابھی تک بیہ دو برتن نہیں وصلے پڑھوگ کس دفت۔'' دہ اسے شام کے برتنوں کا کمہ کر پڑوس میں گئی تھیں اور تقریبا'' تھنٹے بعد لوٹیں۔ کچن میں کھڑرٹر کن کر اندر جھانگا' جمال بٹی پرتنوں میں الجھی جواس نے ہاتھوں ہاتھ کی۔ گاؤں سے روزانہ آنے کا
مسکہ تھا۔ خالہ کے بھرپور اصرار پر ان کے گھر رہے
لگا۔ لیکن اس کابیہ مسکہ بھی اخبار والوں کی طرف سے
جلد حل ہونے والا تھا۔ غالبا "وہ اپنے ہونمار صحافی کو
فاصلوں کی دھول میں اڑاتا نہیں چاہتے تھے۔ اسے
وہال رہے چند دن ہی گزرے تھے کہ اجبارہ کی نالا تعتی
اور کا بلی کھل کر سامنے آگئ۔ و کھنے میں خوب صورت
فرسٹ کلاس فیشن ایبل لڑی 'قلندہ ہن "وہ ہک دک
رہ گیا۔ پھر خالہ اور میمونہ کی درخواست پر وہ اسے
رہ گیا۔ پھر خالہ اور میمونہ کی درخواست پر وہ اسے
ہاقاعدہ تعلیمی مدد دینے لگا تھا۔ گویا سارے گھر لواس کی
ہاقاعدہ تعلیمی مدد سے نگا تھا۔ گویا سارے گھر لواس کی
ساتھا۔ "پڑھی

جیسے ہی یہ قول انہوں نے آئی جان کے کانوں انٹریلا تو دونوں ہی دل و جان سے اس پر عمل کرنے گئیں۔ گھر کی خوا تین کو نئی نسل کو پر حانے کا شوق ہوا۔ گھر کے مرد کیے کاروباری سے ان کی بلاسے کوئی سول کو رہ حانے کا شوق ہوا۔ گھر کے مرد کیے کاروباری سے انہیں تو کام کاج سیماؤ اور بیاہ دو۔ آیا جان نے اس لیے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی ایف۔ اے کے دوران کردی اور بیٹا میٹرک کے بعد ہی دکان پر جانے لگا۔ جب کاروباری کر سیمونہ کی آئید ہی گئی تھی ان کے دل میں یوٹی در شی کی سیمونہ کی آئید ہی تھی ان کے دل میں یوٹی در شی کی شیمونہ کی آئید ہی تھی ان کے دل میں یوٹی در شی کی شیمونہ کی آئید ہی تھی نہ کالوری بیٹی تعلیمی میدان میں معرکہ تھیں 'اس لیے زبان انتہائی سادہ 'عام 'بلکہ کھلی تھی' کو جا جوند کردے۔ آگریزوں سے بھی کردے ' دنیا کو چکا چوند کردے۔ آگریزوں سے بھی کردے ' دنیا کو چکا چوند کردے۔ آگریزوں سے بھی خواجوں تو کئی سلیس بین الاقوامی یوٹی ور سٹیاں اور زیادہ آئی کی نسلیس بین الاقوامی یوٹی ور سٹیاں اور جائے اور آگے کی نسلیس بین الاقوامی یوٹی ور سٹیاں اور جھوٹی کلاسوں میں اجہارہ کو وہ خود بر حاتیں۔ نظل اس جھوٹی کلاسوں میں اجہارہ کو وہ خود بر حاتیں۔ نظل جھوٹی کلاسوں میں اجہارہ کو وہ خود بر حاتیں۔ نظل جھوٹی کلاسوں میں اجہارہ کو وہ خود بر حاتیں۔ خلط جھوٹی کلاسوں میں اجہارہ کو وہ خود بر حاتیں۔ خلط جھوٹی کلاسوں میں اجہارہ کو وہ خود بر حاتیں۔ خلط جھوٹی کلاسوں میں اجہارہ کو وہ خود بر حاتیں۔ خلط

پھوں ملاحوں ہیں اجبارہ کو وہ خود بڑھا ہیں۔ علط تلفظ رٹوادیتیں۔وہ مسسے ارکھاکرروتی بسورتی گھر آجاتی۔ آخر فیصلہ ہوا ثیوشن رکھ دی جائے گئے کی باجی کے پاس چھوڑا گیا ،جس نے مزید باجا بجادیا۔اسے دیکھ کرفیشن اور میک اپ کے جدید اندازدیاغ میں بسیرا تھا۔ گراسے کھولتے ہی اجیارہ کو جمائیاں آئے لگتیں۔ انگرائیاں تو ڈنے کو جی جاہتا۔ اب بھی وہ جھولتی وولتی، بار بار آنکھیں جھپک کرنمی روکتی صفحے الٹ بلٹ کررہی تھی۔

کھ جمد مسلسل سے تعکاوٹ نہیں لازم انسان کو تعکا دیتا ہے، سوچوں کا سفر بھی "بی بی ہی ہی کتاب بجھے دیں میں بتا دیتا ہوں کون سا سناتا ہے۔ "کویا اس کی اکتائی شکل سے واضح تھا کہ اسے اپنا مطلوبہ صفحہ بھی یاد نہیں۔ وہ اس کے اس انداز پر بسرکیف ہوکر شعر کمہ گیا۔ وہ مرتی کیانہ کرتی۔ انداز پر بسرکیف ہوکر شعر کمہ گیا۔ وہ مرتی کیانہ کرتی۔

ووتغلّبی مشاورت ایک سه پهلوعمل ہے؟اس پر بحث کریں؟"

وہ جانیا تھا کہ بحث تو وہ بہت دلچیپ کرے گی اور مارے دن کی تصاوت بھک سے اڑا دے گی تشاید اس لیے ایسا ہوال داغا گیا۔ پہلے تو وہ کول کول آئسیں جھپتی ہو تقول کی طرح اسے دیکھتی رہی تو تقول کی طرح اسے دیکھتی ہوئی تو جانے کہاں کی ٹانگ مس کی پہلی موٹی تو جانے کہاں کا بازد کہاں کی ٹانگ مس کی پہلی مطالعہ سب مضمون ملا دی ؟ وہ حرت سے ماتھ پر بل مطالعہ سب مضمون ملا دی ؟ وہ حرت سے ماتھ پر بل سے ملا دی کیوں ملا دی ؟ وہ حرت سے ماتھ پر بل شاری ہے گیا تا دوہ کہاں سے کیا داری ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہواری کی طرح بھا گے جارہی ہے گیا ہواری ہیا ہواری ہوا ہے گیا ہواری ہوا ہواری ہوا ہواری ہوا ہے گیا ہواری ہ

"اوساد خاتون رکیس-کمیں تو فل اسٹاپ بھی لگتا ہے۔" غالبا" اس کی بر کیس میل دیکھ کر وہ دونوں ہاتھوں سے اسے رکنے کا اشارہ کر رہاتھا۔ جبوہ رکی تو اس نے بھی گہراسانس لیا۔ "بیہ آپ کیاستار ہی تھیں؟ اختیاری مشاورات جو اختیار میں ہو' غیراختیاری جو اختیار ہیں ہو' غیراختیاری جو شملہ وفد کے مطابق' شملہ وفد کے محت وغیرہ وغیرہ ۔ بی بی بیک میں تو ایسا جو انہا ہے۔ اسلامی انہا ہے اسلامی اسا کے میں تو ایسا کے اسالی اسلامی اسالیک

ں۔ ''دو۔۔ یہ دوشے۔''اس کی پہلے ہی جملے پر آٹکھیں ٹ گئیں۔

بعضی میں دھلے۔۔ میں دھلے۔۔ میں دھلے۔۔ میں سامنے سے مل کر بھی آئی۔۔ سستی کی مار۔ "انہوں نے آئی۔۔ سستی کی مار۔ "انہوں نے آئی۔۔ سستی کی مارے اس کے آئی۔ کندھے پردھموک جڑا۔

"جا جا کی تالی نکال فراست میرے کمرے میں بیٹاسب بچوں کو پڑھا رہاہے اور تم یہاں بر تنوں سے سر پھوڑ رہی ہو۔ "کتابیں اور فراست ۔۔۔ سفتے ہی اس کے تیور بدل گئے۔

وجاس سے تو بہتر تھا برتن ہی دھوتی رہتی ہم از کم طارق عزیر تونہ سنتا پڑتا۔ "وہ کہلی قبیص کادامن نچو ژکر جھنگتے ہوئے برپردائی اور مرے مرے دل سے کمرے کی طرف چل دی۔

# # #

لوگ کیوں چھپ گئے خدا جانے میں نے تو صرف روشی کی ہے وہ کاپوں پر گردن جھکائے بھا بھی کے بچوں کا ہوم ورک چیک کررہا تھا۔ وہلے قد موں کی آہٹ پر اسے سوفیصد بقین تھا کہ وہ ہی ہوگی اور جیسے ہی خفیف کی تفاد فراست جیسار پر رو۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا مخص جب بھی اس پر نظر والنا تو لیوں پر کوئی شعر مخترب کی جان جاتی ہے بلکہ اس لیے اس سے جڑ کھائی جان جاتی ہے۔ بلکہ اس لیے اس سے جڑ کھائی کی جان جاتی ہے۔ بلکہ اس لیے اس سے جڑ کھائی کی جان جاتی ہے۔ بلکہ اس لیے اس سے جڑ کھائی کی جان جاتی ہے۔ بلکہ اس لیے اس سے جڑ کھائی کی جان جاتی ہے۔ بلکہ اس لیے اس سے جڑ کھائی کی جان جاتی ہے۔ بلکہ اس لیے اس سے جڑ کھائی کی جان جاتی ہے۔ بلکہ اس لیے اس سے جڑ کھائی کی جان جاتی ہے۔ بلکہ اس لیے بردھائی کھائی کی جاتی ہے۔ ایک تو بھاری سا نام اوپر سے پردھائی کھائی کی جاتی ہے۔ ایک تو بھاری میا نام اوپر سے پردھائی کھائی کی جاتی ہے۔ کہ خورے پر رکھتے ہی تو کھا گیا گئی گو کہ کری پر جھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کرا سامنے بیٹھ گئی گو کہ کری پر جھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کرا سامنے بیٹھ گئی گو کہ کری پر جھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کرا سامنے بیٹھ گئی گو کہ کری پر جھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کرا سامنے بیٹھ گئی گو کہ کو میں اس مضمون فراست کے مضورے پر رکھتے ہی خواصا آسان مضمون فراست کے مضورے پر رکھتے ہی خواصا آسان مضمون فراست کے مضورے پر رکھتے ہی خواصا آسان مضمون فراست کے مضورے پر رکھتے ہی خواصا آسان مضمون فراست کے مضورے پر رکھتے ہی خواصا آسان مضمون فراست کے مضورے پر رکھتے ہی خواصا آسان مضمون فراست کے مضورے پر رکھتے گئی گو

ابنار کون 65 جوری 2017

''کم بخت کو مجھ سے پہلے ڈیٹ شیٹ بٹا جل جاتی ہے۔'' وہ کمہ تو نہ سکی'گر مراسا''جی''کمہ کر جپ کرگئے۔''

"آپ کی تیاری ہے تو نہیں لگتا۔"اس نے خالی کپ میز پر رکھااور دو سری کتاب اٹھاکر چند سطریں ہائی لائٹ کرنے لگا۔

"جائے کیا نہیں لگتا اندھے کو بتانا کیا چاہ رہاہے' کالج والے میرے اعز ازمیں پیپرز کینسل کردیں گے یا پھر میں قبل ہوجاؤں گی۔ ہونہہ بڑا آیا بڑھاکو' کہوترا میرے دماغ کا نداق اڑانے والا' اپنی ناک نہیں دیکھتا جیسے پھٹی جراب میں سے انگوٹھا با ہر آیا ہو۔'' وہ منہ کا زادیہ بگاڑے پہلو بدل کر زور ' زور سے ریے لگانے

\* \* \*

اسے دنیا کا ہروہ محض برا لگتا تھا جو کسی کام کاج کا امددے یا بڑھنے لکھنے کامشورہ دے دے۔ اپنی زندگی مسي ہے ادھار نہيں اتلی 'جو پوچھ پوچھ کربرتوں یا مِشُوروں پر عمل کروں عمرنہ جی بہاں تو ہر کوئی اس کی فكريس دبلاموا جارباب أويري يدمروا سرر لاددياكيا باقى سب نے الگ بائنى بنائى تاكر مغز كادى بنار كھاہے کہ سب نالا تقول والے مضمون رکھے ہیں چربھی کھے آیا جاتا نہیں کوئی کند ذہن کہتا ہے کوئی زنگ آلود مادہ کوئی جائل تو کوئی بھویں کے طعف دیتا ہے اب اس كند بحوب كے ساتھ الكے ہفتے داخلہ نيست بھی دیے ہیں ' نیسٹ بھی امریکی امدادیے کم نبہ تھا بھی ا قبل ہوگئے تو روک لیا جائے ' اچھی دھونس ہے دہشت گردی مجتہ بروری روکی نہ جائے بیچرز کو آرام كرى سے روكانے جائے سلىبس آسان بنايا نے جائے اردومين توبره هانهين جاتا عيرون كي زيان فرفر للهدول

نهیں اکھاہوا۔ 'وہاس کامضحکہ خیزرٹا بلکہ رئے من کر خاصابو کھلا گیااور کسی حد تک بنسی بھی دہا گیا۔ ''میاں ہے تعلیمی مشاورت کا ٹاپک 'ادھرسے یاد کریں۔'' وہ اس کی اول فول کو نظرانداز کر گیااور خاصاواضح نشان لگاکر' صفحہ موڑ کر کتاب اسے تنصادی۔ جواب میں اجیارہ کا تیوریوں بھرا ماتھا اور بل بل کر پڑھنے پر وہ بے ساختہ مسکرادیا۔

میونہ اپ آور فراست کے لیے چائے بناگر لائی
تھیں۔ غالبا جائے ہے تھکاور جی رہے اور پچھ
زیادہ دیر ان کی مہارانی کو پڑھا دیا جائے۔ انہوں نے
اسے تھاکر ہلی آواز میں ٹی وی آن کیا۔ ٹی وی ٹرائی کا
رخ اچھا خاصا اپنی جانب موڑا اور سامنے بیٹھ کئیں۔
اجیارہ کی گردن کتاب پر جھی تھی مگر تر چھی نظروں
ہے آئینے میں منعکس اسکرین نظر آر ہی تھی۔واشکی تو
نہیں مگر گزار کے لائق سمجھ آبی رہا تھا۔ بھینا "وہ یک
نخت خامشی چھانے پرچونکا تھا اور اس کی نظروں کے
تعاقب میں دیکھا تھا۔ اس نے کوفت زدہ سے ہونٹ
تعاقب میں دیکھا تھا۔ اس نے کوفت زدہ سے ہونٹ
تعاقب میں دیکھا تھا۔ اس نے کوفت زدہ سے ہونٹ

"جل تو اپنا پڑھ۔۔ اس جائل کی وجہ سے آواز کم رکھی تھی، گر مجال کیا جو کتاب پر نظر نکا لیے۔" وہ اجیارہ کوڈ بٹتی ہوئی اپنا کپ اٹھائے باہر نکل گئیں۔ ٹی وی بند کر گئی تھیں۔اب ان کا رخ سیڑھیوں کی جانب طرف تھا۔ ان کا من پہند ڈرامہ لگا تھا۔ بھیتا" اب بھابھی کے کمرے میں دھاوا بولنا تھا۔ اجیارہ چوری بھابھی کے کمرے میں دھاوا بولنا تھا۔ اجیارہ چوری کوسی رئے لگا رہی تھی اور وہ ہلکی ہلکی چسکیوں میں اس کے ناگوارانداز بغورد کھے رہاتھا۔ میں اس کے ناگوارانداز بغورد کھے رہاتھا۔ "آئی تھنگ نسکسٹ ویک آپ کے بری بورڈ

" آئی تھنک نیکسٹ ویک آپ کے پری بورڈ شروع ہونے والے ہیں۔"اس نے دہکتے دیے کومزید

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

میں بھی فیل ہوگئ۔ حالا تکہ اس کی اردد کے حالات تو ہو خوب جانیا تھا کہی جو ڈھنگ کا محاورہ بنایا ہو گرائمر گردائم رکردان کے تو کیا گئے تشبیعات کا نہیں ہا تھا۔ ابھی چند ہفتے پہلے ہی کی بات تھی جب رہیجہ کو وہ تشریح کھوارہاتھا اس میں ایک شعر آگیا۔ جمال میں اہل ایمال صورت خورشید جیتے ہیں ابل ایمال صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈو نے ادھر نظے ادھر ڈو نے ادھر نظے

جمال میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوب ادھر نکلے' ادھر ڈوب ادھر نکلے فراست نے ازراہ جانچ اس سے مطلب پوچھ لیا۔ "محترمہ آپ وضاحت کر سکتیں ہیں کہ اقبال در مکافیاں مرہ ۔ "

صاحب کیافرارہے ہیں۔"
"اس میں کون می مشکل بات ہے۔" وہ فخرے تو
ایسے بولی جیسے کلیات اقبال پگوڑے میں من رکھی ہو۔
وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا گراندازے نے تو آئیسیں کمل
ہی بھاڑ دیں۔وہ چند سکنڈ آئیسی سکڑے کھڑی رہی '
بھرخاصی مدیر صورت بیناکر انہیں آگئے گئی۔

المحرفات مدر مورت بناکرانہیں تھنے گئی۔

الاک بات تو بتائیں ؟ انگل خورشید اقبال کے دور

النے برس پہلے کیے کردیا۔ " یاد رہے بھی دیوان خورشید صاحب ان کی گئی میں کڑوا لے گھر میں رہے خورشید صاحب ان کی گئی میں کڑوا لے گھر میں رہے جنگ و دوران شیخ کے مسلس دائے گرائے آیک جناح کی مسلس دائے کرائے آیک میں کروران شیخ کے مسلس دائے کرائے آیک میں انگریت سے اور آگر بھی کی مسلس دائے کرائے آیک انگرین جیتے تھے اور آگر بھی کی ایک جاتے میں ارکیش میں اور کی جاتے کا سراتو میں اور کی جاتے کا سراتو میں اور آگر بھی کی آیک جاتے میں ارکیش میں اور آگر بھی کی آیک جاتے میں ارکیش جاتے تو دو سرے میں بھاری آکٹریت سے ابھر کر نگلتے میں اور آگر بھی کی آیک جاتے ہیں ارکیش بھی کے درست اندازے کیے لگالیے۔ وہ تو جرت میں بھوے صوفی تھے بھر آنے والوں لوگوں کے نام و کام جاتے اور کیا کیا کہ جاتی اس کے جود کو رہیجہ اور جانے اور کیا کیا کہ جاتی اس کے جود کو رہیجہ اور خان میں کر اس کے جود کو رہیجہ اور خان میں بھنائی شکل کے ساتھ ایسے دیکھنے گئی جیے ان کی داست پر شہر ہو۔

انہیں بھنائی شکل کے ساتھ ایسے دیکھنے گئی جیے ان کی داست پر شہر ہو۔

' دمیں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے' جو یا گلوں کی طریہ

جانے غیر ملکی زبان سکھا کر ملتا کیا ہے 'نا بھی نا' یہ مجھ سے نمیں ہونے والا 'انگلش میں تو مشکل سے ہی ہیں نمبر آئیں گے۔

اس شام سمیت پورا ہفتہ پیروں کی تیاری کے بیجائے اننی اندانوں میں گزار دیا۔ ظاہر ہے جیساہفتہ کررا ویی تیاری اور تیسار ذلٹ آگیا۔ اسے رزلٹ کی فکر تھی 'نہ گھر پتانے کی۔ البتہ پر تبل کا خوف تھا جس نے گھروالوں کوبلانے کافتوی لگادیا۔ غالبا "ان کے سامنے اعزاز کیے بخشا تھا۔ وہ خاصی جمعی بھی تھی ۔ مرائی کرراجی "فکلے۔ سامنے اعزاز کی رف کے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے موقع ان اندراکی کی مسلم کی آواز باہر تک آری بھی تھی 'کہ بیٹا تھا۔ باہر کئی چکرلگاکر خوب اندازہ لگا جہا تھی۔ وہ دروازے کے باہر کئی چکرلگاکر خوب اندازہ لگا ہے اور موبا تل پر کسی تھی تھی 'کہ بیٹیا "وہ اندراکیلا ہے اور موبا تل پر کسی اندر جی تھی کئی۔ اس کی مندائی شکل پر خوب مسکمینیت سے بات کررہا ہے۔ موقع انچھا تھا۔ وہ دیے قد مول اندر جی گئی۔ اس کی مندائی شکل پر خوب مسکمینیت اندر جی گئی۔ اس کی مندائی شکل پر خوب مسکمینیت اندر جی گئی۔ اس کی مندائی شکل پر خوب مسکمینیت کیوبائی تھی۔

" آپ سے ایک کام تھا۔"اسے دیکھتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ کیااور جند کے بعد فون بند کردیا۔

''ہوں۔۔ خبریت۔''اس کی گھتھھائی صورت شیٹاتی آنگھیں دیکھ کروہ قدرے حیان تھا۔ ''دور میا ''اس نہ تھی کاکیا ان سے دیا

"وہد میرا۔"اس نے تھوک کا کولہ اندر پھینکا۔ "میرار ذلٹ آگیاہے۔"

ہم کو سب معلوم ہے محن طل پس گرداب ہے کیا آنکھ نے سچ گر سکھے ہیں سورج کی دربانی سے دوشعرردھتے منحوس کامنہ نہیں بگرامچھالے نہیں پڑتے۔ "وہ جبڑے کیکھا کررہ گئی۔ دکیابنا محترمہ!فیل ہو گئیں؟"

"سب میں تو نہیں ہوئی۔"جواب تری بہ تری۔ "اجھاسب میں ہوناچاہ رہی تھیں۔"وہ صوفے

پشت جھوڑتے ہوئے برجستہ بولا تھا۔ دونیو

"نمیں۔۔۔وہ صرف انگلش میجو کیشن اور۔۔۔"اس نے بھر تھوک دھکیلا۔ "اردد۔۔" غالبا" اردو کا ذکر کرتے ہوئے زیادہ شرم محسوس ہوئی کہ اپنی قومی زبان

ابند کرن (67) بنوری 107

تو پر کسیل ان پر ہاتھ ڈالنے ہے کر برز کرے گی و مراوہ ہیں بھی کچھ خاص میں کمیں سے بال۔"اس نے ہاں خوب مدلگا کر تھینجا۔ "اگر اعزازتیہ ویل چاہیے تومیمونہ آئی کولے جاؤ۔ابیادیں گی کہ پر کیل بفي وتك ره جائے گ-"اس كاخوب ريكارولكانے يوه

آب كو سيس جانا تو مت جائيس- خواه مخواه مخورے دیے جارہے ہیں۔ برا آیا مخورہ خان۔"وہ آخری جملہ وانتوں میں دیائے باہرنگل کی۔ مرموا کے دوش پراس کے ادب کی ہانک ساعتوں میں لاوا بھر گئے۔ س منہ سے او سکے کی ساہ سم شعار وسمن کے ہاتھ انی ہر اک کھات چے کر وہ جتنا جی بھر کر اس کے متلون مزاج سے محطوظ مو تا تفااتنامنمنائي صورت برترس محى كماكيا تفا-

وه سرشیشے کی بری سی میزر کمنیال نکائے پر سیل کے روبرو بیٹھا تھا۔ باتوں کے دوران اس کی انگی میزر رکھے ورلڈ کلوب کو دھیرے وظیرے محماری تھی۔ غالبا"وہ صبح بی اینے برایس افس کے ضروری کام نیٹا کر ملی فرصت میں اس کے کالج کیا تھا۔ اس نے اپنا تعارف این پریس کارڈ سے کروایا تھا۔ پر سیل اس ے پرتیاک انداز میں ملیں۔ جمال وہ اس کی نمانت قابلیت سے متاثر ہو سی۔وہاں اجیارہ کے کزن ہونے پر جرت بھی ہوئی تھی۔وہ بہت در اس کی کار کروگ پر بخث كرتے رہے۔اس نے اجیارہ كی تمام تعلیم ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ کیا تھا۔ صرف وعدہ ہی شمیں کیا تھا' بلکہ وہاں سے رخصت ہونے کے بعد سنجیدگی سے ممل بھی کیا تھا۔اس نے اجیارہ کو آسان ترین انگلش اردو گرائمرلا کردیں اور اس میں ہے اہم ترین چریں مصمون کے سادہ الفاظ میں نولس بناكرديد اس كابوراشيدول بنايا اوربا قاعد كى سےاس پر عمل در آمر بھی کروایا اور جانج کے لیے اس کے نیسٹ جھی لیے 'یہ اس کی محنت کا ثمرتھا کہ گرمیوں کی

ہنس رہے ہو۔"اسے بچے مجے غصہ آگیا تھا اور خاص کر ربيحہ كاس كے ساتھ ملتاتو آك لگا كيا۔ جب كه دورخ مورث منه بربائه رکھے خود کونار مل کرنے کی کوشش میں تھا۔

بيربات اتن يرانى تونه تقى جو فراست كي يادداشت میں نہ ہوتی۔ آلکھیں سکیرے لبوں میں ہنسی دبائے اے تک رہاتھا۔

«اچھاتو محترمہ! تنیوں اہم سبجیکٹ۔ ابھی بیہ صرف ہے۔"وہ اس کے لفظ "صرف" پر ششدر تھا۔ غالبا" اس نے کتنی بار اس میں تعلیمی شوق ابھارنے کے کیے دلچے کتابیں اخبار میکزین لاکر ويديئ فيجه افاقه نير مواتو بمترين والمجسث لاكروسيدكه شِاید کوئی بڑھی لکھی ہیروئن ہی ایمپریس کرجائے یا كى مصنفه كاجمله ول من تصرجات اور يرصف ب اکسائے مگرنہ جی۔وہ خاتون صرف رینگین سرورق غور سے دیکھ کرویسے بیرین بنواتی جوتی سرس جیواری ميك اب كركے خود كو بھى سرورتى بى جھتى تھى۔ بھر صرف مرورق كالتيجية ويمي نكل سكتا تعا-مم جان سے جا تیں گے تب ہی بات بے گی م سے تو کوئی راہ نکالی شیں جاتی سر تھجاتے ہوئے اس کا قبقہہ جھوٹتے ،چھوٹتے بچا تھا۔غالبا "شعرسناکراس کے بگڑے تیورد مجھنے کامزای پھاور تھا۔جس سےوہ اب بھر پور لطف اندوز ہوا۔ "فدوبيه بهربنده ناچيز آپ کی کيا خدمت کرسکتا

"وهديرنيل سن كى برك كوبلايا ب-"وه "كيول ... ماركهانے كے ليے ... واهدو شيزه! يردهيس آپ نااور جو توں کا سراہمارے سر وہ بھی پڑھانے کے جرم میں... تا بھی تا میں باز آیا الی استادی سے اب میں اتنا بھی بردا شمیں ہوں۔" وہ کانوں کو ہاتھ لگا یا ہوا سیدھا ہو بیٹھا۔اس ہے مروت کے صاف انکار ے اجیارہ کی آنکھوں میں بے بئی ابھری۔ "تم ایسا کروانکل کو بتا دو۔وہ خاصے بڑے ہیں "ایک

گاڑھے جرت سے اسے تک رہی تھیں کہ جانے کیا كه كيا-البنة كسي كوسجه آئي يا نتيس ممراجياره كواتني سمجه ضرور آئی که شعرردها گیا باورشاعری سے تووہ اب تك الرجك موحى محى- اس كيه وه دانت جماكر

الکی مشوره دول آپ کو<sup>، ف</sup>هم و فراست صاحب "سب کی مرونیں اس کی جانب ایسے اسمیں جیے وہ بہت بھاری لفظوں میں اس کا شکریہ اوا کرنے لگی ہو۔ اور وہ دھیمی مسکراہث دبائے بحربور متوجہ

"آپ برم طارق میں اپلائی کیوں نہیں کرتے میرا خیال ہے طارق صاحب خاصے بوڑھے ہو گئے ہیں استے اشعار تو ان کی یادداشت میں نہ ہوں کے جتنے آپ کے منہ سے ابلتے ہیں۔"سب نے بی اس بدلحاظ کو محورا۔ چیانے ذرا قریب ہو کر ڈیٹا تو وہ یاؤں پیختی گردن ارتی <sup>دو</sup> بونه ۴۰ کمه کرینچ چلی طی۔

اس کی جانے بلااب احترام کرتی ہے اس کی جوتی۔ معرکہ تو ہو گیا سر اب تووہ مجھی قلم کاغذ کو ہاتھ نہ لگائے اوراس بندے کو جس کی آنکھیں کالے کالے لفظوں کی طرح کھومتی 'ہاتھ ہردم صفحے پلنے دکھائی دیں اور زبان بالکل قلم کی طرح تیز چلتی ہو' اوپر سے شعر سیاست دانوں کے بیانوں کی طرح ہریل بدلتے

"تابابالیے بندے کے توردوس سے بھی نے کزروں گى-"وه كتنے دن مستقبل كى يى بلانك بناتى رہى-عَالْبَا" إِس كِي اجم وجه تكى آني (تايا جان كى برسى بيني) كا مشورہ بھی تھا۔ غالبا" وہ اپنے بسسرال سے اسے تحفے سمیت مبارک بادوینے آئی تھی۔وہ میمونہ کے پاس بھی ایک کندھے پریٹے کو جھلا رہی تھی اور دو مرے مکواٹھاکر بھانگی اور چی کومفت مشوروں سے سے میری مانو! اجیارہ کی شادی کردو۔

تفتی کے ساتھ اجیارہ پر نالا تفتی کی کچھ چھاپ بھی ر خصبت ہو گئے۔اس نے انٹر میڈیٹ کی چوٹی سرکرلی ھی۔ کس ڈویژن میں کی کتنے مبروں سے کی اس سے تسي كو سرو كارنيهِ فقا-البيته پاس كامار جن بى بهت خوش آئد تفا-سب كل كئے۔

"بهاری گریائے کدومیں تیرا تار بی لیا۔" تایا جان چم چم مند من ذالے ہوئے گویا ہوئے

" السائى اس نے بھى بالا تقول كى قبرير لات دے ماری۔" ابا جان قوالوں کی طرح کرون دھنتے ہوئے بن سے بھرے منہ کومزید بھرنے لگے

''توبه کرومیال-مردول کونو بخش دو' قبرول برلاتیں مارتاكوني الحيمي بات ٢٠٠٠ميمونه كانون كوچھوتي ديث كر بولين عربي نظريتيسم كے فيج دب وْهُووْ \_ بر حَيْ تَوْجِهِ ثِهِ الْهَاكِرِ مِنهُ مِن رَهُ لِيا \_ "اب اتنا برا کار بامه بھی نہیں ہو گیا کم آپ لوگ مضائی کھا کھاکراپناشو کرلیول آؤٹ کردیں۔" چی نے سامنے کھلا رکھامٹھائی کا ڈیا اٹھایا۔ جس میں چند چیزیں ہی ڈول رہی تھیں۔

"سناتھا پیرز بھی برے آسان آئے تھے" بھائی جان جوابھی گفتگومیں شامل ہوئے تصانہوں نے اوپر سے ہی لڈواچک لیا۔

"جی نہیں۔" اجیارہ جو تایا جان کے بوڑھے كندهوب يركمنيال تكائع محبت بعرابوجه دال ربي تحى فورا "اترا کریولی-

"میں نے محنت ہی بہت کی تھی۔" وہ تولیے سے كيع بال ركز تا چند كمع يهلي بي باتھ روم سے تكلا تھا۔ ایک تو مٹھائی کے ساتھ ہو تا انصاف کوفت دینے لگا اوپرے اجیارہ کی فخریہ تن گردن۔وہ کتنی در خاموش ر متا-وہ تولیہ اسٹینڈ پر بھیلاتے ہوئے مڑا۔

جوڑے میں لگنا تھا انگارے بھر گئے۔ دھواں کان ' ناک سے نگلنے لگا۔ سب جھلملاتے موتی چھنا کے سے ٹوٹ گئے۔ اس کا جی چاہا اچھلتے دل کودانتوں میں چہاکر قبمہ کردے۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے تکی کی پشت تھورنے کی ۔

اجھاتوں آپ کے خیال میں "اجھا" رشتہ ہے" وہ "اجھا" رفتہ ہے "وہ "اجھا" زور دے کر بولی۔ "وہ توری کے منہ والا چشمالومیرے لیے ای رہ کیا۔"

چشمانومبرے کیے ہی رہ گیا۔"

"الے ہائے کیا ہوگیا۔" کی ہاتھ سے اسے دور
و تھلیتے ہوئے بولی۔ کویا وہ اوپر ہی چڑھی آرہی تھی۔
"وہ کیوں ہونے لگا توری کے منہ والا۔" اسے ایک
چیت بھی لگائی۔" ہے وقوف اس نے ایم ہی۔
رکھا ہے 'نیلی کام ممپنی میں آفیسر ہے 'وہ توون رات کی
رمھائی نے کچھ کمزور کردیا اور عیک لگ گئ 'پر تمہیں
رمھائی نے کچھ کمزور کردیا اور عیک لگ گئ 'پر تمہیں
کیا پہارٹھائی کی کمزوری کا۔"

" فَاخْجِها بَعْنَى اگر مِن راه شین علی توساری عمرا ہے کشتیے کھلاتی رہوں شینے چیکاتی رہوں؟ اچھی سزا ہے

با کیسے اور توہورہی ہے گرابی۔ اے کا تظار کیاتو بیر و ڈھی ہوجائے گی اور آپ پو ڈھی ترین۔۔ "ہائے! گی آئی کے منہ میں تھی شکر 'اللہ ایک اور لٹو جیسا بیٹاوے آپ کو۔ "اس کے توسنتے ہی من میں گل بتاشے بھو نے لگے۔ غالبا" وہ قریب ہی لیٹی گھنے جملاتی ہوئی ٹی وی دکھ رہی تھی۔ گرساعتیں تھی کی طرف تھیں۔ اس لیے من ہی میں میں شہنا کیاں گو بجنے لگیں۔

وقاتی کم تعلیم کو آج کل کون پوچھتاہے گی اب تو سب چاہتے ہیں پڑھی لکھی بہو آئے ' ماکہ نسلیں سدھر جائیں۔ "میمونہ کی تشویش پر جمال اس کا ماتھا سلوٹوں سے بھرا' وہاں گی نے سوئے ہوئے جیئے کوبستر برلیٹایا اور تسلی سے بولی۔

" الی بھی بات نہیں چی۔ ایف۔ اے تو کرلیا ہے سدھار کے گسلیں بھی۔ دیسے بھی چی شکل و صورت تو خوب ہے اس کی پھراچھے رشتے آنے کی عمر بھی بھی ہی ہے 'اگر آپ تعلیم کا جھومر سجانے کا سوچی رہیں تو اس کے بالوں میں جاندی کی تاریس چیک آئیں

"میمونہ نظر میں ہے کوئی۔" میمونہ نے اپنی خواہش دیاکر ذرا تگی کے قریب ہوتے ہوئے بوچھاتھا۔ غالبا" الگ الگ پورشنز میں رہتے ہوئے بھی آپس میں خوب الفت پائی جاتی۔ راز و نیاز کے ساتھ مشورے اور حل بھی سوچے جاتے۔

"ہل چی۔" کی بھی قدرے راز داری سے قریب ہوئی۔ اس کاتو دل چیل کرمنہ تک آگیا۔ دل کی دھڑ کن سار کی کاسیازین گئی۔ غالبا "اس کی دلی مراد بوری ہونے جاری تھی۔ دلہتا ہے کا اسے بہت شوق تھا کہ بڑھائی لکھائی سے جان چھٹے۔ بس سے سنور کر منکے۔ این اس کی دلی تھیں۔ ملکے موتوں جیسے عوبی جوڑے کرے۔ چاروں ملکے موتوں جیسے عوبی جوڑے کی تھیں۔ مرتبی میں دل جان سے رنگ بھرنے گئی تھیں۔ مرتبی میں ماس اپ چھوٹے بیٹے کے لیے دشتہ ڈھونڈ رہی ہیں 'کھوتو بات کروں۔" عالی شان رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں 'کھوتو بات کروں۔" عالی شان

جانے کیا کیا متن ما گلتی رہی کہ سب کے جاہے ہی ا بات آگےنہ بر حمی۔

# # #

رشتے کی اک مہم کی گھر بھر میں بھیل چکی تھی۔ گھ کی سب خوا تین ہی اس میں سرگرم تھیں۔ چھوٹی چی کل ہی اپنے ملیے کی کسی تقریب سے ہوکر آئی تھیں اور خوشی خوشی اپنے قابل جھیجے کا ذکر جیٹھائی ہے کردیا۔ ان کا بھیجا ہی اے کرنے کے بعد انکم ٹیکس کے محکمے میں اڈیٹ تھا۔

"سی-ائے۔" پتا چلتے ہی اس کی جان نکل گئی، نگس کا ننے نگیں۔

المحالی المحا

" بچی جان! میں آپ کے برتن 'جھاڑو' پوجاسب کرلوں گی- سارے کام سکھ لوں گی' روزانہ آپ کو دو۔" وہ ال بل کر پنڈلیاں دیاتے ہوئے لجاجت سے بھری تھی۔ '' بچی! خود سوچو بھلا' اتنا پڑھا لکھا بندہ میرے کس کام کا۔" ان کواس کی بات پر غصہ تو بہت آیا' جی جاہا ٹانگ تھینچ کر دے ماریں اور زمین ہوس منہ انکار کررہی ہے' بعد میں جانے کیارنگ و کھائے منہ انکار کررہی ہے' بعد میں جانے کیارنگ و کھائے گی۔ آخر ان کا پڑھا لکھا بھیجا ہے۔ آیک سے آیک خوب صورت اڑکی مل جائے گی۔وہ جان ہو جھ کراس کی ٹنیا کیوں ڈیویں۔ غور کرنے پر ان کا ارادہ بدل گیا اور

طریعے ہے جیسانی سے معندت کرلی۔ گراس کی شادی کی فکرائی جگہ سب کولاحق تھی۔ پھر بھا بھی بھلا کیسے چھچے رہتیں۔ وہ بھی ساس کے آگے نمبرینانا جاہتی تھیں اور مقدر سے ان کا ایک وکیل کزن ضرورت رشتہ کیلائن میں لگا تھا۔

'' چی جان! آگر آپ کمیں تو میں پھپھو سے بات کروں' آج کل وہ اولیں کے لیے لڑی ڈھونڈ رہی ہیں' پھرہاری اجیارہ تو ماشاء اللہ ہے، کالا کھوں میں آیی۔' وہ ان کے پیچھے کھڑی بالوں میں دیشس پرو رہی تھی۔ بھابھی کے پہلے جملے ہی دماغ بھنا گئے۔

دوکیون؟ کیا دنیا ان پڑھوں سے خالی ہوگئی ہے؟
سارے جاتل مرکے؟ جو ایک سے ایک نمونہ میرے
لیے نکل رہا ہے 'اگر دنیا کا آخری بچاخاندان بھی رہھا
لکھا ہوا تا تو میری طرف سے انکار ہے۔ "اس کے تو
ملووں کئی اور کمیں بھی بچھنے کا نام نہ لے رہی تھی۔
اس لیے میمونہ سے پہلے بول بڑی۔ غالبا "سب خوا تین
کخت پر بیٹھے ساک کاٹ رہی تھیں اور آنکھیں بھابھی
کی بیش میں برچک رہی تھیں 'کراجیارہ کی ترزخ پر
کی بیش میں برچک رہی تھیں 'کراجیارہ کی ترزخ پر
سب بیچھے کو گھو میں۔ میمونہ دانت جماکر چلا کیں۔
سب بیچھے کو گھو میں۔ میمونہ دانت جماکر چلا کیں۔
سب بیچھے کو گھو میں۔ میمونہ دانت جماکر چلا کیں۔
سب بیچھے کو گھو میں۔ میمونہ دانت جماکر چلا کیں۔
سب بیچھے کو گھو میں۔ میمونہ دانت جماکر چلا کیں۔

"بال من حیا می دو ہے ہے منہ چھپاتی پھوں اور
آپ باندھ دیں بچھے کی بڑھاکو 'دانشور' یا و کیل کے
ہے بجعلا وہ بڑھ لکھ گئے 'اس میں میراکیا قصور' ساری
زندگی یہال کند ذہن کے طعنے سنے ' باتی زندگی بھی
بھوسا ہی سنوں۔" وہ مسلسل تلملا رہی تھی۔
"اور میں تو دیسے ہی وکیل ہے ' تعلیم پر جراح کرتے
اس کی زبان پر چھالے تو پڑس کے نہیں 'البتہ میرا بھیجا
ضرور ریکا جائے گا'خدارار خم کھاؤ بچھ پر ...."

ورخمنوس اندر دفع ہوجا۔ لڑکیاں آیسے معاملے میں مہیں ہوتا ہے۔ اس کی بھنائی تقریر پر میمونہ نے اسے جوتے کا اعزاز دیا اور اس نے بروقت جگہ بدل کرخود کو سیال

" المن من اندر دفع موجاوں کا کہ جو جی میں آئے دور کے اس کے اللہ میں آئے اسکا کہ جو جی میں آئے اسکا کہ جو جی میں آئے ا

اسے خواتین کا آج کل اتنا سرجو ژورانہ بھارہاتھا۔ آئے آکررک گئے۔ مرماتم تومسئلے کاحل نہیں تھا۔ اب انہیں خاموشی ہے ہی خود کو کھے کرناتھا۔البتہ اس غالبا" اچھی طرح جانتی تھی کہ مسئلہ سب کا ایک ہی تھا كي سات تسلول والى خواجش انهيس مريل بي تاب اور خاصا خوب صورت بھی مگر حل سب خطرناک بلکہ ہولناک نکال رہے تھے اور انہی ہولناکیوں نے اس کی ر تھتی۔ان کی توشدید خواہش بیٹی کو یونی ورشی بنانے آ تھوں میں مرچیں بحرویں۔ زبان پر تو ویسے ہی کلی کی تھی محراس کے خطرناک ارادوں نے بونی ورشی زمین بوس کردی اور میموند نے ملے پر بیٹھ کررونے وهونے کے بجائے شادی کی نئ عمارت بنانے کا سوچا

اوردل ہی دل میں دعا کے۔ وولودامادى كالج جيسامل جائي بجحدتواس كي تعليم كاخاندان بحريس رعب يرك عمر ايسا موتووه يل نه لگائیں اے رخصت کرنے میں۔"

ساؤند سم فل واليوم برجهو ردوي برآمد مي نصب قد آدم آئینے کے سامنے اسرار ہی تھی۔ منومس سينا

سينول من سجنام جنايه ول أكيا

جانے آئینے میں کون ساان پردھ سجنا فصل کاشایا كبوترا ژا ياد كھائى دے رہاتھاجو آگے ہے مننے كانام نہ لے رہی تھی۔ تواری خوشی اس کے انگ آنگ سے بچوٹ رہی تھی اور ایسا چیل سپٹاتے ہی آ باتھا۔جب تانی جان اور میمونه کفرنه موتنس وراصل دونول دبوراني جشاني مس حد درج كاپيار تفااور عادات ميس مما لکت 'ہر جگہ بہتات سے آور اکھنے آنا جانا' بلا ضرورت شابنگ کے ہمانے بازار تھوم پھر کر بھلے کھاکر آجانا بيش بها محلج اور ميكي ميس سفارتي دورول برنكانا اور پھر گھر آگران کے حالات پر گھنٹوں بحث کرتا کسی افسوس اور کسی پر دہرے ہو کر ہنستا مجھروہ بحث تی وی ورامون سے مل جاتی اور آخریس تی وی چلا کرمن بیند پروگرام دیکھا جاتا ارائٹر ئروڈیوسر کے خیالات و طالات زندگی ير تبصروكيا جاتا-اس سارے قصے ميں اجیارہ اور بھابھی کے چاروں بچے پیش بیش ہوتے بچھوٹی چی نے کتنی باردونوں جھانیوں کو سمجھانا جاہا۔ "بھامھی جان! بچوں کوسدھارنے کے لیے پہلے خود

میری توایک ہی خواہش ہے 'جمال میری شادی ہواس کے آگے پیچھے سار کسلوں میں بھی کوئی پردھا بر من الموسملة على اوب (اردو) \_ واقف نه موا لكهانه كزرامو محله على ادب (اردو) \_ واقف نه موا بھلے کسان کابیاہو عالی ہویا قصائی ... مگرنہ مجھے پڑھائی کے طعنے دے 'نہ بچوں کو پردھانے کی بات کرے۔" بچوں کاسنتے ہی تائی جان فے دانتوں میں انظی دبائی باتی سب کی بھی آلیک ایل پڑیں اور ربیحہ ''مہوں ہول'' ردهن ربی تھی جیسے کبدرہی ہو"نیہ ہوئی ندیات گراجیارہ سب کے زاویوں کوخا طرمیں لائے بغیر ہو<u>گے</u> مئ- "بلكه الياكنيه على جمال كتابيل كاغذ بها و كر کشتیاں 'جماز بنانے کا رواج ہو۔ "وہ بربرط تے ہوئے جلے ول کے پھیچو لے پھوڑرہی تھی اور خیالوں میں اہے دھیر بچوں کے ساتھ پائی بھرے بوے ہے ب کے کنارے جیتھی کشتیاں جلارہی تھی۔اس کی کشتی تو چھوٹی چی کے دھمو کے ڈیوٹی سی۔ بے شرم... سوچ تو لے کیا اول فول بک رہی

ہے بچوں کاذکر کرتے ذراحیا نہیں آرہی۔ " مجی شرع میں کیا شرم 'جب آپ لوگ میری شادی کے دریے ہوں گے اشادی ہوگئی تو یے بھی ہوں گے اب کیا اس معاملے میں بھی کاہل سے کام لول گی-"وه پاؤل پنجنی انداز جلی می تھی اور سب منیے ہاتھ رکھے جرت سے آنکھیں منہ بھاڑے اسے تکتے رہ گئے۔غالبا" سوچ رہے تھے آج وہ بولی توخوب کھلا ولا بولی-اس کی و هشائی کا تو جلدی حل نکالنا پڑے

ميمورنه كاتوبس نه چلتا تفاكه گڑھا كھوديں اور اس میں اسے دیا دیں۔ ان پڑھوں کاس کرہی کلیجہ منہ تک اللها تھا۔ سارے ریو تھی جھابے والے تظروں کے

طرح موسیقی کے سروں پر بمک رہی تھی اس کی کافر اداؤں کو دیکھ کر بنجارے کو شاعری آجائے وہ تو پھر فراست تھا۔شاعری جس کی راہوں کی دربان تھی اور گارنش بجالاتے ہوئے لب سجادتی۔

لتنى دريس اس كى كوفت زده نگاه گاہ بكاہ بعثك ربى محمى- عالبا" وه سامنے ميرس ير بنيفا تعا-رامین نے اے "آج کا نوجوان " اقبال کا شاہین "موضوع پر ایک مباحثہ لکھنے کو دیا تھا'اس کے اسكول مين ا قبال ذے تھا اور مباحثہ لكھوانے كے ليے كتف دن سے وہ فراست كى راه د كھے رہى تھى۔دراصل دو ماہ پہلے اسے ایک نیوز چینل میں بطور اینکو جاب مل تی۔ رہائش کا بندوبست چینل کی طرف سے مزید بهترین ہو گیا۔ کو کہ زندگی خاصی پر آسائش مر معرف ہو گئی تھی 'چربھی خالہ جان کے گھر بھی بھار چکراگالیتا تھا۔ آج وہ بورے بیں دن بعد آیا تھا اور رامین نے كالى فلم دے كر تقرير للصنے كى فرمائش كردى وہ فيرس يركرى ركع بينه كيا-وه الكليول مين دب قلم كونواتر كاغذ برمار رما تعاشايد آغاز جملے ترتيب دينا جاه رماتھا مر فل واليوم من ومنول من سينامسيول من جائي كياكيا كاارتعاش اور سامنے شنی پر جھولتے الکوتے گلاب کی طرح اٹھلاتی اقبال کی شاہیند" وہ تقریر پر میسوٹی دے ہی نہ سکا وہ جیسے ہی کوئی لفظ لکھنے لگتا نگاہ پھر الراتی کلی برا محتی اس کے ماتھے پر چند گھری سلوٹیس ی ابھری تھیں۔ غالبا "کانوں میں امال کے جملوں کی بازگشت چکرانے لگی تھی۔ بازگشت

بی سے بہت ہی خوب صورت ہوگئے ہے اپنی جیات چہوں سے بہت ہی خوب صورت ہوگئی ہے اپنی جیات چہوں جیسا ہے 'بس تھوڑا ساگا جرکارس چھڑک لو'اس کی آنگھیں تو ایسے چک رہی تھیں جیسے آذی موٹی موٹی موٹی جامن ہوں گئے جو اس کی انگھی تکالا اتار کے دانے بھی کیاسفید چیکتے ہوں گئے 'جو اس کی دندیاں (دانت) چک رہی تھیں۔ واہ آگیا اور جب نگاہ ہو ہڑکھتے ہی جھے تو بھر ابھرار سیلا گنایاد آگیا اور جب نگاہ ہو ہڑ کے در خت پر داڑھی نمال جھولتی شاخوں پر گئی تو اس کے در خت پر داڑھی نمال جھولتی شاخوں پر گئی تو اس

سدهربارد آب این آپ بھول کرانہیں کمل احول
دربارد آب خود پر کئی بابندیاں لگانی پر غین ہیں انہیں
پر ھانے کے لیے خودوفت دربارد آپ تب جاکر یچ
کی شخصیت تھرتی ہے 'اور اچھارزلٹ دیتے
ہیں۔"پر ھانے اور اچھے رزلٹ تک کی بات تو سمجھ
میں آجاتی 'گربابندی اور خودسد هرنے والی بات اور پھر
وفت ہے ، وہ سمجھ ہے باہر تھی اور خاص طور پر اس لیے
کہ سب سے جھوئی دیورانی ہوکر مشورے دی ہے '
بری آبابن کرائی عقل کارعب جھاڑتی ہے 'اوپر سے
پابندیاں بھی لگائے گی۔ ہونہ۔
پابندیاں بھی لگائے گی۔ ہونہ۔

میل ملاپ میکے اور محلے سے کٹ کر تو نہیں رہاجا تا' میل ملاپ کرشتے داروں سے ہی تعلقات بنتے ہیں 'دنیا داری بھی کوئی چیز ہے۔"تاگواری لیے جواب تائی جان کی طرف سیسی آ

گر بھر میں صرف چھوٹی چی کے بیچے تھے بومناسب تفریح کے ساتھ بڑھنے کے شیدائی میں تھے برے دونوں جڑواں بیٹے ایف ایس ی میں تھے اور بی میٹرک میں مینوں بیچے ہونمار اور اعلا کار کردگی پورے فاندان میں نمایاں بھینا "یہ چی کی کاوش تھی کہ بچوں کی خاطر ہر معلی کو بیلنس میں رکھتیں ۔میکا شہر میں تفاد طریقے سے آئیں جاتیں 'محلے بازار میں ضرورت کے تحت تکلتیں۔ گر جھائیاں صرف میں ضرورت کے تحت تکلتیں۔ گر جھائیاں صرف بیونوں کو ڈائٹ ڈیٹ کر محلے سے ذراکرات پر نکل بیونیوں کی خواہش کہ بیچے تمیزدار ہوں اور بونوں اور بونوں سٹیاں بنیں۔

وہ بھا بھیوں کی طرح بھا گم بھاگ کام نہیں کر سکتے۔" "ارے میاں رہنے دو شادی سے پہلے سب الی ہی ہوتی ہیں اور پھر بیس نے کون سا "نبھاگ اجیارہ بھاگ"کی رکیں لکوانی ہے۔"

"ال وہ یمال گاؤں میں نہیں رہ سکے گی آپ کے ساتھ ... "اس نے آخری بتا پھینکا۔

والوميال فشرك ينكل من مجينسوں كابا ثه بناؤ كے؟ وہ یمال میں رہے گی تو میں اس کے ساتھ رہ لول گی اب بهو اور بنگلے کا لطف میں نہ دیکھوں شہر ميس- المال توشايد سب كشتيال جلا چى تھيں۔وه ب جارہ سرتھام کررہ گیا۔ پہلے ان کے سامنے منمنا تارہا بھر احتجاج کیا مکروہ کس سے مس نہ ہو تیں اور آخر میں منه بچلا كرصاف كمه ديا-"جابيباجا...ميرى ناراضي ير سے کرر کے ،جوتی میں آئے کر لے "اب اتن ناراضی کیے برواشت کر آئیاسامنہ لے کرسوچارہ کیا کہ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے بکڑے زاویوں سے لطف اندوز ہونا اس کی تم عقلی پرول میں جھومتاساری زیدگی كى انٹرلىنىنىك بن جائے گا عالبا"اے اجيارہ بلكه كسى ت بهي كوئى ولى والتظلى والتمني نبيس عالبا" أيب بإراس كى كابلى مستى يا تالا تقى كود كيد كرايسے بى كوتى شعرلیوں تک آگیا تھا۔ پھر جو اس کے زاویے ہے اور مجڑے وہ اندر تک مسرور ہوگیا عبات بے بات اس سرور کو دوبالا کر ہا گیا۔ تعلیمی مدد میموند اور خالہ کے بھربور اصرار بردی تھی، پھر مدتی بسورتی شکل ہے مدردی مو کئی تو سجیدگی سے توجہ دی ملین سے بھی نهيس سوجا تفاكه بمدردي مجلح كابار بلكه ماتص كاسرابن والی ہے۔اس نے مال کی منتیں کرکے کچھ دن سوچنے کا ٹائمانگا۔ پر سوچتا کو کس خوبی تو سوچتا۔

ما ما الله المحادث ال

جارہے تھے "اس کی جلد جانے کس چکنائی ہے ملائی تھی اور ناک کس سبزی ہے وہ توبس آنکھیں پھیلا یا ماں کو تکتارہ گیا۔ دراصل اس کی ماں کچھ دن پہلے ہی شہر بہن کے پاس رہنے آئی تھیں۔وہ اجیارہ کو دیکھتے ہی جیران رہ گئیں اوپر ہے اس کی خوش مزاجی۔

"واہ گئی بیا بی ہے۔ "غالبا" وہ ہربل ان کے ساتھ چپکی رہی۔ آیک تو وہ میٹھ ایڈی تھیں وہ سرا ہر وقت سادہ زبان میں آئی جان اور میمونہ گاؤں کے ہرگھر کا قصہ ساتیں جو اجیارہ کامن پند مشغلہ تھا۔ وہ پان کھانے کھانے کی شید آئی تھیں تو اجیارہ سونف سیاری کھانے کے چکر میں انہیں باربار پان لگا کر پیش کرتی رہتی 'وہ تو اس کے مگھڑا ہے پر فریفتہ ہو گئیں اور گھر آتے ہی اس کے مگھڑا ہے پر فریفتہ ہو گئیں اور گھر آتے ہی اس کی خوبیوں میں زمین آسان کے قلامے ملاویے۔ اس کی خوبیوں میں زمین آسان کے قلامے ملاویے۔ اور فراست مال کے اشارے سمجھ کردنگ رہ گیا۔ اور فراست مال کے اشارے سمجھ کردنگ رہ گیا۔

وکمیالیکن..."وہ اس کے پولنے سے پہلے ہی زور سے پولیں ۔

''دیکھو فراست میاں! تہمارا جو جی چاہاتم نے کیا' اٹی مرضی کی' بڑھا لکھا مغیروں کی چاکری کی' ہاہر کی خاک جیمانی ہم کچھ نہ بولے' گرشادی ہماری مرضی سے کرنی پڑے گی۔ بس میں نے فیصلہ کرلیا اور تنہیں ماننا پڑے گا۔''

و المراس مجھے بڑھی لکھی مسجھ دار بیوی جانسیے کماس مکنا عامن نہیں ..."

الباس آنا جامن نہیں۔"

الباس کی اب لوگ ڈکریاں کھانے گئے اپھر
ان پر پکوڑے رکھ کر کھاؤ کے۔ "امال کے واضح
انداز پر اس کی آنگھیں پھٹیں اور منہ سے لہا
سا"جی "کلنا رہ کیا اور جب اس کی نظر پڑی بھا بھی پر
گئی 'جو بوا کو طعنے دہتی ہوئی لکڑیاں تنور میں ڈال رہی
صی عالبا" بوا سے آگ ڈھنگ سے نہیں گئی تھی
اور دو سری بھابھی بوا کے ساتھ مل کرگندم سمیٹی
اور دو سری بھابھی بوا کے ساتھ مل کرگندم سمیٹی
اسٹور میں پہنچا رہی تھی۔ اس سے پہلے کپڑے
دھلوائے تھے تو فراست کو ایک اور بمانہ مل کیا۔
دھلوائے تھے تو فراست کو ایک اور بمانہ مل کیا۔
دامال دہ بہت ست ہے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں آنا'

2017 CJ# SAB W.S. J. J. COM

واوہ تو بیہ بات ہے! جلنے بھی ہو 'تہمارے بارے میں اس کے انو کھے خیالات کیا ہیں۔ "اس نے بھنویں الاکر پوچھا۔

"طارق عزيز "مرزاغالب أدب كاهم شده سرايه محملوں کی دیمک اور جانے کیا کیا کہتی پھرتی ہے۔ "مجھابھی نے وہ سب بتایا جو کر دان وہ و قما "فوقا"

"بياتو پھرپردے اعراز کی باہت ہے کمال اتن بری شخصیات اور کمال میں۔"وہ تخریے مسکرایا اور جب بعابقى نے سابقة رشتوں كے انكار كى وجه اور بعراجياره كى سات نسله خوابش كابتايا تو فراست كافلك شكاف فتقهد جحوث كياتفا

وكيا واقعى ... "وه تصديق كريا كتني بي دير كردان انھائے ہنتارہا اور پھر بھی ور سے خوب نور سے موا بھینک کرفدرے ماسف سے بولا۔

"مائى ديير بهابهى!اسماحول فايسابناديا تفارير وفت جس فتم كالقلبات ساس نوازا جا آبان ہے تو اجھا بھلا آدی کتابوں سے نفرت کرنے لكے "وہ بينك كى ياكلس ش باتھ دالے موے

ودجمائهی بچول کو بمترس دینے کے لیے ملے خود کو سوچ دینا براتی ہے 'اور ایک آئی ہیں خود را فضیحت ديكران تفيحت والامعالمه ہے۔ "اس كى باتني بالكل چھوٹی چی جیسی ملی تھیں تب ہی ان کی ناگوار سی بعنوس سمٹیں یقینا" وہ خود بھی مزاجا" دونوں بری ساسوں کی ہمنو آتھی مگروہ ان کی تاکواری کو خاطر میں لاے بغیرا خام عابیش کر تارہا تھا۔ اسبرحال آپ فکرنہ کرس میں کرلوں گااہے سیٹ اور رہی اس کی ڈیمانڈ تو اتر ما ہوں۔"وہ سینے پر ہاتھ باند

عضوملایا تفا۔ فراست نے مجمی اے دل کی آنکھ ہے تهين ديکھا تھا۔وہ تو ہميشہ حس لطيف ہے تکبا تھا۔ مگر اب جب مل کی آنکھے کھلی تو چرو کھل کیا اور گداز دل میں گذا گدی ہونے کئی ۔ویسے نالا کُق سہی مگر قابل ر فیک این کامعصوم چرو بھی تھا۔وہی فراست میاں جو مال کی تشبیهات سے اندر تک جنجلا کے تھے اس وقت اس جوان ووشیزہ کے سحرمیں بری طرح جکڑتے علے گئے۔ بھابھی جان نے گرم گرم پکوڑے بلیث میں رکھے اور دو تین چٹنیاں بھی ایک کب میں جائے اتدیلی اور ٹرے اٹھا کراس کے سامنے رکھ دی۔وہ کم مم سے فراست کو بہت غور سے دیکھتی رہیں پھراس كے ماشے القد الرایا۔ "او بھائی۔"

مول-بال جي "وه بري طرح چونک گيا- كسي حد تك كمسيانا بهي موا اور نظرون كازاويه بهي بدلا-"ايساانو كھاكيا ہے بھى وہاں۔ اتى دريسے پارى ی تم س کے ہی ملیں دیے رہے۔"غالبا" بھابھی لین شن ہی اسے پکار رہی محس جب وہ نہ آیا تو وہ خود أكتي اور زور سے بوليں۔

"كمال تصيم بعائي" "معامی کی بات یر اس کے مہم سے مونث تھیا ہے معامی کے رورو کھڑا تھا۔ اور بعرسامنادهری دیکھنے لگا۔"

كيا كوں كہ وہ كل ہے كہ عبنم عزل ہے كہ غزل "تم نے دیکھا ہی نہیں اس کا سرایا یارو... بھابھی نے اس کی تھوئی تظروں کے تعاقب میں سرايا ديكمنا جابا وبال اقبال كي شابينه اييز وهمأ كاخيز حسن واندازے آئینہ تو ژویے کے دریے تھی۔ "بيكيا چكرے بھى اور كب سے جناب "وہ كمل لراكا عورتون كي طرح دونون باتھ كمرير رتھے ابرواوير

جانے ویں۔ "ان کے پھول پھول کر کیا ہے ول ہوا برے چیانے یہ کمہ کرنکال دی۔ "بھی ۔۔۔ تیاریاں شروع کرو میں اجیارہ کے لیے زبان وے چکاہوں۔ ورآئیں۔کمال۔ سس کو۔ جہمیونہ اور مائی جان بانس روکے ٹھوڑی پر انگلی جماتے ہوئے اکٹھے

"بي بھي بتادوں گائتم سانس تو نكال لويد" "اجی!تم مارے سائس نکالنے پر ہی تلے رہنا "اپی لاولى كے خيالات بحول محتهد؟ عاليا ميمون كو بني كے خيالات نے خوب دہلايا تھااور جانے كس دل سے انہوں نے اس کے خیالات جوں کے توں میاں تک پہنچائے تصر انہیں تو س کر کچھ تاسف نہ ہوا بلکہ شادی کے لیے مناسب رشتہ ڈھویڈنے لکے اور ان

کی تلاش جلد ہی اللہ نے حتم کردی۔ " ال بيم إميري لادلي كوننه برها لكما محله جابي اورنہ ہی سات پشتیں بجھے شرافت چاہیے تھی اور تمهاری پند الله کر منظور تھی سو طے ہے۔"غالبا" لڑے کے باپ نے ان سے اور مایا جان سے بہت عاجزى سےبات كى تھى يھرد كھا بھالا شريف خاندان 'باو قارلز کاسب سے بردھ کران پڑھوں کا چیتم و چراغ اکلوتی بین کے لیے سب کی خواہش ہی یک جال ہو گئی تو زبان وے دی۔اب مردانہ زبان تھی دے دی سو دے دی محورتوں کی طرح تھوڑی باربار منہ میں رکھ کر چباد الوئيقينا "اس كيے اجياره كى بولتى بندرى-

حتی فیصلہ ہونے پر تیاریاں نور نور شور ہے ہونے لکیں۔ بائی جان سیمونہ اور بھی کھار چھوٹی يجى بازار جاتنى وهيرول سامان سمييث لأتنس محاجمي بے جاری انا سا منہ لیے سارے گھر کے بکھیڑے ل منافق بن چرے يرخوش كوار مائر مر

یر ٹانگ اوپر رہتی 'ہوننہ 'کینے کو کتنی جلدی بری عی عمی است مواجار با تفاد "

وہ مزید بلند قبقیے کے ساتھ تھوڑا سا بنجوں کے بل اونچاہواغالبا"اجیارہ کی خواہش کر گدارہی تھی۔ وہ یقیناً"اس کے دو سرے قبقیے پر بے طرح چو تکی تھی۔ تبہی جنا کا سحرٹوٹا اُور پیچھے گھوم کردیکھا۔ پہلے اس کی سانس رکی بھر آنگھیں چھیل گئیں۔

"بير خبيث كب آبائ بل جائے كياكر رہاہے-"وہ بريراتي موئي كرے ي باب مرى- "ايك تو كمين خوب صورت بھي اتنا ہے۔ بھلا اس کو آگر پڑھنے کي بیاری یا شاعری کے دورے نہ بڑتے تو کیا قباحت مح مرنا بابانه ميرے الله مجھے تو معاف بي ر کھ۔" بے وقت کی دعا ہے اسے جھرجھری آگئی اور تیزی ہے کمرے کی جانب لیکی۔ ابھی دروازے تک کا سندی سے مرکب کی جانب لیکی۔ ابھی دروازے تک بھی نہ چینی تھی کہ اس کی پکارنے اسے بے حس و

خاتون تومر كرد يمي سيكي يقرى موكى تقى اور دواس کی حس ساعت بچی رہے پر مسکرایا تھا۔ و پ وبی اے کا گورس لا کردیا تھا۔ کمیابتا محول کر بھی ریکھا۔یا۔"معلا اب "یا"کی تصدیق وہ کیے كرتى كيابتاتي آبيس الي كماكن رئيسيدوندي كياجو ہے۔ بس ایک کینہ توز نظر موڑ کراے دیکھااور محکیجاتی ہوئی كمرے ميں جلي گئے۔

"مبری و کری سے اسے جانے کیا ملے گا 'بلاوجہ ہی باؤلا ہو! چارہا ہے ' ہوشہ۔"وہ بورا دن کمرے سے

کٹی دن سے بھابھی خوب بھولی جارہی تھیں غالبا" ساسوں کو فراست کے خیالات پہنچا کراینے نمبر پنالیں ۔وہ اچھے سے موقع کی تلاش میں تھیں۔ بھئی اتنے صرف الهيس قاجل اعتبار ممجها تب بي آکہ وہ خوش ہو کرا<u>ے مہینے ڈی</u>

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وہ قوال کے ہمنو ابنی خوب آلیاں پیٹی روٹیاں پکارہی تھیں۔ساسوں کی شاپنگ د مکھ کرساراغصہ آئے پر نکلا۔

### # # #

اجیارہ کو اتنا تو اندازہ تھا کہ ابا کی پیند ابا جیسی ہی ہوگی کتاب تو دور کی بات' اخبار تک بھائی جان ہے مجھ سن کیتے ہیں' انگریزی انہیں سمجھ نہیں آتی' سب اطمینان تھا۔ لیکن دل کی کھدید کا کیا کرتی سور ہیے۔ کی منتیں کی اس راشی نے پڑاکی رشوت لے کر اس طرح کوش گزار کیا۔

ووآبي تم خوش نصيب موعين پند كارشته ملامكاوس کے خانداتی زمین دار گھر کا بچھلا صحن خاصا نیجا ب يقينا" برسات من خوب إنى جمع مو تا مو كا اس تم دریا کنارے بیٹھ کر عنوب ڈبکیال لگانا بچوں کے ساتھ کشتیاں چلانا ارے ہاں! لڑے کے باپ بہن محالی بھابھیاں خیرے کی نے دسویں کو چھونے کی مجال نمیں کی متم تو پھرایف اے پاس ہو اندھوں میں کانا رِاجا بلکه کانی رانی-"اس کی صدافت شکاتی آنکھیں ویکھ کر اجیارہ کے چرے کی رعنائی برم می ۔ کہ چلو كتابون اورامال كى يعظكار سے خلاصى ملى وہاں بھى كوئى نور نہیں ڈالے گا۔ وہ ول جان سے کانی رائی بننے کو تیار تھی۔ یمال شادی کی تیاریوں نے زور پکڑا اوھر تائی جان کی بهن نے دھرنا مار دیا۔ بقول ان کے نایاب عجوب کی شادی بھی طے کر چکی ہیں 'گاؤں میں شہر جيسى سنتي اور تغيس ورائي نهيس آس ليے شاپنگ اور مشوروں کے کیے بہن کے پاس ادھر آئی ہیں۔ مشور ب توخیراجیاره ایک سے ایک وی۔ وخاله اين بهوكوبالكل شهرى موانه لكنے دينا 'زبردستى

بیضے کی۔ "میمونہ اور آئی جان آئی میں بھاڑے اسے دیکھ رہی تھیں اور خالہ جان لیٹا لیٹا کر چوم رہی تھیں" گئی ہیا بیٹا لیٹا کر چوم رہی تھیں" گئی ہیا بیٹا لیٹا کر چوم رہی تھیں" گئی ہیا بیٹا کیٹا کی جورہی تھی فراست کی پڑھی لکھی میلی کیلی جورا تھاتی ہوی دیکھی کر' اور وہ مکھی کی طرح جنبھنا نا اس کے آگے بیٹے ہے (پڑھی لکھی غالبا"خالہ جان نے بتایا تھا)

" در میری فراست کی دلهن نواحجی خاصی پر هی لکھی خوب صورت ہے۔ بمشائیگ میں بھی بھی حال تھا۔ خالہ جان کے ساتھ زیردستی ساتھ ہولیتی غالبا" دوبارہ زندگی میں ملاقات ہونا ہو' کلسے دل کابدلہ آثار نے کا ایک موقع ہاتھ آیا تھا بھیتا "فراست کے پہننے اوڑ سے سے اس کی نفیس پہند کاتو بیا تھا۔

"وہ بھی کیایاد کرے گائکس کو چھیڑا تھا۔"اس ول کھول کر اس کی ولهن کے لیے جیکیلے عشو خیلے مجھڑ کیلے کہاں پیند کیے ' انتہائی تیز رکوں پر سنری الرصائي كى بحرثى توكيس حد سے زيادہ سلمي ستارہ - آج تو اس نے حد کردی ممرے بیرٹ رنگ کے اطلسی سلک کے سوٹ پر دیجتے آتی اور گولٹان كرهاني كا جال ين دے ويا جس بر بردے برب سنرے نگ بھی لکنے تھے وہ ول میں بردی محظوظ موئی "برا آیا نفاست پندمغلیه شامکار مجمع شعرسانے والا لوفر الفظا اب این طوطایری کواس جو ژب میں دیکھ کر بھلے بوری غرِل لکھ ڈالے اور گارنش بھی بجا لا عنه المجاره كي يندير خاله تو كل كل جاري تخيي مكر بائي جان تأكوار ول مسوس كرره كئيں۔ ليكن جب اس في محضي يلي رنگ كابرداسايرس الحالياجس برسرخ مونث إور كالى نيل بالش زده ناخن بيخ يتصاتو خاله بهي " بیچے یہ کیا پند کرلیا "تمہارے پاس تو تھی ایس

چیزیں ہیں دیکھیں۔'' ''خالہ!نئ دلہنوں میں آج کل میں فیشن چلا ہوا ہے' دیکھنا آپ کی بہو کو کتنا پند آئے گا۔بس بیٹے کویہ چیزیں بعد میں دکھانا 'کتنا خوش ہوگا' سربرائز۔''وہ انہیں قائل کرنے کے لیے پورا زور لگارہی تھی۔وہ بھی مراسا "اچھا" کہ کررہ گئیں تائی بھی سوچتی رہ

جيزك ليے توالي فيشني چزس پندي سي موا فیش بھی تو روز بدل جاتا ہے کیا خرجیز خریدنے کے بعد بی آیا ہو۔"عروی جوڑا انہوں نے بیٹے سے منكوانے كأكمة كرال ديا۔ يدند موكد يسليدن بى مال بر چرصائی کردے۔اس کی پندیجے سے مختلف لگ رہی می-غالبا" اجیارہ نے جامنی تسبزاور آتش چٹایی کا غراره پسند کیا تھا اور اس کی دلی خواہش تھی خالہ یہ تو لے

سامزا آئے گاجب اس کے کمرے میں تلی شو لك كانجر كاو تكيه لكاكر اس كوف كناريول بركمينه بورا دیوان لکھ ڈالے کاش وہ برم میں بھی دیکھ سکتی، جب اس کے منہ سے غزل کے بجائے نوحہ نکلے کے میرے تو جلے ول پر پھوارین کربرسے وہ لمحہ واہ۔ "کوئی لحد قبولیت کا بھی ہو تا ہے اور بید پھوار کس صورت برے کی اے سبنے انجان رکھا ہوا تھا۔ شاید اس كے معیار پر كوئى رشتہ الر بانہ تھا اس ليے ہريات بالا بالاطے ہوئی تھی۔

وہ سرخ جیکتے پیرین عروسی میک آپ اور تقییں جیولری میں اپنے ابا کے گھرسے رخصت ہوئی تھی منه صرف تمام رسمول کے دوران بلکه سارے رائے وہ کان گرون گرائے اپنی ونیا میں مکن ان بردھ زمین داروں کاجہاں آباد کیے جمیقی رہی جہاں شعروشاعری تو دور کی بات کاغیر قلم سے کسی کولیتان انہیں تھا۔اس کے آگے بیجھے کمیوں کی قطاریں تھیں اوروہ چوہدرائن بن گاؤ تکیہ لگائے سب پر حکم چلارہی تھی۔چودھویں کا جاند سنهري كرنول كے بالے ميں تيم رما تھا۔ اہے بھاری قد موں کی آہٹ قریہ

اس کا ول پھڑک کر سینہ عبلیاں سب توڑ دینے کو تھا۔و میمی خوشبووں میں رجا بسا وہ اس کے قریب آبیفاتھا اجیارہ نے جھے سرکومزید جھکالیا۔اس نے بستادب سے دیوان غالب اس کی کودیس رکھدی۔ میرے پہلومیں بیٹھ کرجاناں 'تیری پہلو تھی کمال کی ہے بات تو بھی نہ کرسکا اب کے 'بات اب کے بی کمال کی ہے ودكمال المسكى سمجه من جانے آیا تھایا نہیں جب اس کا مخصوص بھاری لہجہ کان کے بردوں سے مگرایا تو اجياره كى پتلياب ديوان غالب پر دائيس بائيس كھوى اس نے بے بھین سے کھو تکھٹ جھٹ سے الث وما اس کی آنکھیں ایسے اہلی تھیں جیسے ابھی باہر نکل آئیں کی -سالس خنگ اور پتلیاں مزید اور چڑھنے لكيس- كود بمرائي ميس ديوان غالب تھي بي اے كا كورس بهر كيك لباس خاص كروه ومطوطا برى "سوث اور بیلایس بھی تو اس کے جہارا طراف طواف کرنے لكے اور أورے خالہ كو بھوكے حوالے سے ديے گئے

"اف به شامت"وه عنقریب بے ہوش ہونے کو تھی۔ مگر فراست میاں کی ہائمیں اے تھامنے کوبے

جانے ہیں آپ کو 'نازک بہت ہیں جو بھی گزرے گی آپ یہ' اس کو سہیں گے ہم کچھ بھی نہیں ہے بات کو پرخم سیجے م کھے ہے تو پھر سائے 'سب کھے سیں گے ہم وہ اس کی بازد پر دہری ہوئی پھٹی آ تھول سے ہو نقوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کہ پہلی رات ہی وہ سننے اسانے کی ہاتیں کررہا تھا۔ بھلا اس نے کون سا سبق یاد کیا ہوا تھا'اس نے توبی اے کی تتاب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اب بھلا اسے ہوش کیونکم

\*\*

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



اور پھروہ بھی رات کے اس پہر بجھتی اسکرین کو پھرسے روشن کیا' وقت دیکھا گیارہ نج کر چالیس منٹ ہورہے تصلیعنی اگلاون شروع ہونے میں فقط میں منٹ باقی تص

وہ قریبا" چھلے چھ سات سال سے ہاسل کی زندگی كزار ربى تقى اور تبلے بھى ايسانىس مواتھاكيرات یوں اچانک سے بلاوا آگے۔وہ اسٹڈیز کی وجہ سے کم ہی گاؤں جاتی تھی۔ کیونکہ گاؤں جاکر تواس کا دیسے ہی بت حرج موجا ما كه وبال توكمايس ساتھ لے جاتا بھي بے کار تھریا ایال کی صورت دیکھتے ہی اے ہر چز بعول جاتی ابس فكرر متى توان كى ان كے كھانے يمنے کی۔ان کی صحت کی۔ان کی ادوبات ان کے بھرے كرے كى جهال لكتا مينوں سے كسى في جھانكا تك نہیں۔ وہ ماس شریفال سے تاراض موجاتی ،جو بے جاری شرمساری وضاحتی در بے جاتیں۔ مجروب امال كمرے كى موئى تھيں حويلى كاسارانظام آيوں آپ اس دوسری عورت کے ہاتھ میں چلا کیا تھا جو اینے احكامات برانسي بعركى كي طرح نجائے ركھتي تھي اوروه آتے جاتے اسے بھی خون خوار نظروں سے تھورتی-"بيدودن كے ليے آكريوں بھاگ دو الركے ديكھنے والول كوكيا جمانا جابتي موجهوري احدمو كى يعنى ماراكيا رکھتے ہیں۔ اتن ہی بروا ہے تو ڈالوسب کتابوں کو چو لیے میں اور آگر فذمت (خدمت) کرواس کی۔"

بیٹر کی سائڈ عبل پر رکھاموبا کل بہت دیر تک
تحرام ا رہا۔ اسٹڈی کے دوران ڈسٹرنس کے خیال
سے دہ سائلنٹ موڈ پر کردی تھی۔ پڑھتے پڑھتے کب
آنکھ کئی خبرہی نہ ہوئی۔ بھاری بھر کم کتاب سینے پر
دھرے دہ ہے تر تیب می سورہی تھی۔ جب وروازے
پردستک ہوئی۔ وہ ہڑ رطاکر اٹھی۔ لیک کردروازہ کھولا۔
دھرے دہ ہوئی تھیں 'سوری بٹا! مجبوری میں جگاتا
پرا۔ بات کچھ ہوں ہے کہ جلدی سے اپنا ضروری سامان
لے کر آجاؤ۔ کھرسے گاڈی آپ کو لینے آئی ہے۔ "
ہراں مرکئی۔
ہروں مرکئی۔

مندی آنگھیں ہوری کی ہوری کھل گئیں۔ول کی دفار مندی آنگھیں ہوری کی ہوری کھل گئیں۔ول کی دفار مارے گھبراہث کے بے دبط ہوئی۔

"الله سائیں خیر!" زیر لب بردیرا تی اندر بلٹی توسب سے پہلا خیال سیل فون کا آیا 'جے جھیٹ کر آن کیا تو سامنے ہی مسلہ کالزشو ہورہی تھیں 'لرزتی انگلیوں سے کال بیک کی۔ کوئی بانچوس بیل کے بعد وہاں سے آواز آئی 'اس کے بولنے سے بھی سلے۔ آواز آئی 'اس کے بولنے سے بھی سلے۔ ''ہاں کوئے … میں نے گاڑی جھیجی ہے 'پریشانی کی گوئی بات نہیں 'بس تم آجاؤ۔"اور ٹھک سے فون کوئی بات نہیں 'بس تم آجاؤ۔"اور ٹھک سے فون

بند-وه دیمن کی دیمنی رو بهبرت مور سات بند-وه دیمنی کی دیمنی روگئی بات نهیں۔" ادی رئیسہ خاص طور پریہ ہی جملہ کوں بولا۔ پھران کالہے'وہ

خاص طور پر بیہ ہی جملہ کیوں بولا۔ پھران کالبجہ وہ ٹھٹک گئے۔ ہونہ ہو ضرور کوئی بات ہے۔ گاڑی جھیج کر ملاتا

2017 5 5 6 80 3 5 5 6 6 6

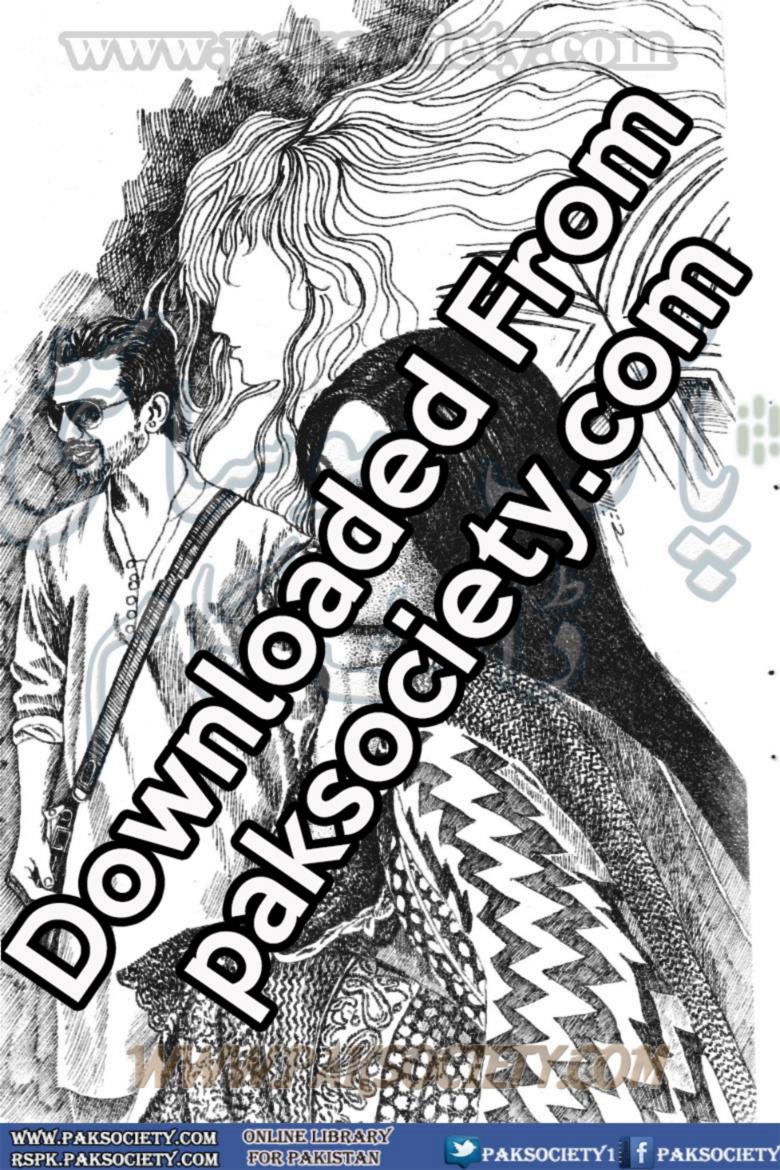

انہیں فضول ہو لئے کا مراق ہے۔وہ جانتی تھی سو کان
دیاکر سے جاتی اور یہ بھی علم تھا کہ اگر ان کے بعد کوئی
اپنی بولی ہولے تو وہ اچھا خاصا فساد ڈالنے والی عورت
ہے۔اس کی فتنہ سلانیوں ہے 'امال کس طرح نبرد آزما
رہی تھیں' وہ اپنی آنکھوں ہے سب دیکھتی آرہی تھی
اور وہ ہرگز نہیں جاہتی تھی کہ اس کا کما گیا کوئی آیک
بھی لفظ اس کے یمال سے واپسی کے بعد امال کے لیے
ویال بن جائے جیپ چاپ کڑوی گولیاں نظے جاتی۔
مگراب کیا بات ہوئی ہے۔ سوینے کاوفت نہیں تھاادی
مگراب کیا بات ہوئی ہے۔ سوینے کاوفت نہیں تھاادی
مگراب کیا بات ہوئی ہے۔سوینے کاوفت نہیں تھاادی
کرسیل فون اندر پھینکا اور کھو تی سے چادر آثار کر لیٹنی
کرسیل فون اندر پھینکا اور کھو تی سے چادر آثار کر لیٹنی
کرسیل فون اندر پھینکا اور کھو تی سے چادر آثار کر لیٹنی

دن کے اجالے میں اسٹل سے اوی رئیسہ کے گھر

تک کاسفرسوا سے ڈیڑھ گھنے کا ہوجا تا تھا اور اس پسر تو

رفتنیاں 'تیزی سے گزرتے مناظر کا ڈی کے انجن کا

مور 'پھر بے وقت کی پریشائی 'اگلے کموں کا دھڑ کا اس

قور 'پھر بے وقت کی پریشائی 'اگلے کموں کا دھڑ کا اس

ڈوب گیا۔ اک جھٹکالگا تھا۔ آ کھ کھلی سائے دو قسنیاں

میں اور لا روکی تھی کہ انگی نگاہ عمارت کے ماتھے پر

میں اور لا روکی تھی کہ انگی نگاہ عمارت کے ماتھے پر

میکس اور لا روکی تھی کہ انگی نگاہ عمارت کے ماتھے پر

میکس اور لا روکی تھی کہ انگی نگاہ عمارت کے ماتھے پر

میکس اور لا روکی تھی کہ انگی نگاہ عمارت کے ماتھے پر

میکس اور لا روکی تھی کہ انگی نگاہ عمارت کے ماتھے پر

میکس اور کا روکی تھی کہ انگی تھی اور رہا سما

میکن بھی گیا۔ یہ ٹھر کا معروف ترین امپیٹال تھا۔

میکس کے کہ کہ اور مڑکر اس راستے ہولیے۔ ان کے

وچھنے سے پہلے سر تھک کر گویا کی دی تھی۔ پھر چاچا

قد موں کے پیچھے بھاگ بھاگ کرجانے کئی راہ داریاں

طے ہو میں۔ وہانے گئی تھی۔ جب وہ اک کمرے کے

طے ہو میں۔ وہانے گئی تھی۔ جب وہ اک کمرے کے

الگف ال میں تھنی تب چوجہ ریں۔ ذین رائی کے بال

ال کردعاکرتی کمرے کے باہر گئی کرسیوں میں سے
ایک پر جینی وہ اوی رئیسہ ہی تھیں بجنہوں نے آہٹ
برہاتھ ہٹائے تھے اسے دیم کی کربازد پھیلاں ہے۔
"ادی ۔۔۔ ادی سب خیریت تو ہے تا آپ لوگ
یمال یوں اچانک کون ہے ؟ ادھر کے لائے ہیں ؟"وہ
ان کے شانے سے گئی ہے تابانہ پوچھتی چلی گئے۔
رئیسہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چرہ تھام کر پھونک
ماری 'ماتھاچوہا۔۔۔

عاری ماها چوہ۔ ''امال کو لے کر آئے ہیں۔ ان کی طبیعت بگڑگئی تھی۔''اور اس کادم لیوں پر آا ٹکا۔ دوں اور اس کادم کیے کمیس انکھی کا میں تر دیں۔

"الله الله الله المرتب المحلى كل بى توميرى بات موتى به و توبالكل تحيك تحيل به أيك وم بات موتى به أيك وم بات موتى به أيك وم به

"اف میرے اللہ!" اسے ڈھیرسارا رونا آیا۔ ابھی کل ہی تو ان کی شاش بشاش آواز سنی تھی اور دل کو تسلی ہوئی تھی کہ وہ بخیریت ہیں۔ بہت ساری ہاتیں کی تھیں ماں بٹی نے وہ بار بار پوچھتی رہی۔" آب ابنی صحت کا خیال رکھتی ہیں نا۔ کھاناوقت پر کھاتی ہیں۔ دوا کا ناغہ تو نہیں کر نیں۔ امال اپنے مخصوص انداز میں وہیے سے بنس دی تھیں۔

وسیری دهی بھی تابالکل چی ہے۔ جھے کیا ہوتا ہے بھلا' جے رب نے اتن بیاری شنرادیوں جیسی بیٹی دی ہواور وہ اتن دور نے بیٹے کر بھی خیال رکھے تو بھلا بتاؤ بیار پڑسکتی ہوں میں تو میری فکر میں ہکان نہ ہوا کر بس دھیان ہے اپنی پڑھائی کر میری بچی۔ جس دن تو ڈاکٹرنی بن جائے گی تا تعیس اسی دن سب دوائیاں چھوڑ دول گی' صحت مند ہو جاؤں گی۔"

"وہ ان کی بات پر سکائی تھی۔

وائیاں کھا رہی ہوں ' پر تیرے جیسی چری بٹی کا کیا دائیاں کھا رہی ہوں ' پر تیرے جیسی چری بٹی کا کیا بحوسا۔ "ان کے لیجے میں شرارت مچھی تھی۔ جے ۔ دھڑک امال کے سامنے کہ بھی دی ۔ بھانیتے ہوئے وہ چلائی۔ بھانیتے ہوئے وہ چلائی۔

"بابابالکل بھی ایکھے نہیں ہیں۔وہ مکرم اور معظم سے توبیار کرتے ہیں بجھ سے نہیں کرتے 'آپ کو بھی د کجے (ڈانٹ) دیتے ہیں۔ بابا گندے ماٹھو (آدی) میں۔"

" اور معظم ان کی سے بیار کرتے ہیں تو ہم ہے ہی کرتے ہیں اور معظم ان کے بیٹے ہیں۔ وہ ان سے بیار کرتے ہیں تو ہم ہے ہی کرتے ہیں اور جھے وہ کب ڈانٹے ہیں بھلا اور بیا ہے جب تم رات کو سوجاتی ہوتو بابا کمرے میں آگر تمہمارا ماتھا چوہتے ہیں 'تمہمارے سرمانے ٹافیال رکھ کرجاتے ہیں اور پھرمیں جو ہول 'میں اپنی بٹی سے اتنا بیار کرتی ہوں۔ "امال کو اپنا روتا بھول جاتا ہے جملاوے وہے گئتہ

اوروہ اکثررات کو آنکھیں موند کر جھوٹ موٹ کی سوتی بنی رہتی 'اسے بابا کا انظار ہو یا'کبوہ آئیں' کب ماتھا چومیں اور بچپن کی کتنی ہی راتیں اس آس



وللمعلب م آپ کا۔" اور الل مے جاری تھیں۔ وہ بھی ہنس دی اور اب آنکھ سے جھڑی گلی عى-رئيسى فكندهم بإنو بميلا كرساته لكليا-وسي مهيس اس وقت نديتاتي مجھے پاتھاتم ايسے ئى يريشان موجاؤ كى محركيا كرتى و ب موشى ميں بھي تمهارا ہی نام کے رہی تھیں۔ دعا کرو انہیں ہوش آجائے بجھے لیس ہے حمیس دیکھتے ہی وہ اپنی بیاری بھول جائیں گی۔ "اور ان کے لیے دعاتو وہ ہر ہرسالس کے ساتھ کرتی تھی۔اس کاان کے سواتھاہی کون اک وہی تو تھیں اس کی مال اس کی سکھے کے ساتھ 'زیدگی کاحس اس کی تمام کائنات ان ہی کے دم ہے تو بھی۔ بہنیں تو کب کی اپنے اپنے گھر بار والی ہو گئی تھیں۔ بابارہ میں تھے جب تھے 'تب بھی ان سےوہ شفقت اور محبت نہ می جوایک بیٹی کاحق ہو تا جهیشیاں بیدا کرنااماں کا گناہ تو نہیں تھا۔ تکرسزاوار وہی تھرائی می تھیں اس کیے توجو تھی بیٹی جب فقط يانج ماه كى تھى توبابا سينے كى جاه ميں إن يربياج (سوتن) کے آئے تھے۔وہ امال کی وہ بنی سی جس نے ہوش سنبط لتے ہی ان کے آنسوائی مھی مھی یوروں برچنے تصدوة ان كے اك اك وردكى كواہ تھى۔ راتوں كوان كے سينے سے كلى ان كى جيكياں سناكرتى اور بدي جران نگاہ سے ان کی آ تھوں سے ٹوٹی اربوں کو تلیے میں

جذب ہوتے دیکھا کرتی۔

معصومیت بھرے ملا (مارا) ہے؟" اس کے معصومیت بھرے سوال شروع ہوجاتے 'ال اسکیل طلق میں گھونٹ لیتیں 'سرنفی میں لمیا۔ 'کیا بالے نے " وہ سرے ڈھونڈتی۔ وہ بچی ضرور تھی 'گر برو ہے ہی ضرور تھی 'گر برو ہیں 'اسے بھی نظر آ ناتھا امال کے ساتھ بابا کے اکھڑے توراوروہی بابا جھوٹی امال کے ساتھ بابا کے اکھڑے تو مسکرا ہمیں ان جسی اس جھوٹی امال کے باس بیٹھے ہوتے تو مسکرا ہمیں ان میں ساتھ ساتھ اسے بابا بھی انتہائی برے آنتے اور وہ سے ساتھ ساتھ اسے بابا بھی انتہائی برے آنتے اور وہ سے ساتھ ساتھ اسے بابا بھی انتہائی برے آنتے اور وہ سے ساتھ ساتھ اسے بابا بھی انتہائی برے آنتے اور وہ سے ساتھ ساتھ اسے بابا بھی انتہائی برے آنتے اور وہ سے ساتھ اسے بابا بھی انتہائی برے آنتے اور وہ سے ساتھ اسے بابا بھی انتہائی برے آنتے اور وہ سے ساتھ ساتھ اسے بابا بھی انتہائی برے آنتے اور وہ سے ساتھ ساتھ اسے بابا بھی انتہائی برے آنتے اور وہ سے ساتھ ساتھ اسے بابا بھی انتہائی برے آنتہائی برے آنتھا اسے بابا بھی انتہائی برے آنتہائی برائی اسے اساتھ اسے بابائی برائی اسے اسے بابائی بابائی برائی بابائی بابائی بابائی بابائی بیا بابائی بابائ

سے کھل کرتا تیں جھے۔"
"جھوڑ پٹ جمیا کرے گی من کر'جی ہی جلے گا۔ پہلے
کیا کم فکریں ہیں 'بس تو امر کی زندگی مانگ۔ باقی سب
فعیک ہوجائے گا۔ "انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا
دیے ہے۔ اس کے لب بھی محومناجات ہو گئے۔

# # #

ہارٹ اسپیشلٹ شاہ جمال ہے اس نے خود اہاں
کی تمام کیس ہسٹری ڈسکس کی تھی۔ یہ انہیں دو سرا
ہارٹ انیک تھا۔ گو کہ رپورٹس کچھ خاص حوصلہ افرا
شیس تھیں، گربقول ڈاکٹر کے بہترین علاج احتیاط وراک اور عمل طور پر جر طرح کے ڈپریشن سے دور
دوراک اور عمل طور پر جر طرح کے ڈپریشن سے دور
دوراک اور میں مزید کی ہے چیا جاسکتا ہے۔
مال اب والیس گاؤل نہیں جائیں گی میرے
میال اب والیس گاؤل نہیں جائیں گی میرے
میال اب والیس گاؤل نہیں جائیں گی میرے
درکھو، پھر میں انہیں اپنے گوٹھ لے جاؤل گی۔ "ادی
مرکھو، پھر میں انہیں اپنے گوٹھ لے جاؤل گی۔ "ادی
مرکھو، پھر میں انہیں اپنے گوٹھ لے جاؤل گی۔ "ادی
مرکھو، پھر میں انہیں اپنے گوٹھ لے جاؤل گی۔ "ادی
مرکھو، پھر میں انہیں اپنے گوٹھ لے جاؤل گی۔ "ادی
درکھو، پھر میں انہیں اپنے گوٹھ لے جاؤل گی۔ "ادی
درکھو، پھر میں انہیں اپنے گوٹھ لے جاؤل گی۔ "درمیرے ہیں کہ امال کو گھر
سے درکھوں سے بھی ان دائی ان درکھا ہیں۔ میان نہیں
سے کرچلیں۔ "نفیس سے کہاتھا۔
درکھاں اب جو ملی میں ان دائی ان کری میان نہیں۔
درکھاں اب جو ملی میں ان دائی ان کری میان نہیں۔
درکھوں انہیں۔ "نفیس سے کہاتھا۔
درکھاں اب جو ملی میں ان دائی ان کری میان نہیں۔
درکھاں اب جو ملی میں ان دائی ان کری میان نہیں۔
درکھاں اب جو ملی میں ان دائی ان کری میان نہیں۔
درکھاں اب جو ملی میں ان دائی ان درکھاں کری میان نہیں۔
درکھاں اب جو ملی میں ان دائی ان درکھاں کری میان نہیں۔
درکھاں اب جو ملی میں ان دائی ان درکھاں کری میان نہیں۔

رین گان کی صحت اور زندگی کے لیے ایسا رئابہت مردری ہوگیا تھا گراب یہ بات صرف چند روزہ تو نہیں کئی ان کی صحت اور زندگی کے لیے ایسا رئابہت ضروری ہوگیا تھا گراب یہ بات صرف چند روزہ تو نہیں گئی مستقل حل نکالنا ہوگا۔ بیٹیوں کے گھرول میں وہ کتے دن تک رہ سکیں گی جبکہ ایساان کی خوددار طبیعت کو ہرگز گوارہ نہ ہوگا۔ تو پھر کیا کیا جائے ؟ دو سری صورت میں مجھے میڈیکل ادھورا چھوڑ مائے کہ دو سری کاتو خواب ہے تو راضی نہ ہوں گی کہ میری تعلیم ان ہی کاتو خواب ہے تو راضی نہ ہوں گی کہ میری تعلیم ان ہی کاتو خواب ہے تو پھر؟ بال بیہ ہوسکا ہے کہ اداا طبرے کما جائے کہ کوئی بیسان نہ کی گئی گزار سکیں۔ دو سرول کی نفرتوں سے برے ایک دو سرے کی شکت برسکون زندگی گزار سکیں۔ دو سرول کی نفرتوں سے برے ایک دو سرے کی شکت

میں کٹ گئیں۔ وہ جان گئی تھی امال جھوٹ کہتی ہیں اور آیک عورت کی زندگی میں ہو تاکیا ہے علاوہ جھوٹ کے اگر وہ ایک ہارہی خود کروائی نہیں زہر بھی بن جائے کاروہ آیک ہارہی خود سے بول دے تو جھے کیے کہ بی ہے ہوت سے بول دے تو جے کھئی ہے۔ چھوٹ بولناہی ہوتا ہے۔ کورت بھی۔ اس کے ہے دہن نے بید حقیقت بہت پہلے جان کی تھی۔ وہ کے ذہن نے بید حقیقت بہت پہلے جان کی تھی۔ وہ وقت سے پہلے ہی کہ جھوارہ وگئی تھی۔

اس نے اہال کو بھی نہیں جھٹالیا تھا۔ اسے بھی ان کے بہلاوے اجھے لگتے تھے۔ اسے ہال کو زندہ رکھناتھا اور خود کو بھی۔ اہال میں تواس کی جان ان کی تھی۔ ان کی آور موڈ میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی آواز تارہی تھی۔ ان کی صحت بہت بہترے تو پھر شام تک آخر ایسا کیا ہو گیا وہ اس حال کو آ بہنجیں۔ بے قراری صدسے سواتھی وں اس حال کو آ بہنجیں۔ بے قراری صدسے سواتھی وں اس حال کو آ بہنجیں۔ بھر ما کو نے میں جاء مناز بھیائے نوافل اواکر رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس آ بیٹیس گھنوں یہ سرر کھ لیا جانے کے تقیم بی سر کھ لیا جانے کے تاب میں ہی تھیں۔ وہ ان شاء اللہ۔ ان ما میں ہے تاب (بیٹا) پھر کس بات کی فکر۔ بیٹیس گھنوں یہ سرر کھ لیا جانے کر گھنوں یہ سر کھیں۔ ول جائے رکھ جمعی و می سب خیر ہوگی ان شاء اللہ۔ "

والمال المائك سے كيے بيار ہوئيں ہائي كياكوئى الت ہوئى تقى حولى ميں؟"اس نے سراٹھایا بھيے رخسان الرہ ہے تھا۔ الدروری ہے۔

دخسان الرہ تنے مسلسل بے آوازروری ہے۔

دخسان الرہ ہے ورميان وہ رہتی ہے 'وہی بہت برئی بات ہے ہے۔ اللہ ہكشير (بخشے) سائيں وارث بول كور خود تو چلا كيا اور أيك سداً كى مصيبت چھوڑ كيا تمسارى مال كے سرپر 'خانہ خراب ہو اس زال كا 'مساری عمر گزار دی وو سرول كى زندگی اجرن كرنے میں 'ساری عمر گزار دی وو سرول كى زندگی اجرن كرنے میں 'ماری عمر گزار دی وو سرول كى زندگی اجرن كرنے میں 'ماری عمر گزار دی وو سرول كى زندگی اجرن كرنے میں 'ماری ہو گئی ہے کم ذات اک ون بھی سکھ كاسانس المحاری ہوگئی۔ "

جنوری2017 کاشمارہ سالگرہ نہبر شائع موگیا مے

# جنوری 2017 کے شارے کی ایک جھلک

المحملي المحمل المعنى المعنى المحمد ا

☆ "يارمن" عرشيداجوت كالمل اول،

المع "جوني بيل سنك" هاند وكت كالمل اول،

د واول کے ویب جلتے ہیں" عاره اماد کامل اول،

الله الوروميك كي ساسكل كاناولك،

الم "محبت الي ورياب" معلدزام كاناوك،

الله ميرى ضرورت ب ' درس دام كاناوك،

☆ "پربت کے اس پار کھیں" ،پابچوانی

كاسليك وارناولء

☆ "دل گزیده" أمریم کاسلطوارناول.

🖈 رمشااحم، كول رياض، مشره ناز، مريم ماهمنير،

حمیرانوشین اور شاکنول کےافسانے،

# اد کے علامو

پیا رے نبی ﷺ کی پیا ری با تیں، انشاء نا مه، عید کے پکوان، مہندی کے رنگ اور وہ تمام مستقل سلسلے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں

میں ایک ساتھ 'ہاں۔ ایک بھترین آپش ہے۔ یوں میری بھی تمام فکریں ختم ہوجائیں گی؟وہ جوڑتوڑکرتی آرہی تھی کہ دروازے پر ہی ٹھٹک کررک گئے۔اماں کمہ رہی تھیں۔

"مجھے اپنی سب بیٹیاں بہت پیاری ہیں۔ پر کو بجاتو میراول ہے میری آ تکھیں ہے وہ وہ میری حیاتی کاوہ خواب ہے جس کی تعبیرے کیے ہی تومیں زندہ ہوا۔ بهت چاہت تھی میری محمد میں توردھ لکھ نہیں سکی مگر میری بیٹیاں زیادہ سارا بڑھ لکھ کر اپنی زند کیاں منواریں الیکن ہوا کیا ان کے باب نے ہی میری آ تھول سے خواب نوچ دیے۔ سائیں وارث نے اس عورت کے غلط مشوروں کی جھینیٹ میری تنین بیٹیوں کو چڑھا دیا۔ رئیسہ کواس سے دکنی عمرکے مرد ك حوالے كيا كيا۔ شمسه كودوسرى بيوى بنا ديا كيا۔ نفیسه کوایک جاتل کے سرد کردیا۔ جھے بوجھے بغیر ان کے نصلے کیے گئے اور میں مجبور حیب رہی میں نے ائی جان پر گزرا ہروارسما مگرمیری بچیوں کے دکھوں نے مجھے اندرے کھالیا ہے۔ ان کے لیے میں کھانہ ارسمی-میرے ہاتھ بندھے رہے۔وائے قسمت ان كے مقدر بھی مجھ سے جدا نہیں تھے اور میں نے سوچ لیا تھا کو بچ کو میں اینے کسی فیصلے کی نذر مہیں ہونے دول-اس کے فیصلوں کا اختیار میں نے سائیس وارث کی زندگی میں ان کے یاؤں برو کراس سے لیا تھا۔اسے برے واسطے ڈالے مص کہ ایک بیٹی کی حیاتی تو مجھے بخش و-مين اسے خوب لكھانا يرهانا جائى ہوں۔ مين اسے اس قابل کرنا چاہتی ہوں کہ کل کو وہ اینے پیروں پر کھڑی ہوجائے کی کی مختاج نہ رہے۔ میں سیس جاہتی کہ وہ کا تھی (لکڑی) ہے 'جے تم جیسے لوگ کسی بفي چو ليے ميں جھونک دو اور وہ تو جلے ہي مہم بھي اس کے سیک (گرمی) سے مرس ' بلکہ میں تواسے وہ بورا درخت بنانا جاہتی ہول آئندہ جس کی جماول میں ہاری قبرس بھی مصندی رہیں اور اس نے تو مجھے حامی بھری تھی اور اس کیے تواس نے اپنی نہر کنارے والی بن (زمین) بھی کو بچے ہے تام لگا دی تھی کا کہ اس کی

ابنار کرن 85 جوری 2017

احس بے غیرت کی ہمت کیسے ہوئی اس نے ایسا سوچا بھی کیے۔اس کی یہ جرات کہ اس بدمعاش کے ليے ہماري بچي کا نام لے اور تم نے استے مہینوں سے مسى بتايا تك نيس بهلي بتاتين اواب تك ميس اسكا منه بند كرجكام و تا-"ماماساسي كوشد يد غصه آيا تقا-ودكيسے بتاتي اوا وہ مجھے و همكياب دب ربي ہے۔اوا سائیں! آپ کواللہ کاواسطہ میری کو بج کے سربر ہاتھ ر کھ دیں۔ مجھے بہت فکر ہے۔ وہ برے لوگ ہیں چھ الناسيدهانيه كردي- من توجية جي مرحاول كي- نميس مسهدسكول كي ميس-"المال حدور يع دري وكي تحيل زار زار روتے انہوں نے مامائیں کے سامنے ہاتھ جوڑو یے مجنبوں نے بے مابانہ سن کو محلے لگایا تھا۔ وان لوكول كاعلاج تومس بهت اليمع سے كرسكنا مول عيشه تمارے مند كوجيك ليے رہا انسين توجي و مله اول گائم اس طرف سے کوئی فکرمت رکھو۔ اتی أكرتم اس من راضي مونوكونج صرف تمياري بي شيس میری بھی بیٹی ہے۔ اب تم جلدی سے چنگی بھلی ہو کر كرجاؤ ميراتم عدا تده (وعده) باس اكل ي ون مي اين النت لين آجاؤل كا جاول تهارا بعتیجای نہیں تمهارابیا بھی ہے اب وش "انہوں تے تو آنا ان فانا ان فیصلہ سیادیا تھا۔وہ جوا محلے قدم پر کمرے مين داخل مونےوالی محل وہيں دبليزر بت بن گئے۔

"کہاں ہو؟" ہوا کے دوش پر اڑتا کہ اتا گڑھڑا تا پیغام نماسوال آیا تھا"راستے میں۔"اسٹیئر نگ پر ایک ہاتھ جماتے دو مرے سے دولفظ ٹائپ کیے اور اسی ہوا کے میرد کرڈالی۔

''آج موسم کتنا آفت ہے تا۔''جھومتی ہوائے ایک بار پھراپنا ہو جھاڑا تھا۔ جانے اب بیہ سوال تھایا اطلاع۔ گراس کے پیچھے کوئی خاص بات ضرور تھی۔ ''ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں' تو پھر؟'' دو گھنٹے جم میں لگانے کے بعد دہ خاصی تھکن محسوس کردہا تھا۔ گھر پہنچ تعلیم کا رُچاپوراہو تارہے۔ گرابوہ کورت کہتی ہے سائیں وارث کو بچ کی زندگی کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں وے گیا تھا۔ اسے افقیار دے گیا تھا کہ وہ جمال جاہے اس کا سک (رشتہ) کردے اور اس نے فیصلہ کرلیا ہے۔ حدہ با اوا سائیں! میرے ہوتے ہوئے کو بک کی ماں کے ہوتے ہوئے وہ کیے اس کے لیے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے تھروہ کہتی ہے کہ اس نے زبان دے فیصلہ کر سکتی ہے تھروں اوا سائیں! میں کیسے اپنی وی ہے۔ گرمیں کیسے مان اول اوا سائیں! میں کیسے اپنی کو بچ کو کسی جنم میں وہ مکا دول میں سے برداشیت نہیں کر سکتی۔ ''اندر امال بچوٹ کر دورہی تھیں۔ عورت کو شوٹ کر آئے جو ان کی زندگیوں میں عذاب عورت کو شوٹ کر آئے جو ان کی زندگیوں میں عذاب کی صورت افری تھی۔

کی صورت ازی تھی۔ ''کیواس کرتی ہے' وہ عورت اسے بکنے دوجو وہ بکتی ہے۔ تم نے کیوں اس کی بات کو ول سے لگالیا۔خود کو اکیلا مجھتی ہو کیا۔ ہم سب ہیں ناتمہارے۔'' مامی' امال کو دلاسادے رہی تھیں۔

"فیک کہ رہی ہے تمہاری بھاجائی۔ ہم بیٹے ہیں ابھی۔ تمہارے سررہاتھ رکھنےوالے وارث۔ "اس نے اپنی زندگی میں جو بھی بیٹیوں کے لیے نیصلے کیے وہ باپ تھا بھی رکھناتھا ہم نے بچھ شیس کما تکراب تم ہو کوئے کیاں اس کے لیے کسی بھی نیصلے کا اختیار صرف تمہیں ہے۔ کوئی ایرا غیرا زبان چھوڑ اپنی جان بھی تمہیں دے آئے "تمہیں بروا نہیں ہوئی چاہیے۔ تم کمبیل دے آئے "تمہیں بروا نہیں ہوئی چاہیے۔ تم کمبراؤ مت۔" ملا سائیں بھی اندر تھے اور امال کو بحربور تسلی دے رہے تھے۔ بھربور تسلی دے رہے تھے۔

اس کی چال بازیوں کو میں جانتی ہوں۔ پچھلے چار ماہ سے
اس کی چال بازیوں کو میں جانتی ہوں۔ پچھلے چار ماہ سے
لے کر اس نے میرا جیناعذاب کر رکھا ہے۔ ایک ہی
رث ہے اس کے رنڈوے بھائی سے کو بچ کا نکاح
کردوں۔ جبکہ سارا زمانہ جانتا ہے اس کے بچھن 'کسی
سے ڈھکی چھی نہیں ہے۔ اس کی فطرت' کہنے والے
تو یہ بھی کہتے ہیں 'اس نے اپنی ذال کوخود زہردے کر
مارا ہے۔ اس کی زمین کے لائے میں اب اسی صورت

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



كر آرام كرنا جابتا تحا'جوكه اب مشكل لگ ربا تھا اور وبی ہوا۔ ہوا کے دامن میں نہ اگلامشورہ تھا نہ پیغام بلكه سيدهاسيدهاهم نامد-

وقل من وريحانا - من تيار مول جليي پہنچو۔"اوروہ جس ماحول سے تفاوہاں مردسداسے حکم دينے كے عادى موتے ہيں۔ حكم ويناان كي تھٹي ميں والا جا تا ہے۔ماننا ان کی سرشت مہیں ہوتی اور وہ یوں تو اس کی ہر ہرادا پر خار ہو یا تھا محراس کی بیر ہی عادت مردا تكى يرضرب كى طرح لكتي-اسيفييشه بركام ايي منشاه مرضى سے كيا تھا۔مشورہ ہويا حكم-چرتھے اس کی۔بس ایسای اکفر مزاج تفاوه-موبائل دلیش بورد بر وال كرميوزك آن كيا-اب جائے ثيون بجتى رہے اس كى بلاسے - كاڑى كى اسپيدائتانى سلوكردي - آدھ لمنظى مسافت بورے سوا تھنے میں طے کرے جب البيئة بلاك كي طرف ثرن ليا تووه تجي سنوري فيرس ير کھڑی دور ہی سے نظر آئی۔وھیان مصلی پر دھرے سل فون ير تعابد يقيياً" وه است اب تك بجاسيون عكست كرچى تقى - مريواكے تقى وہ كون سااتھارہ سو ای کامحبوب تھا جے محب کوانظار کے اک کیجے گزارتا بھی گراں بار لگیا تھا۔ وہ تو اکیسویں صدی کا محبوب تھا الٹی کھویزی کا جس کا محب اس کے انتظار میں منجے شام بھی کر لے تو کوئی مضا کقہ میں۔ محبت توہے ہی برواشت کادو مرانام وہ محبت ہی کیا جوذراس كركتي دهوب نه مجھيل سكياور ابھي تواس فریش ہوناتھا 'پھراچھیٰ ہی چائے پینا تھی ہیونکہ جائے جاہے کسی فائرواشار ہویل کی ہی کیوں نہ ہواس کے طلق سے میں اتر تی تھی۔ جائے ہوتو بس خالص دودھ کی۔ گاڑی کی آوازیر اسنے سراٹھاکرد یکھاتھا۔ چون خوب سی تھے ہے۔ اس نے مسراکر ہاتھ ہلادیا 'پا

لرف نگاه کی وه موجود نمیس تھی۔ یعنی وه ادھری آر ہی معی- "اف" جھٹ دروازہ کھول کر انزا جیب بند كرتے چوكيدار كورے وظيل كربام كودو الكائى-ده ائے گیٹ سے نکل رہی تھی۔

"بهت برے ہوئم "اتن در لگادی۔ بیہ صرف دس منث کی تو در ائیو ہے۔ جم سے واپسی پر اتنی در تو نہیں لگتی کمال رہ گئے تھے۔ کب سے دیث کرری ہولی كَتَّخْ نَيْكُولِ كِي يَمْ فِي جِيكَ تَكُ نَيِس كَيا وَدِيقَ ہے لاہروائی کے- حمہیں احساس ہے کسسے"وہ تان اسٹاپ شروع ہو چی تھی۔جانل نے بازوسے پکڑا اور تعینچنامواوایس کیٹ تک کے کیا۔

'بلیوی' تم بهت پیاری مو' تمهاری سب عاد تی<u>ں</u> بے حد البھی ہیں عمر بیہ جو ایک ہی سائس میں پولے چلی جاتی ہونا کی میں بہت بری لکتی ہو اور سنو ادھر آنے کی علطی مت کرنا کیا سائیں آئے ہوئے ہیں۔ لانگ درائيو كاپروكرام پركسي موسم ميں او كے "اس كاكال مقيشيا كروه جلدي سے بلاا۔

معرے واسسنو سجیزی ۔۔ "وہ آوازی دی

مائيں ووا و محفظے ہے آپ كا انظار كردہ ہیں۔"ساراسین ملاحظہ کرتے وانت کوسے جو کیدار نے مطلع کرنا ضروری سمجھا۔ وہ کیے لیے ڈک بھریا اندر كوبوليا فيريقيني نظاره تفاعم كأكمرجمع تفااوروه بمي شام کے اس پیراداالان عبید اسرار محاجاتی سدهل شہلاً' زرین حی کہ سب نیے بھی 'باباسائیں نے آخر ايهاكيا منتز پيونكا تفاجوسب اين اين كام چھوڑ كر یمال آبینے تے اور ایسے جیب گویا سانب سونکھ گیامو ؟اس کے سلام نے سب میں جان ڈال ڈی سب بی نے سر محماکرد بھاتھااورسب بی کی آ تھوں میں برا

وايباوالهانه استقتال بمحي تهيس كميا

واله بعاني ... محبرات كيول مو- يحمد نسيس موا سبِ خبرہ الاسائیں نے کماہے نا۔ "کہ تم ہے بات كرتے ہیں۔ تو پھر سمجھوان بی کے كرنے كى كوئى بات ہوگی ہمتیں کیا ہا۔ چلوسندهل چل کرمیرے كيڑے شہو ہے ڈالوبيك ميں اور ہاں اسے كيڑوں ميں وه سوت ضرور ر کهناجو انجی عید برسد "ادا امان بوی کا ہاتھ بکڑ کرلاؤنج سے نکل گئے۔وہ بھی کندھے اچکا آ بيرروم مين چلا آيا اورجب تقريبا" أيك محنثه بعد بابا سائیں نے اسے بلاکر جو کچھ کما اسے سنتے ہی لگا کہ لاشاری ہاؤس کی پوری چھت اس کے سریر آن گری

حویلی میں مما تهمی بردهتی بی جارہی تھی اور تو اور الله جانے سے مائی سکھال کواطلاع کردی تھی وہ ا بنا سارا ٹولہ کیے آن جا ضربوئی اور پھرجو انہوں نے یاندار آوانوں میں شکن کے سرے شروع کے توہر ظرف سال بندھ كيا۔ حويلي كى تاريخ ميں يہ ميلي شيادي مى جواس قدرسادكى اور خاموشى سے انجاميا كئي تھي۔ ورنداس سے پہلے کی شادیاں تو گاؤں برادری والوں کو اب تك ياد تخيس-مبينوں يملے اليي دهوم دهام اور رونق رہتی کہ دن اور رات کا فرق مشیجا تا۔اوطاق پر ا تنی دیلیں پکتیں کہ گاؤں والوں کوچولما گرم کرنے کی ضرورت شدیرای-

سراج احمر لاشاري كواللدفي نمت سے نوازا تھا' بلکہ وہ کثیرالاولاد بھی تصر سات بیوں اور نین بیٹیوں میں جاول لاشاری ان کی آخری اور عزيز ترين اولاد تھا۔وہ اس وقت مال کی گود میں آیا تھا' جب زمروني بي بي بيراكر كرك إوريال بال كرناك و زیادہ ہی بیار جی ہو گئی تھیں' مکرحو ملی میر

تھا انہوں نے 'اٹھ کر ہازو واکر دیے۔وائے جیرت 'وہ اندرى اندر سهمتا كسبائز نكاجم فاتوجوان ان كے سينے ہے جانگا۔ آگر ان کا پیار بے مثل تھا تو ان کا غصہ بھی

وسوری بااسائی اجھے آپ کے آنے کی خرشیں تقى كهدريه وكى ده راست من ريفك..." مخرب ابا اتى در سور توشريس معمولى بات ' بینچو تم۔" انہوں نے تو اسے کوئی جھوٹا بہانہ تراش كركناه كارمونے سے بھی بچالیا۔ شانہ تھیك كر

و و می سند حل ... " انہوں نے مراقعے میں سر والے بیتی بهو کو آوازدی جو بربرا کرسید هی بوتیس-"جي بي جي ٻايا سائين بي"

والمال ومكيدري موميرا بجير تفكاموا آيا ي-باؤاس کے لیے کوئی پانی لے کر آؤ اور بچو تم سب اٹھو اور فافت این تیاری کرو ایک گفته تک جمیس گاول کے لیے لگائے

وكاول كے ليے اور اس وقت بي خيرتو بيا سائیں۔"ان کی بات پر کسی نے سر بھی سیس ہلایا تھا' ہاں اٹھنے کے لیے سب ہی نے برتول کیے۔ وہ بے

كيا مول بي محد در آرام كرون كا عجريات كرتا مول تم ہے..."وہ دونوں کھٹنول پر ہتھیا یوں کا دیاؤ ڈالتے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے پیٹھیے ہی باقی سب بھی تتربتر

وكياموا ہے كيد آج باباسائيں اتن تيزي ميں كيوں ہیں اور بید ایک دم سے سب کو گاؤں لے کرجانے کا کیا

ہورہی ہیں 'اس طرح کی اڑکی کا آتا جاتا کنٹول کرد۔
جافل تک ان کا حکم نامہ پہنچا۔ تب سے وہ مختاط ہوگیا۔
جب بابا سائیں آتے وہ سوہا کو ادھر آنے سے روک
دیتا کہ شوم تی قسمت اس کی طرح وہ بھی کسی کی سننے
والی نہیں تھی۔ خصوصا" ذاتی معاملات میں انتمائی
من موجی اڑکی تھی اوروہ ابھی سے اس پر کوئی تختی نہیں
کرنا چاہتا تھا' ہاں بعد میں تو پھرا ہے خاندان اور مزاج
کے مطابق ڈھال ہی لیتا۔ اسے کیونکہ گمان ہی نہیں '
لیتاں بھی تھا کہ ہرخواہش کی تحکیل کرنے والے بابا
سائیں اس معاملے میں بھی مایوس نہیں کریں ہے'
سائیں اس معاملے میں بھی مایوس نہیں کریں ہے'
سائیں اس معاملے میں بھی مایوس نہیں کریں ہے'

وہ محق سے وانت پر دانت جمائے بیشا تھا۔ اروگرد برمعتا شور اعصاب بركرال بارمو تأجار باغفا كوئي كند چھری کے اندری اندرول چرے دے رہاتھا اس کا۔ دندگی بھی ایسا برازاق بھی کر عق ہے 'یہ تو تصور کے ہزارویں تھے میں بھی نہ تھا۔ سدا بھولوں کی رتھ پر سواری کرنے والا کویا اجانک سے کانوں را آرا تھا۔ ول كى تستى ير ايساداكايرا تفاكيه جمار اور خوام شول اور ارمانول كى لاستيس بكورى براى تحيير - برجانون بى خون تفا-وه بورااونچامردایی تمام عربس پهلی بار کسی مقام پر ايبائي بس موا تفاكه جي چاه رما تفا پھوٹ پھوٹ كررو وے۔ آس یاس کیا ہورہا ہے۔ کون آرہا ہے۔ کلے لگ رہا ہے۔ کیا کمہ رہا ہے۔ اے قطعا" خرنمیں تھی۔ اندر انصے بکولوں کا شور یا ہرکے شور پر غالب آنے لگا تو وہ کی طرف بھی دیکھے بنا ' دھر وھر کر آ سیرهیال چڑھ کیا۔ بی بی جان مبارک بادیاں دینے آنے والیوں میں گھری کھڑی تھیں۔ مراس کا جانا انهول نے بغور دیکھا تھا۔ شہلانے سندهل کو کہنی ماری تھی جن کے مونٹل پر بناعنوان کی مسکراہث

''تم نے دیکھاجانل کو۔ابھی کیسے سب کے پہتے ۔ اٹھ کراوپر گیا ہے۔''سامنے سے آتی زرین کو بتاتا بھی ضروری تھا'وہ الگ جھنجلائی ہوئی تھی۔ ''دریں سے کی ایک افسانی مصدرت

کے یوں نازنخرے اٹھاتے کہ س شعور آنے تک وہ خود کو کسی ریاست کاشنرادہ سجھنے لگا۔ اسے ہمیشہ من چاہا ملا مجھی کوئی خواہش ردنہ ہوئی میہ ہی وجہ تھی کہ مزاج سب سے نرالا ہو گیا۔ وہ سب بھائیوں میں خوبرہ تھا اور اسے یہ احساس دلایا بھی خوب ہی گیا ' کچھ جوانی کی دہلیز تک آتے گئی آ تھول نے بتایا تو شخصیت میں کچھ اور کلف لگ گیا۔

خاندان کی پرانی رہت تھی کہ بچوں کی نسبتیں اکثر ان کے بچین میں ہی تھرادی جاتیں مگرسوئے انفاق كهوه حويلى كاواحد سيوت تفاجوايي كسي بعي عماب ہے بچارہا' باقی بھائی بے چارے اپنی اپنی "وقستیں بھلت رہے تھے اور اس کے لیے سب بی کی آ تھوں میں بہت سے خواب تھے۔سب کے ارمان تھے کم اس کے لیے کوئی شنرادی نے سبی تو کم از کم کمیں ک نواب زادی تو ضروری لے کر آئیں اور وہ سب کی سركرميول سے بے يرواايي دنيا ميں مكن تھا كہ چند ماہ يشترلاشارى باؤس كرروس من آباد موية والي خان فیلی کی سوہارجب خان اسے بے طرح بھا گئے۔ بلکہ بیہ كمنازياده مناسب موكاكه نازك اندام ولكش خال وخد بے حدامثاثلث سااندازر کھنے والی سوم سیکھے تقوش اور اکر و مزاج رکھنے والے جافل لاشاری پر فریفت ہو گئے۔اس کا وقت بے وقت لاشاری ہاؤس کے چکر نگانا اور آتے جاتے خاص اس سے حال احوال بوچھنا اور بول بى باتول كوطول سيد جانا ، پيرنوبت ملى فونك الفتكو تك بهى أكى إوربس بعربدوه كمال تك دامن بچاتا-بات برحتی بی گئے- یمال تک که سندهل نے بغى معالمه بعانب ليا اوران سے شهلا اور زرين كو بھي خربوكى- ان سب كوكيا إعتراض مونا تقابعلا "ايه خاصے کھاتے پیتے خاندان کی خوب صورت اڑی تھی،

پھرسب سے بردھ کر جانل کی پیند۔ گرمعالمہ تھوڑا ساگڑ برد تب ہوا جب دوجار بار سراج احمد لاشاری نے بھی اسے دیکھا' وہ اپنے اس لاپردا اور ماڈ ھلیمے میں ہوتی تھی'جو انہیں سخت تاکوار گزرا۔ فی الفور بہووں کوٹو کا کہ کھر کی بچیاں سمجھ دار

عبد کرن (89) جوری 2017 3.

سے برتن نکالتی الازمہ ہے استفسار کیا۔
''نہیں بی بی جان' میں نے نہیں دیکھا' تمر مجھے لگا
ہے کہ اوپر والی چھت پر کوئی گیا ہے۔ کہیں وہ چھوٹے
سائمیں ہی نہ ہوں۔ آپ تھہریں ادھر۔ میں دیکھے کے
آتی ہوں۔'' وہ ہاتھوں میں تھاہے تھال چارپائی پر
رکھنے کو جھی۔۔

"آپ کیوں آئی ہیں یماں تک طبیعت خراب ہوگئی آنہ "دونیچ بیٹھ کران کے گھٹے دیانے لگا۔

اولادی خدمت ہے کیا حرکت کی بھری محفل ہیں اولادی خدمت ہے کیا حرکت کی بھری محفل ہیں سے یوں اٹھ کر آتے ہیں کیا۔ کوٹھ والوں کے علاقہ برادری کے بھی چارلوگ آئے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے آ کھوں کے اندھے نہیں ہیں کہ کسی نے تہمارے ماتھے کی تیوریاں نہ دیکھی ہوں گی لوگوں کو تو تہمارے ماتھے کی تیوریاں نہ دیکھی ہوں گی لوگوں کو تو تہمار ہیں ہے گار برادری ہیں کسی نے کھوالٹا پہلے ہی نیاز بڑی ہے۔ آگر برادری ہیں کسی نے کھوالٹا سیدھا بول دیا اسے جاکر تو سوچو کیا گزرے گی اس کے سیدھا بول دیا اسے جاکر تو سوچو کیا گزرے گی اس کے سالہ ہیں۔

قرمیرے دل پر گزر رہی ہے اس کی فکر کی آپ ہیں ہے گئر کی آپ ہیں ہے گئی ہے۔ آپ توسارے جانے تھے تا کہا کو کئی ہے اس کی فکر کی کو کئی ہے اس کی فکر کی ہے اور میں سمجھایا۔ خوب صورت چرو تپ کر سمزے ہورہاتھا۔ لی بی جان کو شدید غصے کے باوجوداس پر پار آگیا' ہاتھ کچھڑاکردور پر می کا اس کے بار آگیا' ہاتھ کچھڑاکردور میں کہا کہا ہے گئی کر کر بھانا جاہا' وہ اینٹھتا ہاتھ چھڑاکردور میں کہا

" ترے بابا بمن کو قول دے چکے تھے ، پر کیا سمجھاتے ہم انہیں۔"

" ہاں۔ بایا سائیں قول دے چکے تھے جو انہوں نے نیمادیا اور جو قول میں کی کودے چکا ہوں اس کا

میں بڑی ہوں۔ بھلا الی بھی کوئی شادیاں ہوتی ہیں۔ آوضے گھنٹے میں بندوق کی نال پر تیاری کرواکر سارے کنبے کو گھسیٹ لائے بابا سائیں۔ جلدی جلدی میں ' میں تو گڑیا کا دودھ کاڈیالا ناہی بھول گئی۔ اب اس کا بیٹ خراب ہو گیا ہے۔ بار بار ڈاٹھو گندہ کررہی ہے۔ نگ ہوگئی ہوں میں تو۔۔ "

اور میرے بچوں نے مجھے تک کیا ہوا ہے۔ کل شیسٹ ہیں دونوں کے۔اب رورہے ہیں کہ اسکول نہ پنچے تو ڈانٹ کئے گی۔اور یہ شادی بھی بھلا کوئی شادی ہے۔ بے چارے گھوٹ (دولها) پر تو قیامت گزرگئی ہے قیامت۔ شہلا نے اپنا دکھڑا رونے کے ساتھ اصل مدعا بھی بتایا۔

'ویسے اس پر توجو بہتی ہے سو بہتی ہے۔ احجالو پھر غریب کو بج کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ باپ کے گھر بھی سکھ نہیں ملے' ترستے ہی ساری عمر گزرگئی اور اب تفتریر نے نئی گھات لگائی۔ بتا نہیں کیا ہوگا۔'' زرین کو آنے والے وقت کا دھڑ کالگ گیا۔

ورا گر آئے ہوں ذرا گر آئے ہوں خرا گر آئے میں اسلی ہی منہ میمانوں کو بھی دیکھ لو ہر آئے گئے کو بیس اسلی ہی منہ دول کیا۔ تم لوگ تو جیسے پرائی شادی بیس آئے ہو۔
مند حل ہے تو خود مہمان ہی جیسی ہے۔ بائی زینب اور سین کد هر بین کر هر بی ہے جاتی زینب اور بین کد هر بین کر هر بی ہے جاتی ہیں۔ جھانا کر جھانا کو جائے کی تم لوگوں کو بین بی بی بی بان کو جائے کس بات پر غصہ تھا جو آگر ان پر نکال دیا۔ دونوں گھراکراد هر اد هر ہوگئیں۔ وہ سر جھناتی سیر همیاں چڑھ گئیں۔ پہلے وہ جافل کے کمرے جسانی سیر ہمیاں چڑھ گئیں۔ پہلے وہ جافل کے کمرے میں ہی آئی تھیں برط سارا سیاسیایا کمرہ بھی ڈالا۔ کیکن وہ تو قرائے کمران جھی گیا تھا۔

''اف۔۔۔ اللہ سائیں۔۔ اس اڑکے کو عقل دے' آج تو بورا گوٹھ گھر میں آ بیٹھا ہے۔ اس کی کوئی الیم ولی حرکت ناک کٹوا وے گی ہماری۔ ہائے کد ھر جاؤں میں۔اری اوہ زلیجا۔۔۔ تم نے جاذل کو اوپر آتے دیکھا ہے 'کس کمرے میں کیادہ۔۔۔"انہوں نے اسٹور

ابناسكرن ع90 جوري 7017

کیا ہوگا اب کیے بھرول گامیں کفارے وہ توبیہ سنتے ہی مرجائے گی۔ "وہ روہانسا ہورہا تھا۔ بی بی جان نے ہونہ کرکے سرجھ کا۔

و کوئی شیں مرتاایی باتوںِ ہے۔ سیب اپنی آئی پر بی جاتے ہیں۔ تمہارے قول کی عزت تمہارے باپ كے قول سے زيادہ تھی كيا-تم سے پہلے چھ بد (بينے) بیاہے ہیں ہم نے اور ان سب کے فصلے تمارے بابا سائيں نے ہی کیے تصاور تم کیا سمجھتے ہو،تم پہلے بیٹے ہواس حویل کے جس نے ول کھی کی ہے۔ ارتے باقی سب بھی تیرے بی بھائی ہیں۔چھ کے چھ میرے کھنے مر بکر کرروے بیں اپی شادیوں سے سلے اسرار في والى كلاس فيلوك يجهياس جست سے كود فيكى و ممكى دى يھى-يىسنے بھى كىيدويا تھا-بيٹائم كودونه كو وومس خود ممس دهكادے دول كى-ارے باباجس اولاد کو مال 'باب کی محبت اور عزت سے زیادہ باہروالے بارے موجاتیں الی اولاد کودھکائی دینا جا سے اوروہ الآن وہ رئیسہ کے پیچھے دیوانہ ہوا بھرتا تھا۔ اسے تو سده بده بحول تی تھی اپنی بھی۔ پر کیا کرتے سند حل منك تھى اس كى-اسے چھوڑتے توسارے خاندان مِين فساد مِينا- پھرر ئيسہ پر الگ انگلياں التھتيں۔اس کو كيول برا بنواتے 'بس پرجو فيصلہ تقاوہ يوراكيا۔ پھركيا ہوا۔ جب زال کھر آئی سیج بھی ہو گئے او سب مل لكيال بحول بعال كئ اب كسي كوياد بهي نهيس وه يرائي باتنى التم بحى أيك ون سب بحول جاؤك\_" نے اٹھ اٹھا کروہیں روک دیا۔

میں۔ اچھی خوب صورت ہے۔ دھیے مزاج کی اوکی ہے۔ بڑھی لکھی سمجھ دارہے ، پھراس حویل کے اصولوں کوجانت ہے۔خاندان کی عزت اوروقار کو کیے سنجالنا ہے اسے علم ہے۔ ارے باہر کی چلتی پھرتی عورت كاكيا بحروسا كس مزاج كي موندوه بميس جان سكے نہ ہم اسے سمجھ سكيں۔بس تم اب بيادر كھوك کونے بی تمهاری کتوار (دلهن) ہے۔اس کی عزت اور مرتبہ اب وہی ہے جو اس حویلی ٹی پہلی بہوؤں کا ہے اور دیکھواسے اپنی معثوتی سے ناکام قصے سانے کی بالكل ضرورت ننيس-يلے ابى ال كے حوالے سے بهت پریشان ہے وہ بی -خبردار اس سے کھ الناسید ها مت من منا حافظ مونا است بابا كو بيوں سے زيادہ بموول کی قدر کرتے ہیں وہ اور میں بھی کوئی غلط بات برداشت نہیں کرسکوں کی اگریم نے اپنا ذرا سابھی غصه كونج برا تاراتو جي سے اپنا تعلق ختم سجمنا۔"وہ بائے کاسمارا لے کرا تھیں 'جافل نے ہومنہ کرے سر -62

"اب آرام سے نیج از آو گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ سب بوچیں کے تہمارا" وہ کھنیں نیچے کو چل دیں۔ جبکہ اس نے اک زوروار ٹھوکر بے قصور دیوار کورسید کی۔

# # #

وہ جیا جاتا انسان تھا اس کے اپنے کے خواب سے کے پی مورت دست مردار نہیں ہوسکتا تھا اور کسی کی خاطر تو بالکل نہیں۔ اسے کسی کی جوریوں سے کوئی لیما دیتا نہیں تھا مریا اسے کسی کی مجوریوں سے کوئی لیما دیتا نہیں تھا مریا اسے برست دیا کیا کہ وہ پھڑ پھڑا سائیں نے اسے جھما کر ایک فیصلہ تو منوالیا تھا کیوں اب اس کے بعد کے سب فیصلے اس موالیا تھا کیوں اب اس کے بعد کے سب فیصلے اس کے اپنی زندگی کے سبک روی سے مخالی تھا پھر پھینک کر خلاطم برپاکر نے والوں سے کے اپنی جوریا میں پھر پھینک کر خلاطم برپاکر نے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتے گا اس نے سوچ لیا تھا اور چاؤ کوئی رعایت نہیں برتے گا اس نے سوچ لیا تھا اور چاؤ کوئی رعایت نہیں برتے گا اس نے سوچ لیا تھا اور چاؤ کوئی رعایت نہیں برتے گا اس نے سوچ لیا تھا اور چاؤ کوئی رعایت نہیں برجب ای جب خالی اور بہنوں ا

اوں کناروں سے سریئے رہاتھا۔ جب وہ مال کی گوومیں آئی تھی تو انہوں نے اس کا نام کچھ اور ہی رکھا ہوگا 'مگرجب دادی مرحومہ نے دیکھا تھاتو تاک چڑھا کر پولیں۔

والم المراح أید کیابدا کردیا ہے۔ یہ توصفا کونج ہوگئی۔ جبکہ امال اسے کما کریس تیسے ہی وہ بیٹی بولتی بہت ہیں کہ میری بیٹی بولتی بہت بیٹھا ہے۔ بالکل کونج کے جیسا اور پھر جیسے کونج فضاؤل میں پرواز کرتی ہے 'ناویے ہی میری بیٹی کے نصیب بھی او نیچ ہوں گے 'او نیچ بہت کے نصیب بھی اور اس میں کوئی شک تمیں تھا اس کے نصیب پر ۔۔۔ اور اس میں کوئی شک تمیں تھا اس کے نصیب پر ۔۔۔ اور اس میں کوئی شک تمیں تھا اس کے نے ان گنت رکول سے خواب بے کی قسمت نے بھی کونج کاماہی روپ و حار لیا تھا۔ اس کے لیے ان گنت رکول سے خواب بے بی ان گنت رکول سے خواب بے کی تھے 'ایک آیک موتی برجے ارمانوں سے اس کی پلول پر بیٹر اٹھا۔ گر پھر جانے مال خود ہی کیول ڈرگئی اسے ہمت ہو اس کے بیاد برجھاتے 'وہ حوصلہ کیول ہار نے گئی 'کے سبق برجھاتے پرجھاتے 'وہ حوصلہ کیول ہار نے گئی 'کے سبق برجھاتے پرجھاتے 'وہ حوصلہ کیول ہار نے گئی 'کیاب ہو جھے اسے کھائی سے بچانے کی بناسو ہے تھے 'جانے ہو جھے اسے کھائی سے بچانے کی بناسو ہے تھے 'جانے ہو جھے اسے کھائی سے بچانے کی بناسو ہے تھے 'جانے ہو جھے اسے کھائی سے بچانے کی بناسو ہی تھے ۔۔ کی ہاتھوں کویں میں دھکا دے بیابھوں کویں میں دھکا دے بیابھوں کویں میں دھکا دے بیابھی ۔۔۔

ہائے میری بھولی اہل! تم فے تواہے خون پر انتبار
کیا گریم کیا جاتو جے میرے لیے نجات کارات کی ہو وہ قالیک بندگی ہے 'جہاں میں آ چنسی ہوں۔ ہائے میں کسے خہیں بتاتی کسے تو ڈتی تہماری خوش ہمیوں کے بت اوی رئیسہ مشمہ 'نفیسعاتو تم ہے آگرائے کہ دوئی تھیں 'پر میں کس زبان ہے ساؤں گی دور' کہا یا اور میں نے تہمارے لیوں پر جھکی مسلر اہث کا الگ سارنگ دیکھا ہے۔ میں نے تم اس نے تو ہوں کے بیوں میں ہوئے ہوں 'پر تن پر سے بھرم کی چاور نہ سرکے نوں میں تو سے جسے بل پڑیں گے دور' پر تا ہو جاسوت ہے۔ جسے بل پڑیں گے دور نہ سرکے اتنا حسن تکھرے گا۔ تم نے تو میرے سکھ ہی چاہے کہ میرا اتنا حسن تکھرے گا۔ تم نے تو میرے سکھ ہی چاہے کہ میرا الل اور مجھے اب تم سے صرف آک دعاچا ہیے کہ میرا الل اور مجھے اب تم سے صرف آک دعاچا ہیے کہ میرا دل پھر کا ہو جائے اس اور شاید مقدر میں اب رونا ہی دل پھر کا ہو جائے اس اور شاید مقدر میں اب رونا ہی دل بھر کا ہو جائے اس اور شاید مقدر میں اب رونا ہی دل

بھابھ وں کی مضیاں گرم کرکے کرے میں آیا توارادہ
یہ ہی تھا کہ وہ اس بڑھی لکھی ' بجھ دار لڑی کو کئی
دھوکے میں نہیں رہے گا 'سب بتادے گا' اکہ دہ اس
سے کی بھی قدم کی توقعات وابستہ نہ کرے۔ گر
ساتویں قدم پر اسے باافقیار دھچکالگا۔ ساتویں قدم پر
اس لیے کہ کمرے میں آگر بیڈ کی طرف نگاہ نہیں ڈائی
سانے آیا تو آئینے میں بڑتے عکس نے چو نکا ڈالا۔وہ جو
سامنے آیا تو آئینے میں بڑتے عکس نے چو نکا ڈالا۔وہ جو
سامنے آیا تو آئینے میں بڑتے عکس نے چو نکا ڈالا۔وہ جو
سامنے آیا تو آئینے میں بڑتے عکس نے چو نکا ڈالا۔وہ جو
سامنے آیا تو آئینے میں بڑتے عکس نے چو نکا ڈالا۔وہ جو
سامنے آیا تو آئینے میں بڑتے جا سلگ رہا تھا۔ ایک دم اوپ
صوبے پر بڑا تھا۔ سارا زیور سینٹرل نمبل پر۔جے اس
سوبے پر بڑا تھا۔ سارا زیور سینٹرل نمبل پر۔جے اس
سوبے سر تک چاور آئے ہوئے تھی۔ جاذل بت
بیروں سے سر تک چاور آئے ہوئے تھی۔ جاذل بت
بیروں سے سر تک چاور آئے ہوئے تھی۔ جاذل بت
ساکت ہوگے جند ساعتوں بھرا اگ کرا سائس لے
ساکت ہوگے۔ جند ساعتوں بھرا اگ کرا سائس لے
ساکت ہوگے۔ جند ساعتوں بھرا اگ کرا سائس لے
ساکت ہوگے۔ جند ساعتوں بھرا اگ کرا سائس لے
ساکت ہوگے۔ جند ساعتوں بھرا اگ کرا سائس لے
ساکت ہوگے۔ جند ساعتوں بھرا اگ کرا سائس لے
ساکت ہوگے۔ جند ساعتوں بھرا اگ کرا سائس لے
ساکت ہوگے۔ جند ساعتوں بھرا اگ کرا سائس لے
ساکت ہوگے۔ جند ساعتوں بھرا اگ کرا سائس لے
ساکت ہوگے۔ جند ساعتوں بھرا اگ کرا سائس لے

اچھا ہوا اس نے خودہی منہ چھپالیا ورنہ سامنا ہونے پہا نہیں کیا کھ کمہ دیتا ہیں اسے 'چراشنے دن ہوگئے بھو چھ کھو گئے ہوگئے ہوگئی ہوگئ گئے ہوگئے ہو

کو جے نے چادر سرکاکر منہ باہر نکالا کمرے کی ہرچیز تو چک دار اور روش تھی کھراسے ہی کیوں دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ذرا ساسک کر تکیے کے سمارے نیم دراز ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے منہ دھوکر خشک کیا تھا گرسارا چرہ پھرسے بھیگ رہاتھا۔ سمرخ آنکھیں 'اب تو پوٹے بھی سوج کردرد کررہے شخصہ پلیس نیر ہما ہماکر تھک بھی تھیں 'گراندرسے بچرے سمندر میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔ وہ جوں کا

2017 SJE 592 35 SLEAN B- COM

لکھا جاچکا تھا۔وہ بہت روئی تھی' امال کی تو حالت ہی الی نہ تھی کہ ان سے پچھ کما جا نا 'ہاں بہنوں سے اس نے صاف کما تھا کہ وہ جافل لاشاری سے شادی نہیں کرےگی۔

"کیا کی ہے 'خاندان کا خوب صورت نوجوان ہے۔ پڑھا لکھا ہے۔ انتامال متاع ہے ان کے پاس۔ نصیبوں والیاں ہوتی ہیں جنہیں ایسا کھل کھر ملتا ہے۔ تہمیں تورب کاشکر اوا کرناچا ہے اور تم مخرے کررہی ہو۔ "ادی شمسہ نے بھی حسب توقیق کان کھنچے۔ وہیں اسے ہو قل کے سیمینار افینڈ کرنے گئی تھی۔ وہیں اسے ہو قل کے سیمینار افینڈ کرنے گئی تھی۔ وہیں اسے ہو قل کے دائمین کریے ماتھ کھانا کھارہا تھا اور جس طرح دونوں بات چیت کر اس نے کے ماتھ کھانا کھارہا تھا اور جس طرح دونوں بات چیت کر اس نے کر اس نے کہا تھا پر انی شنامانی ہے۔ "آخر اس نے رئیسہ کے ہاتھ آگ ہی دی۔ ہانڈی میں ڈوئی گھماتی رئیسہ کے ہاتھ آگ ہے پھر رئیسہ کے ہاتھ آگ ہی دی۔ ہانڈی میں ڈوئی گھماتی رئیسہ کے ہاتھ آگ ہے پھر

متحرکہ و گئے۔ ''ہاں تو ہو سکتا ہے یونی در شی میں کہیں ساتھ بڑھتی ہو۔ہوگی کوئی جانےوالی۔''

"دومس کول تعجب ہوا۔"نفیسہ نے پوچھا۔
"دوماس کے تعجب ہواکہ اس لڑکی کے ساتھ دوماہ
سلے بھی میں نے اسے دیکھا تھا۔وہ اس کی گاڑی میں
میں نے اسے دیکھا تھا۔وہ اس کی گاڑی میں
میں فرنٹ سیٹ براس کے برابر۔"وہ صوفے پردونوں
پاؤل اوپر کیے مسلسل ہل رہی تھی۔ آٹکھول کی بتلیوں
برجیسے وہ منظر پھرسے جاگ گیا تھا۔
برجیسے وہ منظر پھرسے جاگ گیا تھا۔
"دوموں "شمسہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔

وہ اور کے جری۔ بس اتن ہی بات پر شادی سے انکار۔۔ آج کل تولڑ کالڑی کی دوستی عام ہی بات ہے۔ انکار۔۔ آج کل تولڑ کالڑی کی دوست ہوگی' آگر ان کے دوست ہوگی' آگر ان کے درمیان اس سے بردھ کر تعلق ہو ناتو کیا جازل اب تک گھروالوں کو نہتا تا۔۔ "

''بتایا ہوگا۔ہوسکتاہے ماماسائیں نہ مانے ہوں۔'' وہ قیاس کے گھوڑے پرچڑھی۔ '''نہیں کے گھوڑے پرچڑھی۔

"يه تم كول اتى بريشانى له دى موسلاما كي

ے اس سے پوچ کری فیصلہ کیا ہوگا کوئی ہوں ہی تو ہمیں شادی کادن مقرر کرگئے۔ چلوتم جاکرامال کودیکھو اور ہال خبردار ان سے الیمی کوئی بات نہ کرتا۔ "اور بس اک میرے حوصلے دم توڑ گئے۔ امال سے چھونے نہ کوا گھونٹ نگل لیا اور اس کے دسوسے جھوٹے نہ خصے رسمول کے دور ان کے در میان اس کے دسوسے جھوٹے نہ خصے رسمول کے دور ان کے در میان جب اس کا دورانا جائل پر بھی ڈال کر ان کے در میان آئینہ رکھا گیا تو اس نے کن اکھیوں سے دیکھا اس کے جہرے پر پھول کی ہی تحق تھی۔ پھر جب سب چہرے پر پھول کی ہی تحق تھی۔ پھر جب سب جیلے ان میں۔ شملا چہرے پر پھول کی ہی تحق تھی۔ پھر جب سب جیلے ان میں۔ شملا جیلے ان میں۔ شملا جیلے ان میں۔ شملا جولی۔

'مهارا جاذل بهت پیارا ہے۔'' قدر کرنا' بھی کوئی دکھ مت دیناا ہے۔'' '' بے جارہ پہلے ہی اتنا دکھی ہو گیا ہے۔'' سند هل زیر لب بربیرائی تھی 'گرایسے کہ اس نے بخوبی س لیا۔ زرین نے کہا۔

و اور گی تو اور کی معامائی۔ کس بات پر دھی ہماری کوئے بھی کی سے کم ہے کیا ویکھنا جاذل سارے عمر میں کوئے بھی کی سے کم ہے کیا ویکھنا جاذل سارے عمر معلی کوئی کا برتن کی عادت ہوتی ہے جب تک اپنا آھورا (جانوروں کے کھانے کا برتن) پکا نہ ہموجائے وہ اوھرادھر کی گھاس چرتے رہتے ہیں۔ اور کی تو بعد میں بھی باز نہیں آتے بھیسا کہ ادالیان۔ "
اور کی تو بعد میں بھی باز نہیں آتے بھیسا کہ ادالیان۔"

''بیں میرے مرس (شوہر) کی-جان نہ نکال دوں گی میں۔''سند هل چمک کربولی'سب ہنس دیں' وہ اب اک دوجے کو چھیٹررہی تھس ۔۔۔

وانٹڈ اور ان وانٹڈ کا فرق کیا ہو تا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا۔ وہ سن شعور سے یہ دکھ سہر رہی تھی ہاتھ اٹھا کر ما تھی جانے والی دعاؤں کی قدرو منزلت اور ہوتی ہے۔ بن مائے مل جانے والی تو اکثر نعمتیں بھی بے مول ہوجاتی ہیں۔ محبت کا موتی بخت والوں کا نصیب بنتا ہے۔ قبل اس کے اگلا دھ تکارے وہ خود بر سے میں جائے گیا۔ وہ وال کو سمجھا کر ہی اس

شکته کو صبر آبای نه تھا۔وہ بند کھڑی سے سر نکائے جانے کب سے کھڑی تھی۔ باہریادل برس رہے تھے اندراس کی آنکھیں۔ رئیسہ کمرے میں آئی محیں يتحصي بلازمه كهائے كى ٹرے اٹھائے ہوكى تھى۔ و كوني ميري جان إوه صرف تيهاري بي مال نهيس تھیں کوبے۔ وہ ہماری بھی ماں تھیں۔ مجھے دیکھو۔ جانے والوں کے ساتھ جایا جاتا ناتو یہ دنیا اب تک وران مو كى موتى-كوئى بھى دكھ سے كوند رہتا يمال مكر مشكل بيب كه جينا يرتاب اين ليه نبين توكسي اور کے لیے اور اس کا نام زندگی ہے۔ وعااور صبرایا سمارا ہے جو برے برے عم سے نکال دیتا ہے۔ تم بھی رونے کے بچائے وعاکیا کرو ول کوسکون ملے گا اور اب دراای مراری بھی فکر کرلو۔ ای سائیس کا کئی بارفون آچکا ہے۔وہ اور ماماسائیں لینے کے لیے آرہے ود آب انہیں منع کردیں۔ میں حویلی نہیں جاؤل

كى من تو وايس باسل جاربي مول- ميري پردهاني كا بهت حرج موكيا ہے۔" وہ كھڑكى سے مث كر المارى كھولے اپنى چيزس نكالنے كلى۔

"تهاري روهائي كي فكراب مرف جهيس بي نہیں اب تم سے زیادہ الماسائیں کو بھی ہے۔ المال نے ان سے وعدہ لیا تھاکہ وہ تمہاری تعلیم جاری رکھیں کے اور تمهارے کے گاؤں میں اسپتال بنوانے كا ان كا خواب بھی بوراکرنے میں مدد کریں مے اور اب تم شہر میں بی لاشاری ہاؤس میں باتی بیویوں کے ساتھ رہوگی اوروبی سے کالج آیا جایا کروگی-ماماسی تمهارے ہاس رہے کے حق میں نہیں ہیں۔ مای نے خود کی ہیں جھے سے بیرساری باتیں اور اب تم آرام سے کھاتا محاؤ۔ میں وسائی سے کہتی ہوں۔ وہ سمیٹ دے کی -" رئيسہ كمرے سے نكل كئيں-كونج نے اتھوں میں تھاما کیڑوں کا دھیر فرش پر بی خوا۔

"باباسائيس وات حميس كالكرت رب تمون

منرل تک آئی تھی۔فی الحال توجادر کی پناہ بی مناسب حل لگا۔ اف ... مرایک توبہ آنسو کدرت نے آٹھ سمندر بمائے ہیں سات سمندر زمین کو بخش دیاور المعوال عورت كے اندر ركه ديا۔جو ذرا ذراى بات بر بھی کھا تھیں ارنے لگتا ہے۔اسے خودانی کمزوری پر غصہ آیا۔جب او تھلی میں سردے ہی دیا ہے تواب رونا کیما۔بس بے پروا ہوجاؤ وہ اسنے آپ کو گھرک رہی تھی اور پوں بی خود سے اڑتے آئکھ لگ گئے۔ نیند تو كانتولىر جمى آجاتى ب ووتو پرزم بيترر مى -جانے کون ساہر تھا۔وہ سی ورانے میں تھی۔ وہشت سی دہشت عاروں اور سے سیاہ آندھی کے بکولے اٹھ رہے تھے چریک گخت بین کی آوازیں کوئی چلا رہا

السالاسالاس وه در كريكار راي محى - چيخ راي مقی می و آئیس تھیں۔ موانسید "وہ تڑپ کرا تھی۔ بے اختیار منہ پر ہاتھ ركه كر أوازوباني-جازل بالول من الكليال يعنسائ بيد كے قريب بى كھڑا تھا۔اے يوں بدحواس سے بدار مو ماد مکھ کر کھے کہتارک کیا۔ ضرور کوئی براخواب دیکھا تھا کو کیا اس کے لاشعور کو خبرہو گئی تھی۔ایے جبرت موئى- مركيسى جرت وومال كى لادلى يني محى اور مال نے اپنا فرض اوا کرویا تھا۔اب ان کی ہرمنول آسان ہو گئی تھی۔جن ہاتھوں سے اس نے اپنے کیے اب صرف ایک دعاجای تھی افسوس کراب وہ اتھ نہیں رہے تھے۔اس کی چینی سینے میں ہی گھٹ کئیں اوکیا اس كبد قسمت موني من كوني آثر نهيس ري تهي ؟

كتفى ون كزر ك تصريكن اسد الجي بحي يول ہی لگتا تھا امال کہیں ہے نکل کرسامنے آجا کمس گج کونج متجھی مٹھٹی کونج - کونج میری پیاری بیٹی آن کی پیار بھری آواز ساعتوں میں ویسے ہی بازہ تھی۔اس کا ول النظر آمادہ ہی نہ ہو ما تھا کہ بیشہ دعاؤں کے حصار میں باند مے رکھنے والی امال جا چکی ہیں۔ اس کے ول

نہیں۔ ارے بھی کیا کیا بہلنے بنائیں کے ہم۔ سندهل في اعتراض المايا-وه كرم كرم جائے كود محونث بحركراته كمراهوا\_

"مبلئے كس كيد جوبات ہے وہ بتاريں وقت مہیں ہے میرے پاس ۔۔ پہلے ہی فضول کی مصیبت كى باعث وماغ الث رياب ميراات ون ائى استدير توجه نهيس كرسكا-اب أكرير مناجاه رمامون وجروبي في لگارے ہیں آپ لوگ اور ہال پلیزایک ریکویٹ آپ تنيول سے ہے۔ باباسائيں كى بھالجي آربى ہے يماب جاذل لاشاري كى متكوحه تهيس اور اكر بھى بائے جانس سوباکاس سے سامنا ہواتو آپ نے اس سے بیای کمنا ہے۔ کم از کم اسے علم نہ ہو کہ وہ یماں کس رشتے سے آئی ہے اور انے والی کے کانوں میں بھی بیات وال ورجيم گا-" وه موبائل اور گاڑي كي چاني سنصال كر

"نائس بائيس بيركيابات كردب مو- موش م توہو کو بج تمهاری بیوی کی حیثیت سے آرہی ہے اور اس کھر کی بھوین کر۔اب اتی بڑی بات کو ہم کیسے چھیا سے مکی سے کمال کمال پردے والیں مح

وال ليجيم كاجيم آب سب في اور بهت ى باتول پر برده والا مو ما ب بالكل ديسي على جيم فهد كا رزلت أوا المان سے چھیایا گیا اور دوبارہ پیر کلیت كروائے كے ليے بھارى فيس سيلى كى شادى كے ليے شاپنگ كانام لے كردى كئ اور بالكل و ليے بى جيے ادا اسرارے منع کرنے کے باوجود غرال کواسکول ٹرب يرمى بهيجا كيا- نانى كے كرجانے كاكمه كراور بالكل ويسے بی جيسے آپ ميرے معصوم براوران کی بی ممالی سے خریدی گئی چزس اکٹرایے ملکے کے نام سے پیش

یک بی نمیں کی کد حریزی تھے۔"اس کافیورٹ چیز آملیت تیبل پر رکھنے شہلائے یو چھا۔

"اچھا... بتانسیں میں نے موبائل بی چیک نہیں كيا-رات بهت ون بعد بكس لے كر بيھا تھا توسيل سائلنٹ موڈیر کردیا۔ ایکزامزیس کم ٹائم رہ گیا ہے۔ سوچا کھ پڑھ بی لیں۔"اپنے آگے رکھی بریڈ چھوڑ کر اس نے زرین کی پلیث میں وحرے برائھے کا توالہ تو ڑا۔جس نے کھورتے ہوئے پلیٹ بی اس کے آگے

معادی-"ماشاء الله... ماشاء الله... شکرے حمهی بھی خیال آیا اسٹریز کا۔ نظرا تارلینا تھی اپی۔"شملانے مينهاساطنزكيا

"آپ الارس-"وهمزے سے زرین کاپر اٹھااڑا ریا تھا جو برے برے منہ بناتی سوکھے توس نکل رہی

والوجعلا الم كول الأرس خيرے تمهاري كوار (دلهن) آجائے گی توونی الآرے گی ساری نظری۔" بھاپ اڑا تی جائے کا کی لیے آتی سند حل نے تھے تھا لگایا۔ جاذل نے ترجیمی تظرے دیکھااور سرجھنگ کر چريليث پر جڪ کيا۔

"آج باباسائيس اور لي لي جان آرے بين ان كا مسج بمهار الي مثام والرغم اس بزي مي موتوات سارے کام ترک کرے ان کے ساتھ کو ج کو لينے جاؤيے رئيسه كي طرف .... "شهلا اپنا ناشتا بھي کے آئی تھی اگری سنجھ کتے ہوئے بتایا۔

"سورى سىشام مى توبست بزى مول بالكل بمى ٹائم نہیں ہے ، کسی مجی فالتو کام کے لیے اور جب بابا سائیں اور ٹی بی جان خود آرہے ہیں توجمال جاہے جائيس اور جے چاہ لائيں۔" وہ نيمكن سے ہاتھ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کھر خریدا خفا اور ٹی ٹی جان نے سارے خاندان کی دعوت کی تھی اور بیراس وفت کی بات ہے جب وہ بہت چھوٹی تھی۔بقول امال انتبوہ نیانیا چلنا سیکھ رہی تھی۔ بال دوسرى مرتبه اسے يا و تھا۔وہ ادا اسرار اور شهلاكي شادی پر آئی تھی۔ بدی بدی کھڑکیوں والے مرے اونے سفید ستونوں اور کھلے والان کے سرخ ٹاکٹر بھی فتم مے چولوں سے سچا سرسبرلان ایسے مبہوت کر گیا تھا۔وہ مسحوری پورے کھریس بھری تھی بھرکی راتوں تك المال كے بازور برر تھے ماما سائيں كے شروالے گھر کو یاد کرتی رہی تھی اور امال اس کی باتنیں س کر

والله سائيس ميري مشهوى كونج كوبحى ايبابياراسا گھردے گا۔"بیان ہی کی دعا تھی جومنظور ہوئی۔ اور آج است عرص بعد عجب تفاكرات يمال آكر مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لاشاری ہاؤس تو پہلے سے کمیں زیادہ تھر کیا تھا۔ لیکن اس کا دل بالکل مجھا ہوا تھا۔ بی بی جان اور بابا سائیں کے ساتھ جاذل لاشارى بمى است لين آيا تعال مراس كي شكل ويمضيى کوئی بھی بتا دیتا کہ وہ دراصل آیا شیس بلکہ لایا گیاہے اور وہ بھی کافی تک ودد کے بعد۔ تمام عرصے میں اس نے اک بار بھی نگاہ اٹھاکر کسی کو بھی تہیں دیکھا تھا۔ نهایت فرمال بردار شاگرد کی طرح سرچھکائے اپنے سیل فون يرمفروف رہا۔ گھر آنے كے بعد سے وہ جو دو ہم آیا "محمه کر گیا تھا تو ہنوز غائب است... ما اسائیں خوب تھک کیے تھے وہ آرام کے لیے اپنے کمرے مِن چلے گئے اُن فی جان بھی نمازے کے اٹھ گئی۔ کونجاب بحول کے تھیرے میں تھی۔

" جاجی تو کمیں سے بھی نی دلمن نمیں لگ رہیں۔ كتناول كلرين ركهاب آپ نے آپ كوپتا ہے ماتھ-بائے ہائے کی کے ایسے برے نعیب بھی نہ مول-"سندهل باته مل ربي تحيي-ان كي مدرديال جو كل تك اس كے ساتھ تھيں اب يك دم ليث كر كونج كى جانب ہو گئيں۔

انفرل کے اسکول ٹرپ پر جانے کا اسے کیے معلوم- معلماجران سى بديرارى مى-

والمرع مجه كياخر-"سندهل كوغصه أكيا-الثا

وربونس! نخرے دکھا رہا ہے۔ خواہ مخواہ عبا سائیں کے سامنے کرے نہ پیہ باتیں تو وہ طبیعت درست كردين اس ك-اب بم كمر مين چلتي پرتي كونج كوروح قراردے ديں۔ ہم نمين بنائيس محے توكياكوئي اور بھی نہیں بتائے گا اس کی سرچڑھی کو۔ خاندان والے آتے جاتے رہے ہیں۔ ہم کس کس کے آگے ہاتھ جوڑیں مے۔ یہ زندگی ہے کوئی ڈرامہ تو نہیں "۔

"ویسے کتنامزارہے گامیں نے ایسے ناول پڑھے يں۔ جس ميں ميرو كو ميروئن پند سيس موتى أوروه اسے بری طرح اکنور کر ماہاور آج کل توڈرامے بھی اليے چل رہے ہیں۔ آپ نے عميده احمد كاوه ورامه ويكما كمانام إس كا ... "زرين اك نئ سوچ مسرد كئي- اس كے بچے ابھى بهت جھوٹے تھے اور ایسے کوئی سیرٹس نہیں تھے جن پر اسے پریشانی ہوتی۔ رہ مئ بات شوہری ممائی سے خریدی چزیں میکے والوں کے کریڈٹ میں ڈالنے کی توابیا اکٹر خواتین کرتی ہیں ؟ اس میں براکیاہے۔جیٹھانیاں اسے کھور رہی تھیں۔ وجب وراے كانام ياد آجائے توشام كے كھانے کے بارے میں بھی سوچ لیتا۔ آج کی کچن کی ذمہ داری تہاری ہے۔"سندهل کری کھسکاکرا تھیں اور اسے هكابكا جفوز كتغ

"LEOCIETY COILER

"بہ تو اپنی شادی پر بھی ایکھے سے تیار نہیں ہوئی تھیں۔ تب ہی تو اس دن چاچاسا ئیں کو بہت غصہ تھا۔ اتنی سادہ لہن کوئی انچھی لگتی ہے بھلا۔ وہ اوی سوہا ہے نا۔ اتنی تیار ہو کر آتی ہیں ادھراور چاچاسا ئیں کی ان سے خوب دوستی بھی ہے۔ آپ بھی وکسی بن جا ئیں انچھی لگیں گا۔ "مرک نے اپنی عقل اور گفتگو میں حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔

"اونهول بيد" پاس سے گزرتی شهلانے بيٹي كو كمركاله "بهت نضول بولتے ہوتم لوگ چلوس بي ہے اپنے روم میں جاؤ۔ اور زرین تم کونج کو اس کے المرے میں لے جاؤ 'بہت در سے جیٹی ہے 'تھک گئ موكى "كور زرين توجيهاس انتظار مين تقي أس كاماته و کھڑی ہو گئے۔وہ اسے بتاتی بھی جارہی تھی کون سأكمروكس كالب جاذل كابيثروم سينتذ فكور برتفاوه وروادے کے باہری رک کئے۔ کیا میں اس فلور کے بھی ساریے کرے دیکھ علی ہوں۔ بردی معصوم یں فرائش می چرزرین اس کوسارے کرے وکھاتی ربی- کونے کا آخری مروباقیوں کی نبست چھوٹا تھا۔ فرقی نشست محولدار قالین پر و محرسارے کش-اک دبوار میں شاعت سے مختلف کتابیں ومری طرف مم اونچائی والے میل پر سپیوٹر اور فائلیں وهرى تھيں۔ سامنے كى ديوار ميں فرنج وعدو ووثن مواداراوريرسكون جكد-كونج كويد كمره بست اجهالكا-" يد كمروكس كا ب؟ "اس في زرين سے سوال

رہے۔ کروخاص کی کے استعال میں تو نہیں ہے،
ہیں جس کا دل چاہے سکون سے کام کرنے کو تو اوھ آگر
ہیٹھ جا آ ہے، میں خود بھی کبھار گھراور بچوں سے گھبرا
جاؤں تو ادھر آگرچیے سے بیٹھ جاتی ہوں۔ گھنٹہ دو گھنٹہ
کوئی ناول پڑھتی ہوں یا بھر کوئی مووی دیکھ لی تو دماغ
فریش ہوجا آ ہے۔ تمہیں بھی اچھالگاد کھے کر۔"
مریش ہوجا آ ہے۔ تمہیں بھی اپنی کتابیں یہاں رکھ
میں ہوں۔ ایک چو تملی بجھے عادت ہے۔ اکیلے پڑھنے کی

"البال كول نهيں ضرور د كھوجهاں مرضى بيشے كر برطو- تمهادے ليے تو ہم سب كوبايا سائيں كى طرف سے خاص بدايات جارى ہوئى ہیں كہ ان كى بھا بحى بلس كورياں كى بھا بحى بلس كورياں كى بھا بحى بلس كورياں كورياں كا قليف نہ ہو سب اس كے آرام كا خيال ركھیں۔ جب تک وہ اپنى پرسھائى كھمل نہيں كرئے ہے۔ وہ خود سے اٹھ كركوئى كام نہيں كرئے كى۔ حتى حائے وہ خود سے اٹھ كركوئى كام نہيں كرئے كى۔ حتى حائے ہو كوروان اسے چائے ان بھى ہم بہنچا ئيں كورياں كے دوران اسے چائے ان بھى ہم بہنچا ئيں كورى تھو تہمادا كورياں تاہم ہو تھو تہمادا كورى تہميں وہ شرب نہيں كياكرے گا۔ ہاں البتہ جاذل كورى تاہم كرنے كے سارے خق كى كوئى گار خى نہيں۔ وہ تو تک كرنے كے سارے خق كى كوئى گار خى نہيں۔ وہ تو تک كرنے كے سارے خق كى كوئى گار خى نہيں۔ وہ تو تک كرنے كے سارے خق كى كوئى گار خى نہيں۔ وہ تو تک كرنے كے سارے خق كے ساتى نہ ہو۔ وہ شائى نہ ہو۔

داور بیر جانل ابھی تک آیا نہیں پتانہیں کدھروں گیا۔ خیر آجائے گا اور سنواس کا خصوصی دھیان کرنا کافی بگڑا ہوا ہے ہمارا شہزادہ۔ بیر نہ ہو کہ تم بس کتابوں س ہی گم رہو۔ "وہ مخلصانہ مشورہ دے رہی تھی۔ کو بج کے لیول پر اک بے نام سی مسکرا ہے تھیل کر معدوم ہوگئی۔

" الجما اب الين بير مدم من چلوجاذل آني بي والا

ہوگا۔ "اوراس نے سرملادیا۔
کمرے میں تو وہ آئی تھی عمرایک کے بعد اگلاقدم
اٹھانا دو بھر ہوگیا۔ کمرہ اپنے مکین کے اعلا ذوق کا مظہر
تھا۔ ہرچیز بہترین فرش کے قالین سے لے کے جمت
کے فانوس تک ہر ہرشے اپنا مول خود بتا رہی تھی۔
کے فانوس تک ہر ہرشے اپنا مول خود بتا رہی تھی۔
کے کھانے پڑیں تو زندگی کس قدر اذیت رسال
ہوجائے گی۔ زندان کی دیواریں جاہے سٹک مرمرے
ہوجائے گی۔ زندان کی دیواریں جاہے سٹک مرمرے
ہوجائے گی۔ زندان کی دیواریں جاہے سٹک مرمرے
میں کیول نہ تراشی گئی ہوں وہ ہو آتو پھر بھی زندان ہی
دیتا۔ ادھار کا سودا کتنے دن تک چلنا ہے آخر۔ نہ اس

خیال رکھنا فرض عین ہے۔ تمہارے کیے تم اسے روز كالج چھوڑنے جاؤكے اور لے كر بھى آؤكے اور اس امرمیں کوئی کو تاہی نہ ہو۔"

ود مربایا سائیں وہ کالج سراسرمیرے روث کے الث ہے میں نے بھی صبح یونیورش پنچنا ہو آ ہے مل كي كول كامينج-"ات باؤيه ماؤ آربية بس نتیں چل رہا تھا سامنے ہی نظریں جھکائے بیٹی اس دوری بخواها کر کمیں پھینک آئے جس کی وجهساس كى يرسكون زندكي ميس بعونجال أكياتها-د جوان جمان آدمی ہو۔ کھریار بن کیا ہے۔ اب مینج کرنا نمیں سیموے تو کب کروگے "ان کے پاس ہریات کاجواب تھا۔وہ دانت کیکھا کررہ کیا۔ كندم ي رنكت ويكي نقوش التناسب قامت مروقد محريج سے اسے كوئى ذاتى عنادنه تھادہ ہے تحاشا خوب صورت نمیں تھی توالی کم صورت بھی نہیں ی-اس کے ساوی بھرے پیکریس خاص ممکنت ہی تھی۔ جاذل نے اس کی صراحی دار گردن کو اٹھا ہی دیکھا تفا آ تھوں میں قراعجیب سروسا ماثر اگر کھوونت پہلے وہ اس کی زندگی میں آئی ہوتی او وہ ضرور اے خوش ولی ہے قبول کرلیتا الیکن اب جب کہ وہ کمیں اور قول و قرار کرچکا تھا 'سوہا رجب خان اس کی رگ رگ میں بس چی کھی اس سے الگ ہونے کا تصور ہی محال تھا۔ وہ تو اسے سب صاف صاف بتانے کا سو جے موے تھا مگرایساموقع بی ینہ تیایا تاحال۔ کو بج جس طرح اس سے چھپ رہی تھی لگتا تھا بھابھیوں نے اسے حقیقت سے آگاہ کردیا تھا۔ جانل نے سندهل

ہے یوچھ بھی لیا۔ " والماليك المركون الماليك المرك المرك المرسوماك متعلق!"

وحلو بھلا ہم کیوں بتا میں کے اسے

سے اپناسلان تلاشاجودوبيكور مستمل تقااور ملازم ادير بى ركھ كئے تھے۔ ڈرينگ روم كى المارى كى سائيڈ من براے بیگذاہے جلدہی مل کئے ایک کتابوں سے بجرا تفادوسرے میں گیڑے اور دیگر اشیائے ضرورت تھیں۔اس نے کتابوں والاسوٹ کیس تھیٹا اور اس كمرب تك لے آئی۔شاعت میں اپني كتابوں كى جگه بناتے تظرویرو سے باہر رئی تھی کھلے گیٹ سے گاڑی اندر آرہی تھی۔اس نے جاذل کوانرتے دیکھاجو برابر والول کے ٹیرس کی طرف ویکھتا بھرپور مسکراہث کے ساته ہاتھ ہلا رہاتھااور وہ کے دیکھ رہاتھااس میں یقینا" کوئی اہمام نہیں تفا۔ کو بجے نے لب جمنچ کیے اندر کہیں اک بن چیمی تھی۔ جھٹ کھڑی کے بردے برابر کے لیک کردروازے کی کنٹری چڑھائی۔وہوہیں دیوارے ساتھ کمر نکائے اکروں بیٹھ کئی تھی۔ اس نے تونہ رونے کا قصد کیا تھا' لیکن آوارہ آنسو پکوں کی ہاڑھ معلا تگتے رہے۔

وومدواری "کتنابھاری لفظ ہے تا پھرجب اس کے ساتھ خواہ مخواہ بھی لگ جائے تو کتناوزن برمہ جاتا ہے اسے سب میں جھوٹا اور لاڈلا ہونے کا بھشہ ہی فائدہ ہوا تفاکہ اس کے سربر کسی بھی طرح کاکوئی بوجھ شیس تھا۔ وه شروع بي سه اني نيندسويا اور جا گا تقا- ول جابا كهايا ول كماتورد كرويا-أس كى اينى مرضيان تحيس ممراب تو جيےات باباسائيں نے آڑے ہاتھوں بى لے ليا تھا ایک مصیبت کے پیچھے اتن مصیبتیں ہوں گی اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ جو یونیورش جانے کے لیے صرف يندره منث يملے بسرچھوڑ تا تھااب اے پورے ڈروھ لمحنشه قبل الجمناريز رباجفاوه بقي ان كىلاۋورانى كاشوفر بننے کے کیے حدثی ہوگئی یعنی کہ اب بیہ او قات رہ گئی

كه كني اور وه جران و ششدر- بركونج كاكريز! التنے دنوں میں وہ اس کے کمرے میں توکیا سامنے بھی نہیں آئی تھی اور وہ خود تو بالکل بھی نہیں گیا تھا اس كرے تك بھى-اب باباسائيں نے دونوں كو آئے سامنے لا بٹھایا تھا اک نئے تذکرے کے ساتھ۔اب جاہے وہ سید حالکتا یا محرالالد ذمد داری تو بسرحال اس کی تھی۔ پھر روز مبح وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر

ہوجائے" ووه شيور- آپ كى اس درخواست ير ضرور غوركيا جائے گا۔" سوا بھی ای کے سے انداز سے بولی پھر دونول بنس ديد-كونج طوم الكرما " يجيلادروانه كحول كر

رہی تھی۔جانل نے سینے پرہاتھ رکھ کر سرخم کیا۔

"زے نصیب جناب زے نصیب آپ کا بیر

احسان بنده تاعمر شيس بحولے گا۔ كيابي اچھا ہوكہ آپ

یوں ہی ماکل بہ کرم رہیں اور میری ہر صبح حسین تر

ہے میں آگر ایسا ہوجائے نا*ل تو پھرتو میرا پیٹرو*ل کا خرچ بھی بیچ گا۔اوراس رقم سے میں مزید شاپیگ بھی ر لیا کروں گی۔"اس نے تو فٹافٹ پلان بھی تر تیب وے والا جانل کے ماتھا پیٹنے کی کسررہ گئی۔ دونے دایک تو تمہاراشا پیک کا کریز بچ میں پاگل ہو تم اڑی۔ کپڑے خرید خرید کرتم نے کوئی کوال بھرنا ہے کیا؟ ہر ہفتے تو پورا ایک بورا خریدتی ہوتم سالوں بعدابك باريخ سوفى يارى آئى موگ كول باكى محنت کی کمائی اجاڑنے پر تلی ہو۔ میری مانو تو ایک چادر خرید لو اچھا ٹو ٹکا ہے اس کے بعد باقی کے سارے خریے خود بخود حتم ہوجائیں گے "بے اختیار بیک ويو مررسے كوج كور يكھا تى بدى چادر كے بنچے وہ كس ر تک اور کس آسائل کا ڈریس پنے ہوئی تھی استے ونول میں وہ مجھ جان ہی مہیں یایا تھا۔ بیرول میں كيونس شوز وبى أيك بليك ليدر كابيك جس ميس مولی مولی کتابیں جھانک رہی ہوتی ہیں ایک ہاتھ میں نوث بك - يه تقااس كاحليه - كاثري مين بيضيح بي وه چادرے منہ وصائب لیتی تھی اب وہ کس رنگ کی لب استک استعال کرتی ہے با وہ بھی نہیں اندازہ ہی منیں تھا۔اور سوہاتو سرایا پیار تھی جے دیکھتے ہی طبیعت آنکھ کونٹی ترنگ اور سرورعطا کرے وہ اس کے مفت و مُعانى (كاؤل كى رينے والى)

" ارے رکوب رکو- تھوس تھو-" چادر لیے كتابيس سنبعالتي كونج ابهى كارس جارقدم بيحي تمقى جب مطلے گیٹ سے سوم بھاگتی ہوئی اندر لائی این مخصوص عليم مي بلوثائش رينك امير الروشارث شرث سن محصم من نام كارونيا كمنى بر تكلما فيمنى بيك ووسر عائق مين اسارت فون-" الے سوئیٹو - باؤ آر ہو؟" وہ بے وحرک فرنث دُور كھول كربيش كئ -كونج ائن جكيه تھتك كرركى -" فائن-" جاذل لاشاري كے مونث بي تهيں آنکھیں بھی مسکراتی تھیں۔اے دیکھ کر۔

"ببلوردهاكوكرل كيسي موتم ؟"رخ ابتاب اس كي

طرف ہواجوای شش و بنج میں تھی کہ آیا گاڑی میں

بین جائے اب التے بیروں کھیک کے چندون پہل

آئى تقى وه أو هر توشه لا في تعارف كروايا تعاوى كمه كر

جس كى جاذل في التجاكي تقبي ممل حواله كيون نه بتايانه شهلانے وضاحت کی نہ کو بجے نوچھا۔ "ارے آجاؤ کونے تم تو وہیں بت بن می ہویار۔ ایکچو کلی کیا ہے کہ کل سے میری گاڑی ورکشاپ پر ہے۔ جھے آج یونیورٹی جلدی پہنچناہے بہت ضروری یاےان کی گاڑی کی جانی انٹی توانہوں نے صفاحث انکار کردہا' میں نے تو فرینڈ کو کال کی تھی کہ

تو-"وہ اس سے مخاطب تھا اسنے عرصے میں پہلی بات وہ بھی زہر بھری گونج چپ چاپ پچھلی طرف سے امر کر آئے کر آئینے

" نوازش-" اس نے اسیر تک محمایا۔ اور میوزک آن کرنا بھول کیا تھا شاید کئی خاموش کمے ان کے درمیان سے بولئے گزرگئے۔

"بہتر ہوگا کہ تم کسی قریمی میڈیکل کالج میں اپنا مائیگریشن کروالومیرے اپنے بہت سے مسائل ہیں۔ میں زیادہ وقت تک بیہ ڈیوٹی انجام نہیں دے سکوب گا۔" چند ٹانیوں بعدوہ جھنجلایا ہواسا کمہ رہاتھا۔ کو بج نے اک نظراس کے بھرے بھرے مرخ چرے کو دیکھا بھر سجھاؤے کے ویا ہوئی۔

"میرا بیہ تیسرا سال ہے۔ میں وہاں اچھے سے
ایڈ جسٹ کرچکی ہوں۔ اب ایک دم سے کسی نے
ماحول میں جاکر پڑھنامشکل ہوگامیرے لیے۔"
"اور جو مشکلات میرے لیے کھڑی ہوچکی ہیں ان کا

کیاہوگا چھی مصیبت میں پیش کیاہوں۔ میری اپی رو نین ہے۔ کئی کام ادھورے پڑے اس میری اسٹیڈیز متاثر ہورہی ہیں منہ اندھیرے اٹھتا پڑتاہے آپ جنابہ کے لیے پھر واپسی کے لیے کلامز بنگ کرکے بھا گناہوں ہیں۔ اس منٹ کا جو حال ہے وہ بھی کسی سے چھیا نہیں۔ ہیں منٹ کا سفرایک گھٹے پر محیط ہوجا تا ہے۔ اور جو سفر ہو من کا سفرایک گھٹے پر محیط ہوجا تا ہے۔ اور جو سفر ہو من کا سفرایک گھٹے پر محیط ہوجا تا ہے۔ اور جو سفر ہو در اُس کا تو کہنے ہی کیا۔ میرا تو سارا ون ہی کہ در جاتا ہے۔ تھک جاتا ہوں جی کہ ذرا کیو گار جاتا ہے۔ تھک جاتا ہوں جی کہ نیند بھی پوری نہیں ہویاری 'اچھا ندائی ہے۔ میرے میرے ساتھ جانے کس گناہ کی میزا کی ہے۔ "وہ تیا تیا ساجو منہ ساتھ جانے کس گناہ کی میزا کی ہے۔ "وہ تیا تیا ساجو منہ ساتھ جانے کس گناہ کی میزا کی ہے۔ "وہ تیا تیا ساجو منہ ساتھ جانے کس گناہ کی میزا کی ہے۔ "وہ تیا تیا ساجو منہ

میں آیابو لے گیا۔ وہ آب بھینچے سفنے پر مجبور تھی۔
اس میں غلط ہی کیا تھاسب بچ ہی تو کمہ رہا تھا وہ۔
من چاہا کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو خض نہیں لگتا'
ناچاہتے ہوئے تو آیک گلاس پانی کا بھرنا بھی تھکا دیتا
ہے۔ اس کی آنکھیں بھی سنا رہی تھیں حسکن کے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی سنا رہی تھیں حسکن کے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی سنا رہی تھیں حسکن کے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی سنا رہی تھیں جھی بہت

ے کونے کاخیال آیاتو سرتھم ہوئی۔
"سوری یارتم مائنڈ مت کرنا۔" اور اس نے مائنڈ میں کیاتھا ہرانسان اپنے احول اور فطرت کے مطابق ہی الفاظ استعمال کر باہے لیکن وہ بولے بھی نہ رہ سکی۔
"خوادر لیٹنے والی ہر عورت کوٹھائی نہیں ہوتی اور نہ ہر شہری عورت چاور کے بغیر گھومتی ہے۔ چاور صرف ہر شہری عورت لیتی ہے جے اللہ توفیق دے۔" اس کا بھٹر شجیدہ لہجہ جافل نے ایک بار پھر بیک ویو مرد سے دیکھا۔

"به گلا سوت کردها ہے جہیں "کب لیا بیہ قرابی۔" وہ اس کا دھیان من پند موضوع کی جانب موڑجکا تھا اور اس کا دھیان جو باربار ٹوٹ رہاتھا۔
نقد پر بھی کیسی عجیب کتاب ہوتی ہے۔ ایک باب ختم ہوتے ہی نیا باب جا تا ہے اور اگلا پہلے سے زیادہ مشکل تر۔ زندگی تو درجہ یہ درجہ سبق پر ہھانے پر تکی مشکل تر۔ زندگی تو درجہ یہ درجہ سبق پر ہھانے پر تکی تھی جھیلی تھیں مگراب جو آزائش میں بیٹری تھی اور تکلیف یہ کہ کوئی دیکھ سننے والا بھی نہ تھا وہ کمال اینا مقدمہ لے جاتی۔ وہ تجھیلی اللہ میں نہ تھا وہ کمال اینا مقدمہ لے جاتی۔ وہ تجھیلی سیٹ پر ایسے ہی بیٹری تھی جیسے کوئی فالتوسامان پڑا۔ وہ مسئر اہمیں ہے تکلف

چرروز ایسا ہونے لگا اللہ جانے سواکی گاڈی
ورکشاپ سے آچکی تھی یا ابھی تک وہیں تھی وہ روز
صبح بھاگم بھاگ آگر فرنٹ سیٹ پر بیٹے جاتی۔ دونوں
ہنتے مسکراتے رہے جافل پہلے اسے ڈراپ کر کے بقیہ
سفر میوزک سے شغل فرما نا تحراس دن سوہ کے کان
محابد اس نے گاڈی اسٹارٹ نہیں کی۔ کو بچ کے کان
معتقر تھے کہ اب شور مچاکہ تب اور شور تو مچالیکن
میوزک کا نہیں اس کی اپنی دھڑکنوں کا۔ وہ جوا ہے ہی
دھیان میں تھی اس کے تکی بھرے لیج پر چونک

" ماناکہ باباسائیں نے محترمہ کی ڈرائیوری کا شرف بخش رکھا ہے۔ گرمجھے بالکل ہی ڈرائیور نہ سمجھ لیا جائے۔مہمانی ہوگی آگر آپ آگے تشریف لے آئیں

2017 الماركرن 1000 المارك 100 المارك 100 المارك ال

تھی کین میں۔جس نے اطلاع دی کوئے تو کب کی چلی کئی کالج-° کمہ رہی تھی تنہاری طبیعت تھیک نہیں نہیں آرام کرنے ویا جائے۔" اور اس نے یوں اطمینان سے ہاتھ جھاڑے گویا خس کم جمال پاک۔ وايس روم من أكربير بر كرساكيا يعنى مزيد ويرده كهنشه سكون عصوسكتا تفاوه

نى نى جان كى كال آئى تھي-اس\_نے توبرى خوش دلى ے سلام کیا تھالیکن وہ تو گھے بکڑے اس کی آوا زے ہی انتظار میں تھیں جو شروع ہوئیں تو اس کا منہ کھولنا

من بی سے آل۔ فرا۔ میں۔ افسد میں سے سیس وہ بار بار بولنے کی جمارت كر آاور جفرك كرجي كروا وياجا آيوه تومون سون کے بھرے بادلوں کی طرح بردھے جارہی تھیں۔ کی طرح برے جارہی تھیں۔

الير- يه عزت رهي ہے تم في جاري-باپ كى باتوں کابس اتنابی یاس ہے حمیس اڑے وہ بھی پیدرہ ون سے بسول و مکنول کے دھے کھارہی ہے۔ غیر مردول سے بھری گاڑیوں میں سفر کردہی ہے۔ اور تم یرے مزے سے ایڈتے رہے ہو۔ تف ہے تمہاری غیرت پر-شاباش ہے اس مانی پر بھی و دبات کرتی موں اس سے اور اس نے ایک دن بھی مجھے تمہاری شکایت ملیں لگائی۔وہ تو آج باتوں باتوں میں زرین نے مجصجتايا-ميراتومانو كليجه منه كو أكيا-ميري اولاداوراتي لاپروا جانل پا جم نے ایس تربیت تو سیس کی تہاری۔ تم ایسا کیے کرسکتے ہو۔ خدا گواہ ہے تم نے بست ول دکھایا ہے میرا۔ اب بدنوبت آگئی کہ سراج احدلاشاری کی بہواوراس کے ساتھ غیروں کاسلوک۔ تهيس كوئي مشكل تقى توجيحه كمه سكتة تصين كوئي اور

ہوچھوں جو وہ اتن بمادر بی چرر ہی ہے

ان كاغصه كى طوركم موتے ميں نہيں آرہا تھا۔اور غصه تواسے بھی خوب آیا تھا۔ کیے کیے ڈگ بھر نااس مرے تک میا یاوں کی تھوکرے دروازہ کھولا تھا۔ نوث بك ير كلفتي كونج بريط كرسيدهي موتى- بشت دروزے کی جانب تھی کہے کھلے سیاہ بالوں سے وہ تھی موئی و با کھ دور بے تر میس سے کشن پر بردا تھا۔وہ بھی ادھر شیں آیا تھا اور اب ایسے انداز نے وہ بھی اس وفت اس نے جھیٹ کردو ٹاانی طرف کھینچا۔ بس چند ہی لیمے لگے اور گھنگھور گھٹائیں سزردے تلے چھپ کئیں۔سارا فسول غائب ہو گیا۔وہ ہراساں اور استفہامیہ نگاہول سے دیکھ رہی تھی۔ جانل نے ہاتھ برمادیا۔ کو بج نے اس کی چوڑی ہھلی پر بڑے جدید سیل فون کو دیکھا پھراحتیاط سے اٹھا کر کان سے لگایا۔ بی بی جان اب اس کی کلاس کے رہی تھیں۔وہ نہایت بابعداری ہے ڈائٹیں وصولتی رہی۔ بھی نجلا لب دانتول میں داپ لیتی تھی مسکراا تھتی۔اور جانل في بلى بارائ مسكرات ويكمااور بهلى بى بارديكما كركسي كراس كال سے أنك كے قريب ير المعنور كتناانوكهاسا لكتاب ياتووه غضب تأك تيور ليحقها

سائیں کے علم میں بیات آئی تو تم میں سے کسی کی خیر

حيران ساكفراتفا وواس بار معاف كرديس- أئنده خيال ركھوں كى آب كو پر تجمی شكایت كام وقع نبیس دول كی تی تھيك الله حافظ-" بات حتم مو كئي كونج في اس كي فرصت بھری محویت کود بکھا کھے تاکواری سے۔ سیل کمپیوٹر پر رکھ کروہ دوبارہ سے لکھ رہی تھی۔ موتول سی لکھائی قلم چلتا جارہا تھا بھرروانی میں کچھ کی آنے کھی اور ا بالسائح جمره انحابا جوصاف شفاف سے نشکارے محوث رہے تھے اور

لین اب دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے

دمیں نے کہیں پڑھاتھا کہ عورت کا آدھا حساس کے بالول میں ہو تاہے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ۔۔۔ ' جانل بولتے بولتے رکا سیل فون اٹھا کریا کٹ میں ڈالا اور جاتے جاتے کہ گیا۔ '' لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ استے لیے بالوں والی عورت کو دیکھ کر بھیشہ ہی چڑیل کا مگمان ہو تاہے۔'' وہ تو کہ کیا مگروہ تادیر کھولتی رہی۔ یہ اور بات کہ اس رات پہلی ہی بار جاذل نے نیند میں بھی ایک چڑیل کو بھٹلتے دیکھا۔

# # #

دوبیڈرومز باتھ الاؤنج اوپن کچن آگیری جمال دو
کرسیاں ایک تیائی رکھنے کے بعد بمشکل اتن جگہ پچتی
کہ دوجار کیلے رکھ لیے جائیں۔ یہ تھادہ اپار شمنٹ جو
اب ان کامسکن تھا۔

''لاشاری ہاؤس "میں بابا سائیں کی آمداس روز بالکل اچانک ہی ہوئی تھی انتہائی سنجیدہ تیوروں کے ساتھ انہوں نے تو کسی کے سلام کاجواب بھی نہیں دیا اور آتے ہی ان کے حضور جاذل لاشاری کی طلبی ہوگئی۔اور پھریند کمرے سے ان کے لیجے کی گھن کرج باہر آتی رہی۔ گھر کا گھر بریشان کہ ماجرہ کیا ہے اور عقدہ جلدی کھل گیا۔

کل اتفاقا "انہوں نے خود بھی اپنے خوب صورت جوان بیٹے کو دیکھا جو پیاری بہو کو کار کے بونٹ پر بٹھائے آئس کریم کھلا رہاتھاتوان کی کمزوربصارت بھی چکاچوند ہوگئی۔

اس حلیہ کے ساتھ وہ کونی ہر گزشیں ہوسکتی تھی اوروہ کونی تھی بھی نہیں۔ تو پھروہ کون تھی اوروہ بیچان گئے بس تب سے ان کے تن بدن میں آگ گئی تھی۔ وہ سارے شہر میں ان کی عزت کو بٹالگائے پھر رہا تھا اور وہ استے بے خبر پھر تو انہوں نے وہی کیا جو انہیں کرنا جا۔ سے تھا۔

بہ میں ہے۔ دفاشاری ہاؤس کی باہروالی سڑک توکیا تم مجھے اس علاقے میں بھی نظر آئے تو مجھے سے براکوئی نہ ہوگا۔ تہمارا گھرین چکا ہے اب سنبھالواسے۔ اور دھیان

رہ آئندہ تہماری شکایت نہ ملے بچھے کہیں ہے بھی۔ "وہ بختی ہے سبیعہ کرگئے تھے۔ اور جانل لاشاری نے صوفوں پر غصہ آبارا۔ دروازوں کو تھوکریں ماریں برتن پیٹے آلیری کے ملے توڑے کوئے ایک کمرے میں دبکی تحریحرکانیتی رہی صد شکراس نے بروقت ڈور لاک کرلیا تھا ورنہ کوئی بعید نہیں۔ اب تک اس کائی سرچوٹ چکا ہوتا۔ پھرخدا خدا کرکے طوفان تو تھم گیالیکن اس نے ساری رات ایک بار پھر آکروں بیٹھ کر گزاری۔

# # #

آج کل سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ ٹیسٹ چل رہے تھے۔ کل فار اکولوجی کا ٹیسٹ تھا جو اسے سب سے زیادہ مشکل بھی لگیا 'رات گئے تیاری کرتی رہی۔ جب ٹینش کچھ کم گئے گئی تو بھوک کا احساس جاگا کو کہ نینز بھی خوب آرہی تھی۔ لیکن پہلا احساس غالب تھا۔ وہ بوئی مختاط می کچن تک آئی تھی نمایت آپسٹی سے لائٹ جلائی گر را ہو۔ سنگ پر چڑھ کر بیٹھے اس چوہے کا جس نے یک دم چھلانگ لگائی اور اس کے پروں کے در میان سے ہو باہوالاور کے کے صوفے تلے پروں کے در میان سے ہو باہوالاور کے کے صوفے تلے مارے ہو گھلاہٹ کے ٹیمل سے ظرائی تو گنار پایا لیکن مارے ہو گھلاہٹ کے ٹیمل سے ظرائی تو گنار پایا لیکن مارے ہو گھلاہٹ کے ٹیمل سے ظرائی تو گنار پایا لیکن مارے ہو گھلاہٹ کے ٹیمل سے ظرائی تو گنار پایا لیکن مارک ہو گھلاہٹ کے ٹیمل سے ظرائی تو گنار کا راک چھنا کے سے ٹوٹ گیا۔ رات کا ساٹا ٹراوز رینیان میں ملبوس جائل عبلت میں باہر آیا۔ وی انہ بھی

"وه-وه بي جوبالسد" آواز ملے ميں بيس گئے۔ رنگ اڑا ہوا تھا۔ معاملہ سمجھ ميں آتے ہی بے اختيار جانل کے حلق سے قہم ہرا بلنے کو تھا۔ گرلب دہالیے۔ "اوہ۔ اچھا۔ اچھا۔ چوہا! یعنی کہ صرف چوہا۔ جبکہ میرے خیال میں تو یمال چوہوں کی پوری فوج کو ہوتا چاہیے تھا 'ہے تا؟" کچن ہر اک طائزانہ نگاہ دو ڑا آ وہ کہہ رہا تھا لہے میں طنزکی آمیزش نمایاں تھی۔ جسے کو بج نے بخوبی محسوس کیا۔ جب سے وہ ادھر شفٹ

آیا ہوں جمال اور مسائل کاسامنا کرنا پر رہاہے وہاں بید کی دہائیاں بھی سنتا پر رہی ہیں میں تو وہ ہوں جس نے بھی خودے اٹھ کریانی کا آیک گلاس نہیں باتھا اوراب حالت بيب كه ججه خود يكاكر كهانارد راب اكر بی بی جان کویتا چل جائے تاکہ تم ان کے لاؤ کے پیارے راج دلارے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کردہی ہو تو جانتی ہو کیسی مخیانی کرے گی وہ تمہاری-اب جلدی سے سمیٹوب سارا کی صد مو گئی اسی لایروائی۔جب تم صفائی نہیں رکھو گی تو اتن گندگی کو جائے کے لیے چوہے بی آئیں کے تا۔ "جبوہ کھریکا نہیں ربی تووہ خود بھی کچھ کھارہی ہے یا نہیں۔اس قلر میں بڑنے کی بجائے الٹااسے خوب ستا کر فرج کے پاکس میں سے آخری سیب بھی نکال کردانتوں سے کھا آا ایپے روم میں چلا گیا۔ کو بج کاول جاہا تھا سمیٹے کانچ اس کے سربر وعارے مرائے ری حرت وولى جان نے تو كما تفاكہ كمركے كامول كے ليےوہ زلیخا کو بھیج دیت ہیں۔ مگریہ حضرت ہی تھے جس نے

ہوئے تنے شروع کے دوجارون اس نے کھانا بھی بنایا تھا۔مفائی بھی برابر کرتی رہی۔لیکن جب سے ٹیسٹ شروع ہوئے اسے ساری دنیا بھول می تھی۔ مسج اٹھ كرايخ ليح أيك كب جائح بنائي دوبرتن دهوئے اور كالج كوروانه موجاتى- يمال آكراسيجوفا كده مواتفاوه بہ تھاکہ ای بلد تگ سے دواور لڑکیاں بھی اس میڈیکل کالج جاتی تھیں جواب یمال سے آٹھ دس منف کی واكتك وسلينس يرتها-اس فيهلى ون جادل سے كمددياكدوه اس كى طرف سے كسى بھى طرح كى بريشانى مول نہ لے۔وہ خود آجاسکتی ہےدو سرے لفظول میں وه اس كاكوئي احسان تهيس ليها جابتي-جاول توباباساتيس ک وجہ سے متامل تھا مرجبوہ اس کے بے دار ہونے ہے بھی پہلے چلی جایا کرتی تو اس نے بھی مند پر ہاتھ پھرلے۔اندھاکیا جاہد آئکس پر پیچھے کی میں غدر مجاف والاوبى تومو ما تفاجع كالج سے والسي بروه بوری جانفشانی سے سمیٹ لیا کرتی مراب کھے دنوں سے گھسان کادن برا تھاوہ تودودن سے کالج سے ہی کھھ نہ کچھ لے کر کھارتی تھی باقی دن تو یوں بھی ہوش بھوبے رہے۔ آج مجبورا ادھر آنا پڑا تو یہ نئی افتاد۔ کو بجےنے ایک حیکسی نظرجانل پر ڈائی اور بیٹھ کر کانچ

"ویے تو بہت بماور ہو۔ اور ایک چوہے ۔ ڈر گئیں۔ چے۔ چے۔ " اس نے اظہار افسوس کیا مسکراتے لیوں کے ساتھ۔ کو بجان سنی کرگئی۔ "ماناکہ تہماری بڑھائی بے حد ثف ہے لیکن محترمہ اب اس کے علاوہ بھی آپ کی زندگی میں پچھ ذمہ واریاں ہیں۔ جنہیں سنجھ لنااور سنوار نااتا ہی ضروری داریاں ہیں۔ جنہیں سنجھ لنااور جتنے تہماری سجھ داری کے ڈینے ہے ہوئے ہیں اس کے بعد تو تہمیں ویا ہو میں تین دن سے بھو کا ہوں شاید تہمیں سی نے بتایا ہو میں تین دن سے بھو کا ہوں شاید تہمیں سی نے بتایا ہواگر نہیں تو اب چھی طرح ذہن نظین کرلومی باہر ہوں۔ لیکن جب سے تہمارے طفی اس ڈور ہے ہیں ہوں۔ لیکن جب سے تہمارے طفی اس ڈور ہے ہیں کے بعد جوہوں کا اگلا براؤ اوھر ہوجائے" وہ تیتی سلکتی بربردار ہی تھی۔

فہوہنہ۔رعب توالیے ڈال رہاہے جیسے میں نوکر کلی ہواس کی۔ اچھی مصیبت کلے بڑی ہے مشکل ہو گئے ہے میری اف الل جاتے جائے کسی نافرانی کی سرادے تی ہو جھے؟ اور دروازے کے ساتھ لگاجادل تھوڑی تھجاتے ہوئے بغور اس کے ارشادات س رہا

مت بوچھو بہت بزی۔ وو پر بھی۔ شکل ہی شمیں و کھاتے۔ کیا بھا تیوں نے كمرے نكال ويا۔ تم نك بھى تو بهت كرتے تھے بعامه وں کو۔ اتنی فرمائش تووہ اینے بچوں کی پوری نبیں کرتی تھیں۔ جھنی تہماری۔ کل گئی تھی میں لاشارى باوس شهلا بعابهى فيتاياتم كاول كي موسة

" آن؟ بال بال! وه مجمد كام تفا باباساكيس في بلايا

"روز حميس ويكفني كاعادت باب استفون كزر معتب ميزى كب أؤ كوايس بلوي آني مس يو-و آئی مس يو توجانم- من خود تمهاري صورت كو ترس گيامون مين آنامون توسطتي -"

وكماتا علدي آجا آمول يار-"وه ايار ممنث تك چنے چکا تھا۔ لاک کھول کراندر آیا جانی وہیں دروازے کے بیچھے گئی کھونٹی پر اٹکادی جہاں کو بچ کی چادر کی موجود کی بتاری تھی وہ آچکی ہے۔ جمکتا دمکتا صاف را لاؤرنج سند هي بر<u>ما</u>ني کي خوشبو.

دونہیں ابھی۔ ۱۳۰سے اصرار کیا۔ وداوه يار-الجي ياسيبل نهيس كل ملتي بي تا-يون كرتے بي ميں مہيں يونى سے ... "دروازے يرمونى وستك تي جاذل كاوهمان بنايا وهبات كرتي المح كيا اور لاک کھول دیا۔ لیکن یا ہر موجود ہستی کو دیکھ کر ہاتھوں کے توسے توکیا چڑا کو ترسب اڑھئے۔ "ت- تم الاسال ... "سل الجمي بحى كان عالى تھا۔ سکھے چتون سے محورتی سوہا سے ایک ہاتھ سے برے دھلیلی اندر کھس آئی۔ "يوچيشو-كيامسرى بيء جھوث يرجھوث بول رہے ہوتم میرے ساتھ۔ ابھی تم نے کماکہ تم گاؤں میں ہو الیکن تم تو یمال ہو کرتے کیا بھررہے ہوتم۔

ووال ... اوه يار نهيں نهيں چھے بھی نہيں ہے كونى بات ميں ہے۔ تم .. تم أو بيفووه ميں كاؤل ميں ى تو تقاا بھى تووايس آيا ہوں۔"وداك بل كو كريرا كيا تفامر پھريات سنبھال ہي لي-

" واث ربش تم البحى كاؤى من عق البحى والبس آتے ہوکیااڑ کر آئے ہومیں تہماری گاڑی ہی دیکھ کر آرہی ہوں اس کی حالت تو کہیں سے بھی مہیں لگ ربی کہ وہ گاؤں سے ہو کر آئی ہے۔ تم بیہ جھوٹ کول بول رہے ہو مجھے نہیں بتا کیلن کھے ہوا ضرور ہے ہم بہت ونوں سے مجھے ٹال رہے ہو لاشاری ہاؤس مجی نہیں آئے وہ تو میں اتفاقا اس روڈ سے کرر رہی تھی توتم پر نظرروی متم اس ابار منت میں کیا کردہے ہو ب شفث ہوئے ہو اور کیوں کیا ہوا ہے ، مجھے کچھ بتایا کیوں شیں۔'

وور و کھے بھی شیس ہوا۔وہ ایک چو کلی کیا ہے کہ عهیں بتایا تو تھا کہ انگزامز کی ڈیٹ شیٹ آچکی ہے میں تك نه كرسكى - جاذل سرر بانه ركع كمرا تفا بحر خشك طلق تركر آ آكے بردها۔ وقتم ادهر آؤسوہا۔ بات سنو ميري ميں سبتا آبوں حمهيں ...."

" ہاتھ مت لگانا جھے۔" سوہانے اپنی طرف برھتا اس کاہاتھ بری طرح جھٹا۔ "تم جھوٹے فربی وغاباز انسان۔ کیابتاؤ کے جھے کے کوئی نئی کمائی گھڑ کرسناوہ کے۔ تم توبیہ اپار شمنٹ دوستوں کے ساتھ شیئر کردہ ہوناتو "کیا اسے بھی ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لائے ہو یمال۔" وہ عالم طیش میں بے حد نازیا لفظ استعال کرگئی تھی جو جانل کی ساحت پر نازیانہ بن کر

"شف اب سوال جسف شف اب نکاح ہوا
ہے ہمارا۔ ہوی ہے یہ میری۔"جو بات کہی مشکل
الگ ربی تھی وہ نمایت غصے میں آسانی کے ساتھ کہ
گیا۔ سوائے جسم سے ربی سبی جان بھی نکل گئ۔
اختاد کا محل ایک ہی جسکے میں دھڑام سے بیچے آرا۔ وہ
بلے تلے دب کئی تھی دم گھٹ رہا تھا۔ وہ مرربی تھی۔
بلماس کے کہ گر بردتی جانل نے تھام کر قربی کاؤرچ بر
بشھایا۔ اور بھروہ بست ویر تک روتی ربی۔ جیجی ربی
گو تھی تو ہو بھی تھی بسری بننے کی بھی کوشش کرتی ربی
گو تھی تو ہو بھی تھی بسری بننے کی بھی کوشش کرتی ربی

لگا-سوہاکی آنکھوں میں تھکیک کے کانٹے کھے تھے وہ کسی ماہر جاسوس کی طرح چاروں اور جائزہ لے رہی تھی۔

ایبا قریخ سے سجالیار ٹمنٹ ہر چیز صاف اور اپنی جگہ پر پھرپورے میں پھیلی تازہ کھانے کی اشتماا نگیز ممک وہ لیک کر کئن کاؤنٹر تک گئی۔ دیکچی کاڈ حکن ہٹایا گرم گرم بھاپ ہتا رہی تھی ابھی کوئی چولما بند کرکے گیاہے۔ سنگ بھی گیلاتھا گویا برتن دھوئے گئے ہوں جب کہ جاذل تو ابھی آیا تھاتو پھرکون؟

"افوه-تم كياكررى موچھو ژويدسب آؤيا برجلتے بيں ابھي كوئى دوست آجائے گاتو اچھا نہيں لگا۔" جاذل اتن دريميں فث ميث اٹھاكر شوريك بر ڈال چكا تھا كين ھوئى پر لفكى چادر غائب كرتا بھول كيا۔ وہ تو چابى لينے بردھا تھاكہ برقمستى سے سوہاكی نظراس برہی حارث ب

" تیاسید اگریش بھول نمیں رہی تویہ تہماری اس کرن کی چاور ہے جس کا شہلا بھابھی نے جایا کہ پھر سے ہائش شفٹ کر گئی ہے 'لیس یہ چاور اوھر کمال ہے جائل شفٹ کر گئی ہے 'لیس یہ چاور اوھر کمال ہے جائل الشاری سب جھوٹ بول رہے ہو تھے گئی گئی گھڑی کے آئے اور ہے 'ہے تا۔" وہ پوری قوت سے چلائی تھی اور جائل نے تاکہ جس قیامت کی گھڑی کے آئے ہوگا۔ پچ بولے بنا گزارہ نمیں 'کمر کن الفاظ میں جو کم بھوگا۔ پچ بولے بنا گزارہ نمیں 'کمر کن الفاظ میں جو کم بھی ترس آیا تھا 'جود بوانہ وار اس کے بیٹر روم کی طرف سے کم تعلیف دہ ہوں۔ اسے اسے ساتھ سواپر بھی ترس آیا تھا 'جود بوانہ وار اس کے بیٹر روم کی طرف ہی تھی۔ کو بولے ان تھا گئی کہ باتھ وہ وہ دو سرے دوم کا دروازہ بورے زور سے دھیل پچی بھی جس کی جود اتنا تھک گئی کہ باتھ سوگئی کہ باتھ اسی منٹ بھی نمیں ہوئے تھے اسے ابھی بھٹی بیس موئے تھے اسے سوئے کہ یک گئت الی آفت۔ وہ ہڑ پڑا کر اٹھی اور اسے خدیش میں دیکھ کر سوہا کے لب سوئے کہ یک گئت الی آفت۔ وہ ہڑ پڑا کر اٹھی اور اسی منٹ بھی نمیں دیکھ کر سوہا کے لب سوئے کہ یک گئت الی آفت۔ وہ ہڑ پڑا کر اٹھی اور اسی میں دیکھ کر سوہا کے لب سوئے خدیث کی دیو وہ جنیش سل گئے۔ وہ بھر کا ہت بی گئے۔ گئی کہ بیل کے دو جنیش سل گئے۔ وہ بھر کا ہت بی گئی۔ گئی کی دیو وہ جنیش سل گئے۔ وہ بھر کا ہت بی گئی۔ گئی کی دیو وہ جنیش سل گئے۔ وہ بھر کا ہت بی گئی۔ گئی کی دیو وہ جنیش سل گئے۔ وہ بھر کا ہت بی گئی۔ گئی کی دیو وہ جنیش سل گئے۔ وہ بھر کا ہت بی گئی۔ گئی۔ گئی دیو وہ جنیش سل گئے۔ وہ بھر کا ہت بی گئی۔ گئی دیو وہ جنیش

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



مجعثى كاون مونے كے باعث سرك ير شريفك روز کی نسبت قدرے کم تھا محراتا بھی سیں۔ مختلف النوع فتم كى كاثريال اكردج كے تعاقب ميں بعاليق جاری تھیں۔سب ہی کومنیل پر پہنچنے کی جلدی تھی اور منزل پر چینچنے کی جاہ کے نہیں ہوتی پھر تھن سفر کے بعد کی سرشاری کیسی ہوتی ہوگی وہ کیفیت جب محنى جياياتك يراؤوال كرمسافرستا تامو كارراه كي ساري محكن الزجاتي موكى اوروه مسافرج للح منزل تك پہنچ كر بھى نہيں پہنچا كہيں راہ بھتك كيا ہے اس كا كيامويا موكا-اس جيزل بيتهاوي كسبسوال بھول گئے تھے ٹیبل پر بکھری پڑی کتابیں بردی در سے اس کی توجہ کی منتظر تھیں اور وہ مسلسل کریں پر آگے سیجھے جھولتی اس معمہ کو حل کرنے میں مکن تھی۔ جِاذِلْ كُونَى كَمِنْد بِحريها بيرُروم سيا برآيا تفااور ناشة کے نام پر ایک گلاس میں جوس کے کر صوفے میں مس کیا ان وی بھی آن کرلیا دوسرے ہاتھ میں سيل-بس تبسي جانے وہ تی وی د مليد رہا تھا يا بات كردما تفامير توغنيمت تفاكه يطلح ثيرس يرباير كاشور زماده آرہا تھا بھر شکر ہوااندرے آئی تکرار بھی تھم گئے۔ چند محول بعدوہ کوئے کوئے کی صدا تیں لگا آاس کے برابر والى كرى ير آبيشا-اس كى كرى ساكت موكى-واكيك كرب جائ توبلا دويار-"وه دونول باتعول كى الكليول سے كنيٹيال دبا رہا تھا۔ كورج نے جھٹ باؤل ینچ ا تارے۔ سربر دویا جماتے کی کی راول۔ آٹھ دس منٹ بعد وہ ٹرے تیل پر رکھ رہی تھی بھاپ

گلاس بانی اور ایک عدد پین کلر۔

اڑائی جائے کا ایک مک ایک بلیث کیک رس ایک

لیں۔ بچھے زبردیتی شامل کیا گیا تہماری زندگی میں آگر مجھے امال کی زندگی کی اس نہ ہوتی تو بخد امیں بھی راضی نہ ہوتی اس بے نام بندھن کے لیے ، مرافسوس کہ میری کوشش نے کار گئے۔المال تو پھر بھی نہ رہیں اور جب وہ ہی چلی گئیں تو اب میں خود کو ان کے وعدے سے آزاد مجھتی ہوں۔ میں تمام عمرایک ان چاہا بوجھ بن کر نہیں رہ سکوں کی تمہارے ساتھ بمتر ہوگاتم بچھے اپن زندگی سے الگ کردو۔"جاذل نے سر اٹھایاسکتی سرخ آ تھوں سے محورا۔

معیں ملے بی بریشان موب-اوبرے تم جلی آئی مو مشورے بیہے۔ آندر چلی جاؤ۔ بند کرد دروازہ اور سو جاؤ-اب نظرنه آنامجه-"

"جانتی مول میرانظر آناکتنابرا لگتامو گاختهیں۔ صرف ماما سمائیں کے وہرسے مجھے برداشت کرنے بر مجبور ہو۔ زبردشتی کے تعلق دہریا نہیں ہوتے زندگی کو آزارینائے رکھنے بہترے کوئی فیصلہ کراو۔" وكياجابتي موتم اس وقت كيا فيصله كرلول مين بال ... بولو ... "وہ غفے سے اٹھ کر آیا اور اسے پکڑ کر منحوروا -وہ بے توازن س اس کے بی سینے سے آگی اور جیسے بس کوئی آسرا جاہیے تھا دونوں معموں میں ایس کا کریبان بھینچے وہ بری طرح مدتی ہے ربط بول رہی هی-جانل کے کچھ ملے مہیں مردرہا تھا۔ ابھی کچھ در يمكے اس نے سوم کے دھیروں دھیر آنسوائی بوروں پر جے تھے اور اب اس کے آنسو۔اس کا بینہ بھگورہے <u>خصہ</u> لفظ آنسو میں تو فرق نہیں تھا جھر تعلق کی تا <del>ف</del>یر' الگ تھی۔وہ اس کے جملہ حقوق اینے نام محفوظ رکھتا تفاوه اس کی این تھی اور اینے قریب کہ وہ ہاتھ برھا کر ان رئيمي محثاول كوسميث سكتا تفاعجنهي بهلي بارد مكيم كرجو خيال آيا تفاوه اب بهي مونون كومسكاني مجبور آنسوؤں کے ساتھ ہی بہتی جلی گئے۔وہ بھول گیا الجهن مين تفايا درمانوبس انتاكه اس

FOR PAKISTAN

وحتم تو بچ میں کی چڑیل ہو۔ ہواکیا ہے تنہیں میں نے تومنع نہیں کیا تھااب اپنے کیے چائے بنا کر نہیں لائی ہو تو مجھ سے کیوں خفا ہو۔ چلو دونوں مل کریمیتے ين-ايكسىيى من ايكسىيى تم- "دهكاس ك مرف بردهار بإنقاس نے تفی من سرملادیا۔ "ال نے بھی مجھے کی کے برتن سے کھانے نہیں دیا تھا۔میری یہ عادت بے حد پختہ ہو چی ہے میں کسی كأجھوٹانبيں كھاتى۔"

ووه- تم نے تو میراول ہی توڑ دیا۔ کاش پھو پھی ایال زندہ ہوتیں تو میں ان سے درخواست کرتا میں تہیں سمجھائیں کہ میں اب کسی نہیں تہمارا شوہر ہوں اور میرا جھوٹا یا میرے برتن میں کھاتے سے تمهاری صحت پر کوئی فرق نہیں بڑے گا بلکہ ہماری آيس کي محبت بردھے گي۔

وجب محبت ہے جی نہیں تو وہ بردھے گی کیسے؟"وہ اس کی جانب تہیں و مکھ رہی تھی۔ سامنے ویکھتے خود كلامى كے سے انداز میں بولی-جاذل ایک کمے كوجيب كاچىپرەكيا- بھردوسراسىك كركسركها-تجب ہم ایک ہو چکے ہیں اور اب یہ ساتھ زندگی بحركا ب تو بحرمجت بهي موجائے گ

ووحميس مجھ سے محبت کیسے ہوگی۔ محبت او زندگی میں صرف ایک بار کسی سے ہوتی ہے اوروہ تم سویا سے كرتے ہو-"وہ اب بھى اسے سيس ديكھ رہى تھى-آ تھوں کی سرخی کچھ اور بردھ گئے۔ جانل نے بے اختياربالول پرہاتھ چھيرا۔

ومیری اور سوماکی محبت ماری شادی سے پہلے کی ہے وہ ایک الگ کمانی ہے۔ تم میری بیوی مو سے بلسر الك معامله ب اورتم ب كس كده في كماكه محبت اوربد کیا صرف ایک کپ تم ساتھ نمیں دوگی میرا۔"وہ کہ رہا تھا۔ وہ کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ وو کو بج میں نے کھ بوچھاہے تم سے کیا ہوا ہے اتی حیب کیوں ہو۔"جازل نے اس کی گدار کلائی تھام لی۔وہ اب بھی م کھے نہ بولی ہاتھ چھڑانے کی سعی ناکام کی اس نے حرفت اور س دي۔

"ياب تا پھو پھى امال نے بورى دنيا ميں الحى لاؤلى کے کیے صرف مجھ پر اعتباد کیا تھا وہ خور تمهارا ہاتھ میرے باتھ میں دے کر گئی ہیں۔ میں کیے چھوڑ دول؟ الوي ارے ہے بی کے و ملے کررو گئے۔

وافسداليي ظالم نظرون سے مت ديھو-ول ب ايمان مونے لكتا ہے۔"وہ شوخ موا۔

والوحميس كس في كماتم ايمان دار مو-"وه جل كر بول ہی پڑی وہ ول کھول کر ہنسا۔ <sup>وہ</sup> چھاجی بیہ خوب مھی الرام وہ بھی مجھ پر-اتنے مینوں میں نے شرافت ہی تو برتی تھی۔ پھر میں بے ایمان بھی ہوا تو اس کا ذمہ وار كون ٢٠٠٠ جانل في شرارت سي أيك آنكه دبائي وه من چرو جھکائے کتابوں کی طرف متوجہ تھی۔ "اور خیر این بی چیز کو ما تھ لگانا ہے ایمانی نہیں ہوتی اور اف ایک توبیہ تمهاری کتابیں میں ان سے برا تک مول۔ حمیس كماجهي تفاكه جب ميس تهمار ياس آون توبخداان كتابول سے ذرا با برنكل آيا كرو-اييا بھى كيا حواسول بر سوار كرر كهي بي بالكل بي ديمك بن راتي مو مروقت مجه ٹائم اینے کیے بھی تکالا کرویار۔خیال رکھا کرواپنا خوش رہا کرو۔"وہ اسے بھینچ کر بھیاچکا تھا۔

ويحمن بات بر-"كونج كي سنجيد كي كأكراف اتنابي تقا بانتيار بوجما وارع بفئ اس قدر بهندسم شوہر ملا ے مہیں۔ یہ خوشی کیا کم ہے تمہارے کیے اور ایخ الت واست مركم لي تم دراسامسراتي بعي

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ميرے ليے ہي تھيں۔اب جبكہ ميں اس بات كو سمجھ کیا ہوں۔ تہمیں تمہاراحق دے چکا ہوں پھر بھی تم كس قدر أسانى سے كمه ربى موحميس جھو دول كيا مہیں اینے خاندان کے ریت رواج کا نہیں ہا۔ عورت جب کسی مرد کی ہوجاتی ہے تو پھر مرکزی اس کے گھرسے تکلتی ہے۔ چھوڑنے کا تو کوئی بھی تصور نہیں ہے ہمارے ہاں۔ ایک مردے کیے اس سے بردی بے غیرتی اور کوئی شیس مجھی جاتی کہ وہ ایک عورت کو نہ قابو کرسکے۔ اور تم چاہتی ہومیں سارے زمانے کے طعے سنوں۔ خردار آئندہ تم نے منہ الی کوئی بات تكالى-"جازل كوتهيك شاك غصه الكيابولتا جلاكميا-واورتم چاہتے ہو کہ میں آس کے پنجرے میں قید تمهاری توجہ کے ذرا ذراسے دانے چکتی رموں جب بیا طے ہے کہ تم پورے میرے ہوہی تہیں سکتے توجی تمارے ساتھ کیوں رموں۔ بچھے آدھی اوھوری چیزوں سے نفرت ہے۔ تمہارا دل سملے سے بی آباد ہے۔اباس میں تم زبردسی میرے کیے جگہ بناؤے وه بھی مجبورا" محبتا" نہیں۔" پھرتم اے اسے گھر کے آؤ کے اور تب میری او قات کیا ہوگی؟اس کا بھی خوب اندازہ ہے بججے۔ اور ایسے معنن بحرے ماحول کا سوچ کربی میری سائسیں تک پونے لگتی ہیں میں تمام عراس احساس کے ساتھ جیوں کی کیے۔ ایسے جینے ے تومیرے کیے مرجاتا بہتر ہے۔ شیس معاول کی میں تہارے ساتھ۔ مجھے بی کمجی محبت مجبوری کا تعلق مہیں چاہیے تم سے کوئی طعنے نہیں دے گاحمہیں كمدوينا لوكول مصدوه بى تمهار كا تق ميس محى ميں ره عتی تميارے ساتھے۔" وہ اسے حواسوں ميں میں لگ رہی تھی بناسوہے سمجھے بولے گئے۔ یاتیں کی تھیں۔شادی کی چہلی رات ہے ہی ہیں تم

آج کے دن قوریسٹ کیا کو 'پلیزیہ کتابیں رکھواور کی میں بھی مت گھستا ہیں شام جی باہر سے ہی کھاتالیتا اول گاور دیکھ لوتم میرے کہنے پر بھی مسکرائی نہیں ہو۔ جی تمہاری آبیہ مسکان کے لیے ترستا ہوا گھر سے جاؤں گایہ کوئی آچھی بات نہیں۔ آچھی ہوی کا فرض ہو تا ہے کہ وہ شوہری ہربات کامان رکھے۔" وہ الحق کھڑا ہواوہ بھی آئی جگہ سے آٹھی۔ دیم میں التحق شوہر کا فرض کیا ہو تا ہے؟" وہ اب اسے دیکھ رہی تھی استفہامیہ نظروں سے۔ دیم سواسے طبخے مت جاؤ۔" وہ اس کے سینے پر کے اول کی گفتگو کہ رہی تھی اور وہ سمجھ گیاوہ اس کی گفتگو میں جاؤ۔" وہ اس کے سینے پر ہماتی اور وہ سمجھ گیاوہ اس کی گفتگو میں جاؤ۔" وہ اس کے سینے پر ہماتی اور وہ سمجھ گیاوہ اس کی گفتگو میں جاؤ۔ " وہ اس کے سینے پر ہماتی اور وہ سمجھ گیاوہ اس کی گفتگو میں جھی گیاوہ اس کی گفتگو کی ہے وہ لاؤ نج میں آگر کیوں بیٹھا وہ سخت ہماتی۔ د' افوہ۔ کو نج گیا ہوگیا ہے جمیس۔ یہاں میں ہوں کو د' افوہ۔ کو نج گیا ہوگیا ہے جمیس۔ یہاں میں ہوں د' افوہ۔ کو نج گیا ہوگیا ہے جمیس۔ یہاں میں ہوں

"افوه کونج کیا ہوگیا ہے تہیں۔ یہاں میں ہوں اور تم "اپنی بات کرویار سوہا ہمارے در میان نہیں ہے مجھے پچھ کام ہے باہراور میں..." "وہ ہمارے در میان ہے آج سے نہیں ازل سے

ہے جھے جھوٹ مت بولو۔ جھے صرف اتنا ہتاؤ کیا تم اس سے شادی کروگے؟" اس کے لیجے میں بچوں کی سی ضد تھی۔ جاذل نے چڑکر کمہ دیا۔ وواگر میں کہوں ہاں توسید ؟"

"توسد پھر میں کموں گی مجھے چھوڑ دو۔" وہ بے دھڑک بول گئی۔

د تہمارا داغ ٹھیک ہے کیوں الی بکواس کردہی ہو۔ تہمیں چھوڑدوں ماکہ بابا کی بندوق میرا بھیجہ نکال دے۔ تہمیں چھوڑدوں ماکہ سارے کہ ندان کی تعنت اپنے سرلوں۔ تہمیں چھوڑدوں ماکہ بھو پھی امال کی روح قبر میں ہے چھے بہت خصہ تھا جس طرح سے ہماری شادی ہوگی وہ سب ایک دم سے نا قابل قبول تھا میرے لیے۔ مرکز چھوفت گزرا تو احساس جاگا یہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ اور ہمارے بروں کی مرضی ہم میرے نصیب میں کھی جا چکی تھیں۔ تم مرضی ہم میرے نصیب میں کھی جا چکی تھیں۔ تم مرضی ہم میرے نصیب میں کھی جا چکی تھیں۔ تم

سے چھٹکارا چاہیے اور آڑتم سواکی لیما جاہتی ہو۔ تم بتاؤ کی کہ اصل وجہ کیا ہے؟" وہ نمایت در ستی سے استفسار کررہا تھا۔ کو بچ کی آ تھوں میں تمی کے ساتھ وهيرساراملال اتر آيا-

ر در میں اور ہیا۔ دوقصور تمہاری سوچ کا نہیں مرد کی فطرت ہوتی ہی اليي ب- عادت موتي باس اين بي آئيني مي دو سرول كاعس ديكھنے كى-"

"زیادہ بکواس مت کرو۔وجہ ہو چھی ہے میں فےوہ بتاؤ بجصے تام بتاؤ اس کا۔ کون نے وہ؟" جاذل کا غصہ ودجند موافي فلف مجھنے کے مودیس میں تعادہ۔ ودكس كانام جاننا چائج ہو۔ محبت كو صرف محبت ہي كماجاتاب كونى اورنام نسيس باس كالدور چلواكرتم الياسمجھ رہے ہوتوالیابی ہے۔ حمیس اگر سواسے محبت ہے تو مجھے بھی ہے کسی سے ۔۔۔ "اور ابھی باقی کے الفظ نوك زبان تك نميس آئے تھے كہ جاذل كا باتھ ب اعتبارا مھ كيا۔ كون كولگاكونى آك سى چرے كوچھوكى مساس کی تن ہوئی کردن دوسری جانب کھوم گئے۔ ''سمارے خاندان کوبے و قوف بنار کھا ہے۔ بڑھنے ك نام يركل جورك الالف جاتى مو مجمع كمه دياكه میں خود کالج آجا سے ہوں۔اس کیے رو کا تھاکہ تمہاری اصليت نه جان لول كي روز - بيدير كتابيس بي بي تا جن کے پیچھے تم کھرسے تکلتی ہوان کابمانہ کے کر تہیں رہیں گے۔اب یہ کتابیں تممارے یاس۔بہت سیق رده کے تم نے بس اب سالمد بند-"جافل کانونج من واغ الث كياليك أيك كتاب الفاكر كرل سے باہر

كوبج كال يرباته ركع ششدرى كمني تقى يك دم ہوش میں آئی اس پر جھپٹ بردی۔ دومت کروایسے مت بھینکو میری کتابیں۔ ہوتے کون ہو جھے پریابندی لگانےوا۔

اس قابل بی تمیں ہوکہ تمہاراخیال کیاجائے۔میرے ذراسے پار کافائدہ اٹھا کرجونوں سمیت میرے سربر جرصنے کی توشش کررہی ہو۔ تم میرے مقابل آئیں۔ بحث کی میرے ساتھ اور جو بکواس تم کر گئی ہو۔"اب تم عمر بھکتنا اس کا بھکتان۔ تم اب گاؤں جاؤں گی رہنا آرام سے وہاں۔ سوگ منانا اپنی محبت کا اور ترسنامیری ذراس توجه كو بهي .... "وه فيصله سنا كرجاچكا تفا- كوريج زور ندرسے روتی بول رہی تھی۔

وميري كمايين لاكردوننين جاؤن گي مين گاؤن نہیں رہناہے مجھ تمہارے ساتھ منہیں اچھے لگتے تم مجھے۔ تم میرے تہیں ہو۔ تم سارے مرد ہوتے ہی ایک جیسے ہو۔ بے ایمان آوارہ مزاح فود غرض

دروازے بردستک موری تھی اور آنے والے بابا سائیں تھے۔ پیچھے ہی ان کاڈرائیور موتی موتی کتابوں کا وهراهائ مونے تھا۔ کو کے چرے پر نشان تھےوہ بلک بلک کررورہی تھی۔ یانجوس فلورے نیچ کرتی كتابين انهول نے خورویکھی تھیں۔اورجود ملھ کیا تھا وى كافى تقام بعراة جاذل كى لا كو صفائيان اور دبائيان بعى كاركرندموس بوبات يهال تك يجي كد كاور جانے کے لیے سامان کو بج کے بجائے جاذل کا پیک ہورہا تھا۔ كيونك كونج في واشكاف الفاظ ميس كمه ديا تفاكه "وه اس کے ساتھ سیس رہنا جاہتی۔" پھرجانل نے بھی

"اور جوتم چاہتی ہو وہ بھی میری زندگی میں نہیں ہوسکتا۔ابتم میرے مرنے تک کا تظار کرد۔

وكونج - كونج - اوهر آؤ - جلدى \_ يديمو -" وہ بیریر دھیرسارے کیجو پھیلائے بیٹا تھا۔ مختلف ڈیرائن اور ر عول میں۔ اور چروہ ایک ایک کرے اس کے پالوں میں لگارہا تھا۔

سب التھے ہیں نا اور تہمارے پالوں میں تو اور ب صورت لگ رے ہیں۔ بس اس طرح بنا کر رکھا وجود میں سوبا کو ڈھونڈ تا تھا۔ اسے سوبا کے روپ میں ڈھالنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی ہے جان گڑیا تھی کہ اس کے میں پہند رنگ میں رنگی جاتی۔ وہ کوئی موم کا پتلا نہیں تھی کہ وہ اسے اپنی منشا کے سانچے میں ڈھال کرول بسلایا جاتا۔ وہ کوئی کھلونا بھی نہیں تھی جس سے وہ کھیا۔ انتہا

وه كونج تقي بيتي جاكتي كونج اس كي اين ايك مخصیت تھی۔اس کی ذات کے اپنے یا تک تھے جنہیں کی بھی ممع سازی کی ضرورت نہ تھی وہ جو می ململ محی ہر طرح ہے۔ اور دہ اسے بھی اپنے لیے ويهابي ممل جابتي تھي۔ مرستم توبيہ ہوا كہ وہ ملاجھي تو نہ ملنے جیسا وہ پہلے ہے ہی کسی اور کا تعااس کے حصے میں آیا بھی تو اد حورا' بٹا ہوا۔وہ بیشہ سے دیکھتی آرہی تھی۔ آدھی چیز' آدھا بندھن' آدھا کھ' آدھی محبت بھی بھی بوری خوشی میں دے سکتے۔اسے سبیاد تھا۔ امال کاراتوں کو تکیوں میں منہ دے دیے کررونا۔ دن کو اجری لاش کے جیسے رستا۔ ان کی آ تھوں کے كناري بهي فيك نه موت وهاس مزم كى ي زندگى كزارتى رہيں تھيں جنہيں عدالت فيناجرم كے بى سزاوے ڈائی تھی۔ اور اس نے کتنا جایا تھا کہ اس دکھ سے بی رہے۔اور ای دردسے بیخے کوتواس نے بارہا حود كو جھٹلاما۔ جھڑكا۔

جافل الشارى وہ خواب تھاجو كم سى بين بى مارون كر آنھ بيس اتر آيا تھا۔ اس كى معصوم عمر كى وہ خواہش جواس كے ساتھ ساتھ بروان چڑھى ول بيس ديواروں سے لپنى اس كے نام كى بيل خوب پھل پھول كئى تھى۔ وہ ہررات محبت كى تسبح برفال نكالتى۔ وہ ميرا ہے؟ وہ ميرانہيں ہے؟ اور دانے ممل ہونے سے پہلے ہى گھرا كرچھوڑ ديتی۔ اسے دھڑ كے لگے تھے۔ اك دن تمام فدشے زہر ملے ناگ بن كراسے ڈس كے پچ كا زہر پور يور نيلى كركيا۔ اس نے اك اپسرا كے سنك اسے ديكھا۔ اور اسى رات محبت كى الا تو اگر پھينك دى۔ وہ ہررات دامن سے ایک ایک پھول جھاڑتی چلى تئے۔ محبت كے سب سوال صرف جھات عدو پر حل ہوتے کو انہیں 'انے حسین بال اور جھ ہے ہی چھائے پھرتی ہو۔ ہاں میں نے کہا تھا کہ مجھے عورت کے لیے بالوں کو دیکھ کرکیا گمان ہو تاہے گراب ایسابھی نہیں کہ میں تم سے ہی ڈر جاؤں۔ انٹالو بمادر ہوں میں جو تنہیں جھیل سکوں۔ "اس کی گھوریاں نظرانداز کے وہ اپنی کے جاریا تھا۔

''کونج تم سادہ مزاج ہو اور تم پریہ سادگی انچھی بھی لگتی ہے۔ مگر آج خود کو تھوڑا سابدل کر دیکھو۔ یہ ڈرلیں بہن کر آؤ فٹافٹ۔فارہائے سیک۔ پلیزانچھی بھلی صورت ہے تمہاری۔ مگر مجال ہے جو ذرا بھی خیال رکھتی ہوتم اپنا۔''

و مروقت کتابین مروقت کتابیں۔ ہٹاؤانہیں "اؤ زیروست می مووی دیکھتے ہیں۔ تمہیں اگر کوئی پند ہوتاؤ۔ " وہ اسے کھینچ کرلاؤر کیمیں لے آ آ۔وہ شخیر می دیکھتی جاتی۔ اندر کوئی ہلچل نہ چتی۔ سب طرف اک ساٹا چھا جاتا۔ وہ ان کے تعلق کو مان چکا ہے۔ اسے عزت دے رہا ہے۔ بھرپور طریقے ہے۔ یقینا " بہت بڑی خوشی تھی۔ لیکن مسلہ یہ تھاکہ وہ خوش نہیں ہوپاری تھی۔ اسے بھر عجیب ممالکا۔ ہوپاری تھی۔ اسے بھر عجیب ممالکا۔

معبت تو محبت ہی ہوتی ہے نا۔ کوئی موسم تو نہیں نا کہ چار۔ چھ مینے بعد بدل جائے وہ کل تک کی اور کے لیے بے چین تھا۔ اس کے علاوہ کچھ سوچانہ تھا۔ اسے وہ سب و کیمے منظریاد آنے لئے سواکی بے تکلفی۔ جانل کی جذبے لٹائیں نظریں اور اب کیا ہوا۔ وہ ناراض ہوگئی تو کیا سمارے ربط ہی حتم کرڈالے کیا مرد کا ول ایسا ہی ہوتا ہے کی پیالے کی مان راک کی بھی مشروب کر جائے تو دو سرا بھردہ کئی بھی رنگ کی بھی واجھڑ جائے تو نازہ مٹی کالیپ کردو اور وہ بھرایک ہی ویا جھڑ جائے تو نازہ مٹی کالیپ کردو اور وہ بھرایک ہی ویا جھڑ جائے تو نازہ مٹی کالیپ کردو اور وہ بھرایک ہی ودو بیں لگا ہوا تھا۔ وہ اکثر اسے سیل فون پر بھی مصروف ودو بیں لگا ہوا تھا۔ وہ اکثر اسے سیل فون پر بھی مصروف ودو بیں لگا ہوا تھا۔ وہ اکثر اسے سیل فون پر بھی مصروف ودو بیں لگا ہوا تھا۔ وہ اکثر اسے سیل فون پر بھی مصروف ور کوئے کے پیوں سے سرتک آگ گی۔ وہ اس ہیں آگر محبت طاق کے دائرے میں مجھنس جائے توسارا حساب برجوا ماہے۔

کین پھرایک بجیب حادثہ ہوا جس نام کو اس نے دل کی مختی سے کھرچ کر مثانا چاہاوہی اس کی تقدیر کے ماتھے پر لکھ دیا گیا۔ وہ نہ خوش ہو سکی اور نہ ہی ناخوش ہویائی۔ مگر جب لگا کہ اب بیہ بندھن اسے بھی ایک مجبور عورت کے قالب میں ڈھال دے گا تو وہ بدک گئی۔ اگر وہ ہوتو صرف اس کاوگر نہ آدھا جاذل لاشاری تو اسے سونے کا بھی قبول نہیں۔اور سب نے اسے ہی قبول نہیں۔اور سب نے اسے ہی قبول نہیں۔اور سب نے اسے ہی قسور وار تھرایا تھا۔

دهس نے تو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اس کادھیان کرنا ' ارے مرد چائے کے اس کپ کی طرح ہو تا ہے جس میں بقنا گرڈالوا تنا پیٹھا ہوجائے اور یہ تو اب تمہارے اپنے ہاتھ میں تھا جب وہ تمہیں مان دے چکا تھا تو تم سمجھ اری سے کام لینیں۔ اسے اپنی محبت کے دام میں الجھا لینیں۔ اس کی پہلی ہو کی تم ہی ہوتا اب چاہے دس سوہا اور آجا ہیں جو تمہاری جگہہ ہوتا اب اور کی نہیں ہو سکتے۔ تم اسے کچھ وقت تو ویتیں۔ تم اور کی نہیں ہو سکتے۔ تم اسے کچھ وقت تو ویتیں۔ تم مناسف تھی۔

كى لاج نەركھ علىس-تم نے تو ماراسب غرور خاك مس ملادیا کو بجے سارے خاندان میں داست کروادی۔ ہم تنوں کا سرائے اسے سرال میں جھک گیا ہے سب تھو تھو کردے ہیں۔ کیاال نے حمیس اس دن کے لیے اتنی تعلیم دلائی تھی اس لیے پردھایا تھا کہ ان کے ہاتھوں کے جو ڑے گئے رشتے کایاس بھی نہ رکھو۔ جار دن تم شوہر کے ساتھ بھانہ کر سکیں۔ایس دیدہ دلیری۔ كس برتے برتم نے كمايہ سب يتھے كون ساباب أور بعائی بیٹے ہیں تہیں سنھالنے کے کیے تمہار مقدمہ الرق كي كيد كول كماتم فايد بعركياتم فاي بهنول کو نهیں دیکھا کن کن حالوں میں گزارہ کردہی ہیں وہ شمسہ اپنے شوہر کی دو سری بیوی ہے ، چراس کا میاں آج کل تیسری کے چکوں میں کھوم رہا ہے۔ کیا تمهارا دکھ اس کے دکھ سے زیادہ تھا؟ پھرمیراشو ہراتی عمر کا ہوگیا ہے ہردو اوبعد اس نے اپنی سیریٹری بدلی۔ موتی ہے اور کیوں؟ کیا مجھے علم نہیں؟ میں سب جانتی ہوں لیکن واویلانمیں کرسکتی کیونکہ اسے میری ای زندگى يى يرحرف آئے گامردتوائى خصلتوں سے نميں باز آیا۔ بلکہ کھری عدالت کاشوراس کے اندر کے شوق کی آگ کے لیے ہوا جیسا ہو تا ہے جو اسے اور بھڑ کا تا ہے۔ آل کو آگ سیس کائی۔ آل کو بیشریانی سے بجفايا جا اے۔ تم فے ای مال کونسیں د مکھ تھا کیسے مبر ہے رہیں وہ مم نے ان سے سبق کیوں نہیں سیما كونى-"رئيسه روديين كو تحيل-وجيون سيكصتي مين ايهاسيق ادى- كيون ؟كياديا تها

" کیوں سیمتی میں ایساسبق ادی۔ کیوں؟ کیادیا تھا
اماں کو اس صبر نے۔ وہ صبر نہیں تھا وہ ظلم تھا جو وہ اپنی
ذات پر کرتی رہیں۔ وہ گھٹ گھٹ کر مرتی رہیں۔ ہمارا
باپ ان کی آ تھوں کے سامنے دو سری عورت کو
خوشیال لالا کر دیتا تھا اور وہ دیکھ دیکھ کر صبر کے جام بھر
بھرکے پہتی تھیں۔ کاش کہ وہ کوئی صدائے احتجاج بلند
کرتیں۔ ذخم میں بیپ بھر جائے تو اسے چیزا لگاتا پڑتا
کرتیں۔ ذخم میں بیپ بھر جائے تو اسے چیزا لگاتا پڑتا
مواد زہر بن جا آہے۔ میں نے دیکھا ہے انہیں لحد لحد
مواد زہر بن جا آہے۔ میں نے دیکھا ہے انہیں لحد لحد
کی موت میں جاتے ہوئے۔ اور بچھے ان جیسی موت نہیں

تھک جاتی ہوں۔ میجا تھتی ہوں تو چکرسا آجا آہے۔"
''کپ سے ہورہا ہے ایہا؟'' زلیخااس کے ہاتھ پیر
مل رہی تھی۔ بغور پہلی پرتی رنگمت دیکھی۔
''دو چار دن سے۔ پڑھائی کا برڈن کم ہوگا تو ٹھیک
ہوجاؤں کی خود بخود۔'' وہ پھرسے ہمت کر کے اٹھنے

وجہوسکتاہے آپ کی بات ٹھیک ہو۔ لیکن میں خود کئی وان سے آپ کی حالت دیکھ رہی ہول۔ سوچا تھا آپ سے بات کروں پھر خیال آیا آپ تو خود ڈاکٹر ہو زیادہ سمجھ سکتی ہوائی طبیعت کو۔ میں تو دعا کرتی ہوں۔ اللہ سائیس آپ کی جھولی بھرد ہے۔ آپ کو خوشیال دے آپ اور چھوٹے سائیس آپ کی جھولی بھرد ہے۔ آپ اور چھوٹے سائیس آپ کی مائیس آپ کی مائیس آپ کی مائیس آپ کی مائیس آپ کو خوشیال دے آپ اور چھوٹے سائیس آپ مائیس آپ کو خوشیال دے آپ اور چھوٹے سائیس آپ مائیس آپ کی خوشیال دے آپ اور کوئے سائیس آپ کی خوشیال دی آپ اور کوئے سائیس آپ کی خوش باش بھٹ کے لیے "اور کوئے سائیس آپ کی قسمت نے آپ بار پھر سائیس آپ کی قسمت نے آپ بار پھر سائیس کی قسمت نے آپ کی بار پھر سائیس کی تھر سائیس کی قسمت نے آپ کی بار پھر سائیس کی تھر سائی

# # #

"اوی بھے آپی ضورت ہے۔"اگے ہی دن وہ گھرائی ہوئی ہی رئیسہ او کال کردی تھی۔
"کیوں اب کیا کر بیٹی ہو۔"
"دوی خدا کا واسط ہے۔ بس کردیں۔ مت کریں اسے طخر میں بہت آکیلی ہوں۔ ڈرلگ رہا ہے جھے۔"
"اب تمہیں احساس ہوا ہے لیے آکیلے بن کا ننا ہے۔ وہ ماما میں سے اپنا رشتہ لے جانے کی ضد کر رہا ہے۔ وہ مام کریا اس کے ساتھ رہنے سے۔ پھر کمیں تو نے منع کردیا اس کے ساتھ رہنے سے۔ پھر کمیں تو کے منع کردیا اس کے ساتھ رہنے سے۔ پھر کمیں تو کریں گے منع کردیا اس کے ساتھ رہنے سے۔ پھر کمیں تو کریں گے منع کردیا اس کے ساتھ رہنے سے۔ پھر کمیں تو کریں گے مند ہورہے تھے رہنے سے نام زیروہ کا دے ڈالا۔ وہ بی گئے ہوگی نہ رہی سارے لفظ کھو گئے کیا گہنا ہے۔ کیا ہو لئے جوگی نہ رہی سارے لفظ کھو گئے کیا گہنا ہے۔ کیا ہو گئے کیا گہنا ہے۔ کیا

بتاناہے سب بھول کیا۔ "اب کیوں چپ لگ گئی اب بھی بولو۔ چیخو زور سے کمواسے جاکر۔ پہلے حمہیں آزاد کرے بھر کرے دو مبری شادی مم نے آخر اس سے ایسا کیا کمہ دیا ہے کونج جو اپ وہ بیہ کہتا ہے کہ نہ حمہیں رکھے گانہ ور الیکن حمیس تو جازل سے محبت بھی ناکونج اور محبت تھی ناکونج اور محبت تو برے محبت تھی ناکونج اور محبت تھی ناکونج اور محبت تو برے محبت تھی۔ راز دار راز دار محبس خوب جانتی تھیں اس کے خوابوں کے رنگ اور وہ بنس دی۔ عجب زخم خوردہ سی بنسی۔

" مجت کاکیا کرتی ہو بھے موت بن کر ڈرانے کئی تھی۔
مجت کاکیا کرتی ہو بھے موت بن کر ڈرانے کئی تھی۔
شاید میں بہت بزول ہوں بھے بری موت مرنے سے ڈر
شاید میں اسے اپنے جیتے بی کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی میں۔ "وہ سک رہی
تھی اور یہ سکیاں تو اب سنے میں سانس کی طرح آتی
جاتی تھیں۔ اس نے جلتی آتھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔
ماتھ رہ کر رونا برا گئے لگا تھا تو اس سے بھڑ کر بھی
بنسی کھو گئی تھی۔ مسکرائے تو گئے بی دن گزر گئے
ہوا تھا۔ کو بج نے دو پہلے سے گال رکڑ ہے۔
ہوا تھا۔ کو بج نے دو پہلے سے گال رکڑ ہے۔
ہوا تھا۔ کو بج نے دو پہلے سے گال رکڑ ہے۔
ہوا تھا۔ کو بج نے دو پہلے سے گال رکڑ ہے۔

''لوجی آپ تو آبھی تک بستر میں ہو عمیں تو سمجھی تیار ہور ہی ہوں گی۔ کالج نہیں جاتا گیا۔''زلیخالوا زمات سے بھری ٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ ''جاتا ہے بس آٹھ رہی تھی۔ تم ناشتا جلدی ہی لے آئی ہو میں نے تو ابھی منہ بھی نہیں دھویا۔''کونج اٹھ

بینی اوربال سمینے گئی۔
''اوں وں۔ رہے دونال بتا ہے منے منے تم ان بھرے
بالوں کے ساتھ کیسی گئی ہو۔'' وو شرارت بھرتی
آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں سرگوشی قریب ہی
ابھری۔ کو بج کے ہاتھ پہلو میں گرگئے۔
''اف۔ ایک تو یہ سرگوشیاں۔ زندگی محال کے
دے رہی تھیں۔ وہ سرجھٹک کریڈ سے انزی۔ اور
اگلے ہی قدم پر لڑکھڑا گئی سارا کمرہ اندھرا ہو گیا۔
دورہی تاری۔ اور انظایاس ہی کھڑی تھی بروقت سنجالا

"رات بت در تک جاگنا پر دا ہے۔ آج کل

ریسہ کو اس کے دکھ کو پوری طرح محسوس کرسکتی

و كونج ميري كريا! ويكهوتم ابنا بهت سارا خيال و اورتم كولى بحى منيش مت او-اورتم كوني بوقوني مركز نهيل كوكي-تم وصلے الله كام لوده تهارا -تماس کے بیچ کی مال بننے والی ہووہ تم سے دور نہیں ہوسکتا ہے تو مال باپ کے درمیان بل بن جاتے تعلق كومضبوط كردية بين-تم ويكمنا تهمارا يجه بھی خوشیاں لے کر آئے گا تہمارے کے كويجيد كويجد"وه يكاري تحيي- محروه سن ي كمال رہی تھی۔لائن کٹ چکی تھی۔

وہ برے سلقے سے فورک پر اسپیکھٹی میریارا لبیٹ لبیث کر رغبت سے کھارہی تھی۔ اور حسب عادت اتن ہی روانی سے زیان بھی جل رہی تھی۔ جبکہ وونه قصه س پار با تفانیه بی کھار ہا تفااس کا دھیاں بھی وائیں جانب ہو آ اور بھی بائیں۔ اور الی بے چینی كيول موربي محى وہ خود حران تھا۔ وہ سوما كے ساتھ يهلى بارتوكسي بلك بيس رحسيس آيا تفاوه توبارما آيك تھے۔ بیشہ کی طرح سوا آج بھی تک سک سے تار مھی۔ اس نے ایے فیورٹ ڈیزائنو کی بہت والکش تيل فراك زيب تن كرر هي تھي جالي دار ہاف سليوز میں سے نمایاں ہوتے بواغ سفید بازوراج بس کے يون سے وك رہے تھے اك كندھے يريدا شان ب نیازی سے جھول شیفون کا باریک دویٹا اس کی خیرہ كرتى نسوانيت كوچميانے سے قطعي طور يرعاجز تعاوه این داریات روب کے ساتھ ہر آنکھ کومتوجہ کررہی تھی اور سی چیزجانیل کوہری لگ رہی تھی ہے اختیار ہی

چھوڑے گا۔ تم نے الی سزاکیوں اسے سرلی۔" "تھیک ہے اگر ایسا ہے تو ایسائی سبی وہ کرلے دوسری شادی- میں تواس کے لیے سکے بھی ملے برای مصبت می مجھے نہ رکھ وہ 'کین میں اے چھوڑنے کاحق رکھتی ہوں اور میں تواس کی کوئی نشانی بھی سنبھال کر نہیں رکھوں گی۔ ختم کردوں کی میں اسے جب اسے مجھ سے کوئی انسیت نہیں تو میں كيول المفاوّل اس كے ليے استے درد-" وہ يك دم موش ميس آتى جنوني ي مولئ -ادهرر ئيسه كوجه كالكا-وكيا كمدرى موكونخ-كيسي نشاني؟"

بال ادى- جبوه ميرا موي نهيس سكتانو مجهدكيا یری ہے کہ میں اس کی اولاد بیدا کروں۔ کل کو اس کی أولاد بهى باب جيسى خود غرض أوروفا يسيخالي موتى توييد اور آگروه بینی مونی تو؟ نهیں۔ نهیں جھے اک اور کو جج کو ونياس سيس لانا- امال نے بھی توہم بیٹیوں کی وجہ سے اتنے وکھ اٹھائے ہو تا ان کا بیٹا تو مجال تھی بایا کی جو انہیں کھے کمہ جاتے۔ یہ ہم ہی ہیں جن کی خاطراماں نے توب توب کر عمر تمام کردی۔ ہم نے مجبور کیے ركعاالهين جووه اس درسے ال نه سكيس اور مجھے كوتى مجبوری پالنے کا شوق مہیں۔ مجھے مارنے کے لیے اور و کھ کم بیں کیا جو میں اور سامان کرلوں ایے کیے۔ آپ سب توجهے ہی غلط کہتے ہو۔ ہاں میں ہوں بری۔ برا بننا برا۔ آپ سب جتنا حوصلہ میں ہے مجھ میں۔ وہ ميرياس موكر بهى كسي اور كوسوچناريتنا اورواويلا بهي نہ کی۔اوریس س اس رصر کرتی۔اگریس اس کے ساتھ رہ کراہے مجبور کرتے آمادہ کر بھی لیتی کہ وہ اس ے شادی نہ کرے توکیا گارنی تھی اس بات کی کہوہ اس کے ول ہے بھی تکل جاتی۔ نہیں وہ اس کے ول ے نہ جاتی بلکہ اسے اندرے کھنڈر کردی اور مجھے اور ایسامکان جو بورا میرا مو- چاہے وہ مٹی کاہی خوابشیں ادھوری مد کئیں۔ وہ تقدیا"

سے ملے عادیا" چرے پر جاور وال رہی تھی جب وہ جل كرمه كيا-اس كي المحمول مي تخيراترا تفايعربات مجه آئی تو بے ساختہ اک نرم ی مسکان لیوں کو چھو

جیب میں گاؤں سے پہلی بار شررز سے کے لیے آربی تھی تواس وقت الل نے مجھے چادر اور ماتے ہوئے کما تھا۔ " یاد رکھنا میری مٹھڑی کویج "اللہ سائیں نے عورت کوانی حفاظت کے لیے ایک بہت خوب صورت ہتھیار دیا ہے۔ یہ ہرشیطانی شرسے بچا آہے۔جب تک اس کے حصار میں رہوں کی کوئی فتن مہيں چھونہيں سکے گا۔"اوربس تب سے میں خ مجمى عقلت شيس كي-"

ودلیکن اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم اپنی كارى ميں جاؤل كى كوئى خاص ضرورت تو تهيں اس ی-"استے کماتھا۔

الوكيا كاري ميس كسى كى نظر نهيل يردتى- اوركيا تهيس التص لكے كاتمهارے ساتھ چلتى غورت كو كوئى آئمس ماڑ ماڑ کروکھے ؟" اس کے سوال بروہ لاجواب مواتفا-اورات واقعی ایجانہیں لگ رہاتھا۔ دائيں بائيں تيبل پر بيتے مرد حضرات سوباكود مكورے تھے۔ اور قبل اس کے کہ وہ کی سے بھرو اگری كحركاكراته كفرابوا

وكيامواج مواكواس كانداز في واديا-" وه موبا كل على الب" وه موبا كل على الله الماكر والملث تكال رما تفاويتركو يمليهى اشاره كرجيكا تفا- كارى مِن بيضن تك سوم كوسمجه نهيس آئي تحيي كم ايماكيا موا ہے جودہ اول اٹھ بھاگاوہ باربار یو چھر ہی تھی۔

وميس توجران مول وه خبيث لوك حميس أيك كمنظ سے کھور رہے تھے اور جمہیں خبر تک نہیں جبکہ ایسے معاملات میں تو عورت کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ اسے فورا" علم موجا یا ہے اگلاکس نظرے و مکم رہا بھی نہیں کھاما۔ کیا ہو گیا ہے تہیں جانل اور تم

بهلاتو بمعى اليدرى ايك ميس كيا بجيريا جل كياتها أب اليب لفتكول سے تو دان ميں جانے كتني بار سامنا ہو تا ہے لوگ بتا نہیں کس کسی نظرے دیکھتے ہیں۔ اب کیا ہر کسی کے ملے پڑجائیں 'پھردیکھنے والی چیز کو لوگ دیکھاہی کرتے ہیں حمہیں توخوش ہونا چاہیے۔ الثائم توجيلس موكة "سوياك لبح من انتادرج كىلايروائى واتراجث نمايان تقى-

"ششاب "وهاس كاندازيراز حد تلملايا-"میری برداشت سے باہریہ سے مجھے بالکل بھی اجهانهيس لكا- آئنده تم جادر تح بغير كرسے باہر نہيں

"وابد" سوم كوتوكرنث بى لك كيا- "جادر يعنى پہلی بندش۔ پھراس کے بعد .... "اور بعد کا تووہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی انتہائی تفرے ہونٹ سکیر کر بولی-"چندون رہے ہو ناایک کو ٹھانی کے ساتھ اثر تو آناني تفاكس كهاور بمي

" ہاں رہا ہوں میں ایک کو تھانی کے ساتھ۔ تم بیہ کیوں بھول گئیں کہ میں بھی ایک کو تھانا (گاؤں کا رہے والا) ہوں۔ ساری عمریہ عتی ہو میرے ساتھ؟ مہیں تو از سرنوسوچ لوج "اس کے لفظوں نے تو گویا اسے جلتے توہے پر بھمادیا خوب ہی بھڑ کا اور وہ اس سے زياده بحزك المحى

"ہاں۔ہاں۔اب توتم یمی کمو کے۔ میں بی یا گل ہو جو تمہاری محبت میں چرہے تم پر اعتبار کر بیٹی ہوں۔ تهاري برخطا كو بعلائے كى كوشش كررى مول ورنه ميري جگه كوئى اور موتى توكب كاكنار اكر چكى موتى \_اور کونج ابھی تک تمہارے ساتھ ہے کب چھوڑو کے

"میں نے حمیس بتایا ہے میں اسے چھوڑ آیا ہوں پراس کاذکر کرنے کامطلب؟"اس بوقت بات پر

"جس طرح تم چھوڑ کر آئے ہو جانتی ہوں میں۔ میں بوری طرح چھوڑنے کا کمہ رہی ہوں اس کا نام ابھی بھی تم سے جڑا ہے اور سے محصے برداشت میں

میں آدھا جھیا تھا۔ کھنے بالوں کے کھوچے ماتھ پر كھرے تنے سكڑتے بھولتے نتھنے۔وہ دنیا و مانیما سے بے خبرخواب خرگوش کے مزے لوث رہا تھا۔ بے اختیار کونج کے ول نے خواہش کی اس کی پیشانی پر بمحرب بالول كواني الكليول سے سميث دے مروہ جاہ کر بھی نہ کریسکی۔ بیہ اختیار اس نے خود کھویا تھا بیہ اس کی کم فنمی تھی۔ جذباتیت یا اکھل کھری محبت'وہ خود مہیں جانتی تھی۔جانل تواب اس سے خوب ہی بد ظن

اس بدزغص میں وہ رئیسہ کے آگے کوئی الٹاسیدھا بول من تھی جو اتفاقا" زلیخانے بھی س لیا اور آیک من کی بھی دیر کے بغیراس نے من وعن سب لی بی جان کو خبر کی تھی۔وہ توس کرائی پر حواس ہو تیں کہ اس وقت شرس آتے جازل کے ملے جاریس جوان ے ایناقصور ہی ہوچھتارہ کی

"تمنے سمجھ گیار کھاہے زندگی کو۔ کوئی زاق ہے۔ کوئی تماشاہ۔اتالافیار صرف اس کیے تہیں دیا تھا تہیں کہ ہم سے اونجافڈ نکال کرتم ہمارے پریشانیاں اکشی کرو-تم فے مارے ول دکھانے کی قسم بی کھالی ہے۔ ذرابھی جو خیال آیا ہو حمیس یو شعصال باپ کی عز آخر کیابراکیا تھا تھارے کے جوتم فے ماراسکون تاہ کرکے رکھ دیا ہے۔ آگ لگے اپنی تعلیم کوجو تم لوكون كوزندكى كوهبجه كافارمولانهيس سكه ادهرتم من مانیاں کرتے بھرتے ہو۔ اوھروہ خود مختاری سیمی ہے۔ تم کہتے ہو کونج بری ہے۔ چلو مان لیاوہ بری ہے۔ تو تم ہی کوئی اچھا بن د کھادیے۔ مرتمهارے سربر تو عشق کا بھوت سوار ہے ارے تم مرد ہو پہلے ایک کو بساکر و کھاتے بھر بھا تے دو سری کے پیچھے۔ ارے تف ہے تم ير- حميس ايك كوتور كهنا ميس آيا- دوسرى كيا ہے ہیں تم کیا جاتو۔ میں بتارہی ہوں جازل آگر نے اپنا کوئی نقصان کیا تو میں تمام عمر تمہارا منہ

ہوگا میں نے تو اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں ی-" ( بھے آدھی ادھوری چروں سے تفرت ہے) جازل کے کان کے پاس کوئی چلایا تھا ادھروہ کمہ رہی

تم تو پھرميرے ليے بهت خاص مو۔ تم اے ساتھ نہیں بھی رکھو کے تب بھی یہ احساس ہی مجھے سکون سے جینے نہیں دیے گاکہ اس کابھی تم سے وہی رشتہ ہے۔ پھر تہمارے گھروالے خاص طور برباباسائیں ان كاكيا بحروساجي بهلياتي برى مصيبت تمهاري كل وال میکے ہیں آئندہ بھی حمہیں پرشیرائز کریں کہ اس كے حقوق جمى اواكرو-تب بھركياكروكے تم-سوچلو جازل کل جاری زندگی مشکل مونی تو پھر ... "وہ تشویش زوه تھی تو بالکل تھیک تھی۔ جازل مربہ لب تھا۔ بجیرہ توروں کے ساتھ ڈرائیونگ کر تارہا۔ وميں کھ كمدرى مول تم سے-"وہ جھنجلائى-وسن لياہے ميں في اور سب جانتا ہوں ميں مجھے اب کیا کرنا ہے۔ یو ڈونٹ دری۔ اور ہال جو میں كما إو س ليا ي تم في بلدات ايناس نازك سے بلوكے ساتھ كس كرباندھ لو۔ آئى ہوب كم آئدہ مجھے مہنے کی ضرورت نہیں بڑے گی۔وهیان ر کھو کی تم-"وہ اسے جس موضوع سے ہٹاتا جاہ رہی تقى وو محوم بحركر بحراس بات ير أكياتها ووكياكر في علاوه وانت كيكيان ك

نمازك بعد جب دعاك ليے ہاتھ اٹھاتى تولكتا زندگی توبس ان ہی کھات میں ہے جب خدا سے باتیں ہوتی ہیں۔ اپنی سب بے چینمال سے قراریاں اور اضطراب اس کے حوالے کردو اور بے فکر ہوجاؤ وہ سنوارنے والا ہے۔ وہ خود کو یمی تسلیاں دین اسمی تو نگاہ

وہ سب کچھ کرسکتا تھا گراپی توہی نہیں وہ اس کے ساتھ تو رہ رہی تھی لیکن بالکل
اس طرح ہی جیسے دریا کے دو کنارے اور آیک کنارا
دو سرے کنارے کو چھوجائے یہ ممکن نہیں۔ چاہے
اندر کنتی ہی لہریں کیول نہ مچل رہی ہوں 'تھی نا آخروہ
بھی آیک عورت پھرآیک عام می عورت اور جس حال
سے تھی اس میں تو ویسے بھی سینے کے اندر اپنے مرد
کے لیے پورا سمندر تھا تھیں مارنے لگا ہے۔ چیسے
معدہ انکھیاں کرتا ہے۔ کھٹا میٹھا کھانے کو مانگا ہے
ویسے ہی دل جمی ضدیں کرتا ہے اربیاں رگڑ تا ہے شوہر
ویسے ہی دل جمی ضدیں کرتا ہے اربیاں رگڑ تا ہے شوہر
اب یہ اس کے بخت وہ اسے کاٹ کھانے تو آسکتا تھا
اب یہ اس کے بخت وہ اسے کاٹ کھانے تو آسکتا تھا
الفاظ میں کردر کھاتے۔ اس نے توصاف دو ٹوک

" زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کرہ بھے سے سامنانہ ہو۔ رات میرے کمرے میں آنے سے پہلے سوجایا کرو اور میں اور مین میرے جائے سے پہلے جلی جایا کرو (دو مرے لفظوں میں دفع ہوجایا کرو) اور اس کی اب کیا جال کہ مرآبی کرجائے گئین آج دل حکم عدولی کر کیا تھا کیا ہوا جو اسے چھو نہیں سکتی وہ اسے رہ کے دیکھ تو سکتی ہوا جو اس سے نظرین نہ ملاتی۔ مباوا خود بربی باندھے ہوئے بند ٹوٹ جائیں۔ اور وہ تو ایسا تشق باندھے ہوئے بند ٹوٹ جائیں۔ اور وہ تو ایسا تشق باندھے ہوئے بند ٹوٹ جائیں۔ اور وہ تو ایسا تشق باندھے ہوئے بند ٹوٹ جائیں۔ اور وہ تو ایسا تشق باندھے ہوئے بند ٹوٹ جائیں۔ اور وہ تو ایسا تشق باندھے ہوئے بند ٹوٹ جائیں۔ اور وہ تو ایسا تشق باندھے ہوئے بند ٹوٹ جائیں۔ اور وہ تو ایسا تشق باندھے ہوئی کے ارادے کی خبرہوگئی کیا گئے۔ منہ تک چادر کھنچتا کروٹ ہی کرائے گئے۔ منہ تک چادر کھنچتا کروٹ ہی کرائے گئے۔ منہ تک جادر کھنچتا کروٹ ہی کرائے گئے۔ منہ تک جادر کھنچتا کروٹ ہی کرائے گئے۔ اس کر کیا کرنا تھاوہ بابر آئی۔

قبع سورے کی مخصوص چہل پہل شروع ہو پھی افتی ۔ بین سے آئی گھر گھراکی آواز بتارہی تھی ذایخا چائی میں مطافی ڈال چکی ہے۔ پھروہ لی اور تازہ محصن سے بھرا پالہ خاص اس کے لیے نکال کرر کھے گی جو اسے ناچا ہے ہوئے بھی پینا پڑے گا۔ کیونکہ نہ پینے کی صورت میں شکایت جافل تک جاتی۔ اور پھروہ اسے مصورت میں شکایت جافل تک جاتی۔ اور پھروہ اسے جس طرح کھلا آبلا آوہ اس کے لیے آبک بار کا تجربہ ہی

آمادہ ہوا تھا وہی طبخے اس کی ماں اسے مار رہی تھی وہ بھی نے صحن ہیں۔ بھا بھیاں دروا زے کھڑکیوں کے بیچھے سے جھا نگتیں اس کی عزت افزائی دیکھ رہی تھیں ، کونوں کھندوں میں کھڑے ملازم انگشت بدنداں۔ بھا نیوں نے آگر ہی جان کو ٹھنڈا کرتا چاہا اور پھر جو انگشت انہوں نے کیا جان کو ٹھنڈا کرتا چاہا اور پھر جو انگشاف انہوں نے کیا جانل کا شدت سے جی چاہا تھا کاش اس بل وہ اس کے سامنے ہوتی اور وہ اس کا حلیہ کاش اس بل وہ اس کے سامنے ہوتی اور وہ اس کا حلیہ بھی۔ بھاڑدیتا۔ اس کا پہلا گناہ ہی کم نہیں تھا کہ اب یہ بھی۔ وہ اسے ہرگز ہرگز معاف نہیں کرنے گا۔

وہ ان بی پیروں پر شہر کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا ہی بی جان ساتھ تھیں اور یہ اچھا ہی تھا وگرنہ کو بج کی صورت دیکھتے ہی جتنا غصبہ آیا تھا کھے بعید نہ تھا کیا حشر اٹھا تا 'بی بی جان نے کو بج کی بھی ٹھیک ٹھاک خبرلی تھ

"میں تم پربالکل بھروسانہیں کر سکتی تم اس حالت میں آکیلی نہیں رہو گئے - تہماری پرمھائی میری نسل سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ ہمارے خاندان کے کے بس تم چلوہمارے ساتھ۔"اوروہ ذرا بھی چوں جرانہ کرسکی۔

"بھول جاؤسب ہاتیں۔جو ہوا سو ہوا۔ اب اس کا خیال رکھنا پہلا فرض ہے تہمارا۔"انہوں نے بیٹے کو بھی سمجھایا تھا۔وہ بر کمان ہوگا یہ تواندازہ تھا لیکن وہ ایسا کھور ہوجائے گایہ تو تصور میں بھی نہیں تھا 'وہ بی بی جان کی ہدایت پر عمل کررہا تھا گرصاف دکھتا تھا صرف جان کی ہدایت پر عمل کررہا تھا گرصاف دکھتا تھا صرف اس کے اندر سائس لیتی زندگی کی وجہ ہے۔وگرنہ اس کے وجودگی رتی بھرپروا کا رواد ارنہ تھا وہ۔

وہ مرد تھااور مرد محبوباؤں کی تو ہزار ہاغلطیاں ہنس کر معاف کردیا کرتے ہیں۔ مگر ہوی کی خطا ئیں؟ چرہوی معند بھی وہ۔ جونہ مجبوبہ کا درجہ رکھتی ہونہ محبت کی مسند تک پہنچی ہوئہ سے ساتھ جڑا ہو تو فقط ایک احساس ملکیت اور پھر ملکیت تو اکثر بے زباں چیزیں ہوتی ہیں تا ان کی کیا مجال کہ مالک کے آگے سرا تھا جا تیں اور جو ان کی کیا مجال کہ مالک کے آگے سرا تھا جا تیں اور جو اس کے لیے "معافی" کالفظ ایسی کو شش کر بیٹھے تو پھراس کے لیے "معافی" کالفظ استعمال کرتا ای تو ہیں کے زمرے میں سمجھا جا تا ہے ور

ا تک مئی جوایی طرف اس کی اک نگاہ برواشت نہیں كرتاوه اليي خدمت يرتوافها كريا بربي پھينك دے گا۔ اسے توبیہ تصوری لرزاگیا۔ بی بی جان مزید کمہ رہی

"اٹھونلیخاہے اچھاساناشتا بنواکر خوداس کے لیے کے کرجاؤ اور اپنے واتھوں سے کھلاؤ۔"وہ مسکرا رہی تھیں اسے بھی ہنی آئی۔ یہ کام توپہلے سے بھی مشکل كام تفا-اس سے كيابعيد كھانے كے بجائے انگليال ہى چبادا کے۔اف کونج کو جھرجھری سی آئی۔

اس نے کہنی کے نور سے درواندو حکیلا تھااور سے منج اندريكي آتي-

" ناشتا" یک لفظی اطلاع دیے اس نے ٹرے نیمل پر رکھ دی۔ وہ نمایا دھویا تھم اِسلام راسالیش کرے كلرك شلوار قميص ميں ابوب آئينے کے سامنے بال سنوار رہا تھا۔وہیں سے آک نظراس کے جھکے سربر ڈالی دوسری ٹرے پر جس میں دیے دبدی دونوں طرح کے ناشيخ كالهتمام تفاوه خودتو بست لائث ساناشتاكر تافعاباتي لوا زمات میں کسی مکھن چیڑی روتی 'دہی سالن یقعینا" اس کے لیے سیس تھا۔

" إل توكروناشتااوريه سب كهاناب تمية 'زليخابتا ربی تھی تم نے کل بھی کھانا تھیک سے شیں کھایا۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا جنانا جاہتی ہو۔ کان كھول كرس لوتم اپناخيال ركھونار كھوليكن اپني ڈائث کا خیال ضرور رکھو اور میری مجوری ہے کہ مجھے تہاری اتی بھی فکر کرنا ہورہی ہے ورند تم جیسی عورت کے منہ لکنے کا کوئی شول نہیں ہے جھے۔"وہ خود توخوب ہی ترویازہ لگ رہاتھا مرکیجے ہے وہی جلے ہوئے کی یو آرہی تھی۔ کو بجےنے اتن جلی کی س لی تھی کہ اب توعادت سی ہو گئی تھی اور انسان جن چیزوں کا عادی ہوجائے پھرایک وفت ایبا آیا ہے کہ ان کا اثر ونے لگتاہاس کے نمایت ہموار آوازے وہ بولی

كافي رباتفاـ ولان من بجهے تخت برلی لی جان تسبیع پھیررہی تھیں وہ دھرے سے سلام کرتی ان کے پہلو میں جانبیمی انہوں نے سم ادیا۔ وہ اب تک اس سے خفا تھیں بات توكر تيس مركبح ك وه كيلي بي حلاوت مفقود موتى-است دعاؤل كي اشد ضرورت تحي اوران سے زيادہ كون ول سے دعا کرسکیا تھااس کے لیے وہ قریب کھسک کر ان کے پیردایے گی۔ بی بی جان نے اعم مثانے جاہے اس نے اور محق سے جمادیے۔ نود رہے تو سلے ہی ہور بی تھی لفظوں کا کال الگ برا تھا۔ بس اک آنسوون كاخزانه دهرا تفاجو هربريات يرمضيان بحربحر

زندگی معندا شربت نمیں کہ منہ سے لگا کر غثاغث في جاؤبيه توكرم دوده كاوه ببالهب جے كھوٹ كمونث بيناير أب-احتياط ندبرتي جائے تواندر تك جلا كررك ويتا ہے۔ ہر آنے والاون جربے كے اك العلى يرس كزار ما الماروي لكما المجوودم جماكر ر کے بے دھنگی جال چلنے والے سرے پانی من جا رائے ہیں چر داونے والے تو بہت ہوتے ہیں نکالنے والے ہاتھے کم کم ہی طبع ہیں۔ ابھی ناسمجھ ہو ابس علم اسے ہی مجھتی ہوجو کمابوں سے الما ہے۔وقت کے دیے ہوئے سبق ہے کہ نہیں سکھاتم نے اور آگر اب بھی نہیں سمجھوگی تو بہت دھوکا کھاؤگی۔ میں تم سے خفانہیں ہوں میری بچی بس غصہ ہے تم رمیرے بجائے اسے مناؤر اس کاول جینوجو تم نے کم عقلی کے سبب ريت كے طرح ہاتھ سے كھسلا ديا ہے۔ عورت اگر انا کاچولا ہین لے تواس کے لیے صرف فناکی گھاٹی يکھے رہ جاتی ہے۔ راستے میں بری تھوکریں لگتی ہیں أيك بى زخم كوسيلانے بيٹھ كئيں توباقي كاسفركسے طے ہو گا\_بس اک ذراسا محل زراسامبراور تعوزی ی مت اور بال پارتوبهت بی ضروری ہے اس کی بھی خدمت كياكرواى طرح سعوه شوہرے تمهارا كتنے دن عصر كركے كاتم ير-" لى لى جان-سهلانے اور ان کی سب یا تنس تھیک بواس بھولانہیں ہوں۔ بہ ڈرائے کی اور کے ساتھ کرتا میں تہمارے وام میں اب نہیں آنے والا۔ الحمد اللہ ایک پرواور صاف سخری محبت میسرے بجھے۔ تم شد ایک پرواشت کررہا ہوں او صرف اپنے ہونے والے تہمیں برداشت کررہا ہوں او صرف اپنے ہونے والے بچکی وجہ سے ایک علطی ہوگئی تھی جے بھکتنے پر مجبور ہوں ہم میرے بچے کو جنم دیا اس دن تم ہوں بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ سمجھیں تم ۔ " وہ تہمارا سابیہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ سمجھیں تم ۔ " وہ تہمارا سابیہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ سمجھیں تم ۔ " وہ تہمارا سابیہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ سمجھیں تم ۔ " وہ تم طرح آیا تھا وا کلف اٹھا کرویسے ہی دیم تا تا ہوا چلا جس طرح آیا تھا وا کلف اٹھا کرویسے ہی دیم تا تا ہوا چلا جس کے چرہے کی مسکرا ہے۔ گیا تھا۔ گیا تھا۔ کہا تھا۔ گیا تھا۔ کہا تھا۔ کہا

رئیسہ کی کال آئی تھی وہ اکٹراس کی خرخر ہوچھ لیتیں۔ اس کی کنڈیش سے متعلق گائیڈ بھی کرتی رہتیں۔ کوئے کابھی دل ہلکا ہوجا آبان سے ادھرادھر کی کمہ س کے۔ وہ بات کر رہی تھی کہ زلیجاتی ہی جان کا پنام لیے آئی وہ اسے بلارہی تھیں وہ فورا ''اٹھ کراس کے پیچھے ہی چل دی۔

"الحجاميس فيرته كركال كرتى موں آپ كو-"اس ف رئيسہ سے كما اور بيل آف كر ديا سامنے سے جاذل آرہا تھا اسے لگا كونے نے اسے دیکھ كركال كان دى ہے۔ ایک گهری لکیراس كما تھے پر ابھری۔ وہ لی بی جان كے پاس آئی تھی جو اسے دیکھتے ہی پر ہوش لہجے میں بتائے لگیں۔

" کونج دھی! ادھر آؤید دیھو جانل شہرسے تہمارے لیے کتے اچھے کپڑے لے کر آیا ہے۔ "اس کے پیچھے ہی گرے لے کر آیا ہے۔ "اس کا بیسفید جھوٹ قطعا "پند نہیں آیا تھا انہوں نے تو کید صرور آیا تھا کین صرف ان کے حکم پر حی کہ اسے رقم بھی انہوں کین صرف ان کے حکم پر حی کہ اسے رقم بھی انہوں نے ہی دی تھی اس کے ملے سے تو کچھ نہیں لگا تھا۔ کونج جو بڑے مرور کے سے ان کے بٹر پر بھرے کپڑول کی کھی جو بڑے ویکھ نہیں لگا تھا۔ کونج جو بڑے مرور کے مروں کی کھی اس کے ملے سے تو کچھ نہیں لگا تھا۔ کونج جو بڑے مروں کے مروں کی کھی اس کے میڈیر بھرے کپڑول کی کھی کے مروں کے مروں کی کھی کے مروں کے مروں کی کھی کے مروں کے مروں کی کھی کے مروں کی کھی کھی کے مروں کی کھی کے مروں کی کھی کے مروں کے مروں کی کھی کے مروں کی کھی کے مروں کی کھی کے مروں کی کھی کے مروں کے مروں کے مروں کی کھی کے مروں کی کھی کے مروں کی کھی کے مروں کی کھی کے مروں کے مروں کے مروں کے مروں کی کھی کھی کے مروں کی کھی کے مروں کی کھی کے مروں کی کھی کے مروں کے

"بہ ناشنا صرف میرانہیں ہے۔ تہمارا بھی ہے لی جان معروف ہیں انہوں نے خود جھیجا ہے جھے کہ۔۔۔ "لی بی جان نے تہمارے ہاتھ ناشنا بھیج دیا میرا؟ حد ہیں جانوں کئیں تم تو ان کے بیٹے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتیں 'چونکارا پانا چاہتی ہو اس سے ہم جیسی عورت کا کیا بحروسا جو اپنے بچے کو ختم کرنے کا سوچ کے دہ تو شوہر کو بھی نہر ملا کردے سے کھانے میں ' ہے نا۔ " وہ اسے جلانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا "کو بچ کے سینے میں انی سی تھی میں موقع ہاتھ سے حانے نہیں دیتا تھا "کو بچ کے سینے میں انی سی تھی کھی ایسے لفظ ہی نہ سوجھاعلاوہ انھیں تھیں بیدم کوئی ایسے لفظ ہی نہ سوجھاعلاوہ اس کی کو اہمیال دیتے۔ اسے بچھ نہ سوجھاعلاوہ اس کے کہ ٹرے میں سے جوس کا گلاس اٹھا کر ایک

میرے خیال میں اب کوئی شک نہیں رمنا چاہیے۔"اعتمادے کتے اس نے گلاس والس رکھ دیا تھا۔ جاذل نے ہونمہ کرتے وہی گلاس اٹھا کر منہ سے لكاليا كونج كو مجه ياد آيا تفا-اك دلفريب سي مسكراجث الس كے يورے جرے كا احاطه كرليا۔وہ بستون بعداس طرح سے مظرائی تھی اوروہ بھی بناکسی بات \_\_\_ پھراس کی گال کاوہ ڈمیل۔جاول چڑہی گیا۔ "كيول مسكراني موتم ؟"بس شين جلا تفااس كے چرے کی مسکراہٹ چین لیتا۔"تم نے میراجھوٹائی لیا اور خود ہی تو کما تھا اس طرح سے محبت بردھتی ہے كونج كالبجد كملكصلا تاموا تفا-جاذل في كلاس رف میں بیج دیا جوس چھلک کر اوھر اوھر گرا وہ بے دھیانی مي في كياتها عص من اله كربا مرتكل كيا- كونج كونسي آئے جارہی تھی۔ گلاس میں ابھی جوس باقی تھا اب تو وہ خود بھی اس سے محبت برسمانے کی خواہاں تھی بنا مجيك كلاس المفاكريين للى- تبهي وه تنتي با موا واپس

" میں تم جیسی عورت کے ساتھ محبت بردھاؤں گا اب کسی بھول میں مت رہنا۔ میں تہماری کوئی بھی

آیا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگادیکھاتو تھینچ کردیوار

ے مارا۔ شیشے کا نازک گلاس کی کرچیوں میں

نمیں یک کررہی؟ و في كب آيا فون الجِها مين دينهن مول ـ "اور اسے الحیمی طرح یاد تھا ہی ہی جان سے سوٹ بکڑتے سے پہلے اس نے فون تیبل پر رکھ دیا تھا جو اب وہاں

و كونى آيانه كيالوفون كدهرجاسكتاب-"بي بي جان بھی یمال دہاں دیکھ رہی تھیں۔اس نے بھی ہر چزد کھ لى-فون مو تاتوملتا-اب انهيس كيامزيد بريشان كرتى كمه

"اجھاشايد ميس كرے ميں لے كئي موں گ-ميں بھول کئے۔ میں دیکھتی ہوں جاکر۔ "اور کمرے میں آکر

اور اسكلے بى دن زليخانے چھت كى صفائى كرتے مملے کے پیچھے برا فون لا کراہے تھایا جار حصول میں بٹا ہوا۔اس کی آنگھیں پھٹ پڑیں۔

اندازه تفاوه زیاده سے زیادہ تون جیک کرے واپس ر کھ دے گا مراس کے بے ضررے فون کاب حشر یہ سیل فون کس قدر عزیز تھااسے کوئی اس کے مل سے بوچھتا۔ میڈیکل کا پہلا سال بہترین مار کس سے کلیئر کرنے پر امال نے اسے گفٹ کیا تھا اور ان سے تسى بھى وقت رابطے كاب واحد ذريعه رہا تفااس كے ياس اس ميسان كى بهت سارى ريكارود كالر تحيس ان کی ہے شار تصویریں جو اکثر اس کی تنائی با نشخے میں معاون ہوتیں اور آب ادی رئیسہ سے بات ہو جاتی تو ككتاوه بهى زندول ميس شار موتى بيداس فون كوضائع كرف والے فراس كے منہ برانكا أكسيجن الك بى لھینج ڈالا تھا۔ صدے کے مارے سائسیں ہی اکھڑ لئي-اس كاچيخ چيخ كررونے كوجي جاه رما تقابير انبيت كس طور جھيلے في وہ مرے ميں آتے جاذل نے ديكھ لیا تھااس کے آگے پڑا فون اور اس کے بےدریغ آنسو وہ نخوت سے مرجھنگ گیا۔

یہ خود ساختہ عناد بھی نہ کس قدر اوچھا ہو تا ہے منساكراي الي عمل مردد كروا ويتا

طرف بروهی تھی اس اطلاع پر تھم سی گئے۔ وہ اور اس یر کوئی عِنایت ... صد حیرت تھی کو کیہ اسے یعین نہیں أيا تفاليكن جب بي بي جان كمدر بي تحيي تو بعريج بي مو كاذراكى درا نكاه أففاكرات ديكها تفاع وصوفي يراجمان يرغرور ساكرون المائ ان ونول سے قطعی لا تعلق بی وی کی طرف متوجه تھا۔

"كييے بيں۔"بي بي جان پوچھ رہي تھيں۔ "سباته المحين-"اس فان كاول ركف كوكم ديا ويكصاتوا يك كوبهى وهيان سي تهيس تقا-

"مجھے توبیروالاسب سے اچھالگا۔خوب جے گاتم پر جاؤ ابھی پین کر آؤ۔"انہوںنے بنفٹی رنگ کا کھلاسا اميرا يَدُوُكُر باس كي طرف برهايا-

أور كجهدور بعدجب وه سوث بين كر آئي تولي لي جان نے بے اختیار بلائیں کے ڈالیں سکے لگا کر ماتھا جوم لیا۔ بنفشی رنگ نے تو جیے اس کے پورے وجود کو وهانب ليا تفا- وه يملے بي اتن خوب صورت تھي يا اب ہوئی تھی اس کے دھلے دھلائے چرے پر چھائی مازى اور ملاحت اتنى دلكش لك ربى تحى كدوه بهى نظر بحركرد يكصني مجبور موكراتها-

'' ماشاء الله ميري بيني نوشترادي لگ ربي ہے بالكل'' بناجادل؟ "انهول نے اس سے ملاح جابی تھی جو نہ صرف نظر پھیر گیا بلکہ اٹھ کر کمرے سے ہی نکل گیا مبادا کمیں بے اختیاری میں ان کی ہمنواتی نہ ہو

ا بیں اسے کیا ہوا ؟" انہوں نے اسے جاتے ويكھا- تھراسےوہ نحلاہونٹ چبارہی تھی۔ "ابھی تک خفاہے تم سے؟"وہ پوچھ رہی تھیں۔ وہ کیا کہتی سرجھکالیا۔ واقوہ ایک توبیہ مردوں کے تخرے بھی نا 'اپنا کما ہوا کچھ ماد نہیں رکھتے عورت کی ایک رئیسہ کی کال تھی جو ہوچھ رہی تھیں کہ کو بج کال کیوں

ہے انسان کے ہاتھوں کہ وہ خود ہی دو مرول کی تظریب بوتاین جاتا ہے لیکن افسوس توبیہ ہے کہ اے اپنامیر مختتا قدو كھائي شين ديتا كيونكه آجھوں ير نفرت كى في بى اتني س كربندهي موتى ہے كونج كاشدت سے في جابا تھا آیک بار تو اس کا گریبان تھام کر ہو چھے۔ اسے دکھ دے کر کتنی خوشی ملتی ہے تہیں مگر اس سے پچھے کہ كرايي بى دكه النها كرنا تعابس كى في الوقت سكت نہیں تھی دویے سے منہ ہو چھتی وہ اسمی اور کمرے سے تکل گئے۔وحمن کے سامنے آنسو بمانے کامطلب ہو تا ہے آیے المر مان لی اور وہ اے ایسا کوئی تاثر دینا نسين جابتي تقى آكروه اين تركش مين تيرر كمتا تفاتو اس کاسینہ بھی فراح تھا۔

آج تو بلیا سائیں نے اسے خوب ہی قابو کیا وہ بورے سال کے کھاتے کھول کر بیٹھے تھے۔ ساری فضلول كاحساب كيا مي خرج كيا ؟ كيا تكيا ؟ كيا بحايا ؟ جمع تفران کر کرے اس کی توافظیاں بھی درد کرنے لگیں۔ سرِالگ دہائیاں وے رہا تھا۔اللہ اللہ کرے جان بحقی ہوئی تو وہ فورا" اوطال سے اٹھ کر حویلی کی طرف بھاگا ایک بهترین سی جائے کی شدید طلب مو رہی تھی۔ وقت دیکھا رات کے دوئ رہے تھے اور لی لی جان تو وس بحے ہی کی صاف کروا کے الا ڈال دی تھیں۔ زلیخابھی نہیں ہوگی توجائے سے گی کیسے؟ اور اسےوہ چائے باد آئی جو ایار شمنٹ میں پیا کرنا تھا۔ بورے اہتمام کے ساتھ ۔ایس کی خامیاں آیک طرف کرے دیکھا جا آاتو خوبی میر مھی وہ بن کھے ضرورت جان لیتی تقى ـ توكيااب مجمى؟

توچلو پر آج بي جمي ديكها مول-وه مي سوچيا آرمانها-اوروه تواس ونت تك سوگځ ہوتی تھی۔نہ بھی سورہی ہوتی توجادر بان کررخ مجھیر کھڑی تھی۔ جاذل نے اک سرسری سی نگاہ ڈالی اور واش روم من جا كسالوليس مردكر ما بابر آيا تووه

اب بھی وہیں ایستارہ تھی۔وہ کنیٹیاں دیا آانی جگہ پر لیٹ گیا۔ کو بچ نے و کھ لیا تھا وہ خوب تھکا ہوآ ہے۔ بابا سائیں نے بھی بتایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مصوف ہو گا۔رات کی بند کرنے سے پہلے زلخانے جائے بنواکر اوطاق پر بھجوائی تھی اس کے بعد توبست ٹائم گزر گیا تھا۔ اور وہ تو کام کرتے ہوئے کی بارجائے بینے کاعادی تفا۔ آج بناجائے کے کیے کام کیا ہو گااس نے اور کیا اب وہ سکون کی نیند سوسکے گا۔ وہ اس سے کمہ بھی تو سكتاب مرسي كے كالم نے بد ظالم انا يى توب اس كا طريقه واردات محمد أكثر او قات بير آب كى بى ذات کے لیے باعث اذیت بن جاتی ہے مرر محتی ای بعول میں ہے کہ آپ نے اعظے کو بیتی بھٹی میں ڈال دیا۔اوروہاسے آلکمیں پھر کر گزر علی تھی الیکن وہ اس جنٹی ہے حسی کمال سے لاتی-وہ پاؤل مسینی چلی کئی تھی جاول نے تاکواری سے اسے جاتے دیکھا۔ عر آنکوس موندلیں۔اف بیر سردرداوراے او تکھ آ منى ملى شايرجب كيس بهت پاس كهث يث بوني وه كبير جي جاربي تھي وہ يوري را كے كر آئي تھي اس کے خیال کے عین مطابق ویا کی سی ہوئی تھی وہ یقینا" اجھے نمبروں کی حق دار تھی سین کیاوہ اسے رعائي ياس بھي كريائے گا-ده جران توجوا تفا مراظمار غير ضروري تفاسوحي حاب انصتے ہوئے ممل حق تبجه كركب الثعالياوه بجركم كأمين جاكفري موتى تقي اور رات کے اس پروا ہرکے اندھرے میں کیا تلاش کر ربی تھیوہ-اوروہ بناسوسیج بی بول کیا-"اياكياب وہال كے ديكھ رہى ہو؟"كو ج كھبراكر

پلٹی۔ دوکک پچھ نہیں بس ویسے ہی۔" "اورید میرے سلیرز کول مین رکھے ہیں تمهارا

ونن نہیں۔وہ ایکچو تیلی میرے پیر چس رہے تے اس میں تو ... "اس نے جھٹ سلیرز میں سے یاؤں نکالے تو جافل نے دیکھا اس کے دونوں یاؤں سوج رہے تھے آج کل اکثری لی لی جان اے کمہ رہی

"بال مجھے سب پتا ہے۔ میں جانتی ہوں بیچ کی صحت متاثر ہوگی۔ بچھے خیال کرنا جا ہیں۔ میں جان بوجھ کر نہیں کھائی میں لاپروا ہوں بچھے بالکل فکر نہیں ' يد بيد تهمارا ب- تم محصف واتنى ى بات بحى كريسة ہووہ ای کے صدیے میں کرتے ہو جھے جیسی عورت کے منہ لگنا تنہیں پند نہیں۔جب پیر بچہ دنیا میں آجائے گاتوتم اسے جھے سے چھین لو کے اور جھے اپنی زندگی سے تکال دو گے۔ بس یا اور چھ۔ " یکدم اس كى بات قطع كرتى ده ريوطوسط كى طرح بعولى سانسول كے ساتھ دہرائے چلی گئے۔ یہ جملے اتن بارس لیے تھے کہ خوب ازر ہو گئے تھے۔ جاذل کی بمدردی اے الحصى كلى تقى يا برى وه خود نبيل سمجھ يائى-"تم مجھے برا مجھتے ہی نہیں کہتے بھی ہو 'ہاں ہوں مے بھے میں ہزاروں عیب مرس جواتے میںوں سے اے اپنے خون سے سینج رہی ہوں۔جس کا نتھامناوجود میں ہرال محسوس کرتی ہوں جس کامل میرے ول کے ساتھ دھڑ کیا ہے 'جو ابھی صرف میرے وجود کا حصہ ہے جہیں جب میری کوئی پروائنس او تم محصے نیادہ اس کی فکر کیسے کر سکتے ہو۔ جھے سے زیادہ کیسے محبت کر سكتے ہواس سے مہیں ہے مہیں اس سے كوئى محبت تم اس طرح کی اتیں کرکے صرف جھے انیت دیے ہو میں کیے لاروا ہو سکتی ہوں اپنے بچے ہے میں کھھ بھی جان ہو جھ کر نہیں کرتی۔ میں مررہی ہوں استے دنول سے بیر سوچ سوچ کرکہ تم میرے بچے کو جھے سے جدا کردوے تم میرے زندہ رہے کی واحد امید بھی چھین لو کے جھے۔ كياتم في مي ات ظالم بن جاؤ كے جاذل ؟ كيا مميس مجھ پر درا بھی ترس نمیں آئے گا۔ "جس خوف

نے کی راتوں سے اس کی نیندیں اڑار تھی تھیں اس کی روح کواسیے نو کیلے بیجوں میں جگڑر کھا تھا 'جواس کے ول سے چمٹا ہوا ہررگ سے ابوچوس رہاتھا 'اس کے ذراسے التفات يرب قرار موكر مونوں تك أكيا-وه اس کادامن تفاے یوچھ رہی تھی۔وہ کیا کہنافوری طور

تغيس "كونج كاخيال ركھا كرواس كى طبيعت تھيك نہيں ہے ان ونول میں اسے تمہاری ول جوئی کی نطاعہ ضرورت ہے ہم سب تواس کی کیئر کرتے ہی ہیں مر تمهارااجهاروبين اس كا آدهادردكم كردے گا- "اوروه روزان کی تاکید ایک کان سے س کردو سرے سے نكال ديتا-"وه خود بهت مجهدوارب ركه ايناخيال " لیکن اس بل اس کے چرے پر بھی جمائی بے چینی اور زردی دیکی کراگنور کرنا ناممکن موگیا۔ وكيابات ب طبيعت خراب ب تهاري؟كب

سے کھڑی ہواں طرح ایسے تواور تکلیف ہوگی عم نے بی بی جان کو کیول شیس بتایا یا زینب بھابھی کوبلا

"دات کے اس پہر کسی کونے آرام کرنااچھا نہیں لگا بھے اور ایسالو ہو تا رہتا ہے اکثر "کوئی اتنامسئلہ نہیں معیب ہو جاؤں گی۔ "وہ بمشکل خود کو تھسٹی صوبے پر جا بيشى اوروه كيسے چل كريني تك كئي موكى اور كس المح سیرهیال چره کر آئی ہوگی بید اندازہ کرتے ہی جاذل سے اگلاسب لینادشوار ہو گیاوہ کتناہی بر ممان سى ليكن شكر ب أجمي اتن انسانيت باتى تقى كه اس كى تكليف كومحسوس كركبيا تفا-وه الحمد كراس تك آيا-ودچلواسي بسترير ليث جاؤ خود كومزيد كيول تعكاري ہواورتم جائے بھی بنانے چلی گئیں این حالت اور مجھو يهك-"اور كونج كمناجابتي تفي كه "جنهيس برطرف ضرف محبوب تظرآ تا مو وه ای حالت کی فکر نهیں كرت \_" مرزبان الوس جا لكى سانس يملى ي ترتیب تھی اس کے قرب نے دھو کن بھی منتشر کر دی-اس کے کرم ہاتھوں کالس سے سردوجود کیکیاسا كيا كچھ بولنے كى كوشش ميں ہونٹ بس لرز كررہ مستعدده اس سماراوے كربية تك لے آيا تھا۔ نے کی بہت چور ہو ذرا بھی پروانسیں ہے

و تمهارا داغ تھیک ہے؟ کتنی ڈسٹ اڑرہی ہے ہر طرف اورتم مزے سے کھڑی ہو پھر طبیعت خراب ہو محتی تو مچلوبا ہر۔ایے کمرے میں جاؤ۔" بحن سے تکلی لی جان نے عینک کے اور سے بغور بینے کا انداز ملاحظہ کیا گونج نے علم کی تغییل کی تھی وہ كمية كمية كبير باان كي طرف آربا تعا ودكيابات ب كيون اتناجلارب موكيام تهماري بیوی سے کوئی کام بھی نہیں کے عتی- تہاری بھا میںوں نے ساری حویلی کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے۔ اب اس کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کا ہاتھ

وومكرني لي جان آب ديكيس توسمي اس كي حالت - "ان كالهجه تو يكسريد لا موا تفاوه منمنا كرره كيا\_ دو کیااس کی حالت-"ساری عور تنیں بچیر پیدا کرتی ہیں وہ کوئی نیا کام تو خمیں کرنے جارہی یوں بھی آخری دنول میں جتنا کام کرے گی اس کے کیے بیدفا کدہ مند ہو

خالی دماغ شیطان کا کھرین جا آہے۔فارغ رہے گ توطبیعت ہی خراب ہو کی نا۔ بہترے مصروف رہے۔ پھر حمہیں کس بات کی فکر لگ کئی ہے۔ چھو ڈو برے تہیں کیا۔"انہوں نے کویا ناک برے مصی اوائی۔ وہ لاہروا محتیل مراس کے لیے ان کی لاہروائی ہضم کرتا

وسين في في جان آب اسے أيك بارو اكثر كياس تو لے جائیں آپ نے دیکھانہیں کہ کیسے اس کا ... "ارے بابامیں کیوں لے جاوی کی ڈاکٹر کے باس۔ وه خود جود اکترے اس کی واکٹری بھلاکس کام کی جووہ خود ا یناخیال نه رکھ سکیے۔ پھرویے بھی میرے پاس اتنی فرصت كمال تم في مجمى ديكها بي من يهل كسى بهوكو

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"ایک عورت جب تخلیق کے مراحل سے کزر رہی ہوتی ہے تواسے بے شار تعلیقیں سہتار وتی ہیں۔ برے درد بھوگتی ہے۔ تو مینے ایک لمباعرصہ ہو تاہے اس كا بر برلحه كانول بركزر ماي اور پر جب وه يج كو جنم دیت ہے تو گویا موت اور زندگی کے در میان کھڑی ہوتی ہیں ۔ میری آخرالی کیا خطاہ جانل جوتم نے بہتے ہی فیصلہ کر آلیا محیا خبراس وقت میرے سمانے كفرى زندكى إرجائي اورموت ...."

"فارگاڈ سیک کونج بس کردداب۔"اس کے لفظ تصيا كرنث جوبت بين جاذل كوچھو گئے۔وہ ہوش میں آتابےاختیارٹوک گیا۔

"بيكس طرح كى باتنس كرربى مو- تهيس احساس ہونا جا ہیے اپنی کنڈیش کا۔"وہ لاکھ خفاسسی مگراس کے منہ سے الی سخت بات نمایت بری کلی تھی۔اور وہ انتائی معصومیت سے آنکھیں پھیلائے استفسار کر

صرف مجھے؟"وہ بے اختیار نظریں چرا کیا جواب كمال سے لا تا۔

"ببت بول لياتم نے اب سوجاؤ حيب جاب بہت رات ہو گئی ہے۔" اپنی خفت چھیانے کو وہ تھنڈی جائے كاكب الفاكر كوئى بي جا كوا موا - بعروه توسوكى تھی شاید لیکن اس کے سوالوں نے ساری رات جاؤل

وہ بی بی جان کے کمرے میں آیا تھا لیکن وہاں اتھتے گردو غبارے طوفان نے اسے دروا زے برہی روک لیا۔ زینجا کیے ہے بائس پر کیڑا باندھے دیوارس جھاڑ رہی تھی۔ کو بج بھی وہیں تھی جواسے ہدایات دیتی جا ل ليا كررني مويا مرتكلو قورا

" اور میں مجھتی رہی اسے اسینے کیے بالوں کا غرور-"سبين أيك الته من فيدر اور اين جھوتى سى يوتى بلائی آرہی تھی دوسرے بازور بیٹے کواٹکار کھاتھا۔ جے وأكر مين ذال كرفيدر بكرا دما جس كي عادت تفي آدها وودھ پیتااور آدھے سے صحن میں چھڑ کاؤ کریا۔ اوربه الزام يملي سے بھی برا تھا کو بچ کی ہنسی نہيں

ووچلوبس كرواب جاؤ ديكھو زليخانے چائے بنالي ہو

گی کمیں چرنہ بھول کر میرے کپ میں چینی وال دے۔ "بی بی جان کو ہول پڑ گئے۔ وہ اتن بیاری لگ رہی تھی کہ ڈر کئیں کہیں تظربی نہ لگ جائے گھبرا کر

تُوك دیا۔وہ سملا کراٹھ مٹی اور اگر انہیں خبرہوتی الے لمحول میں کیا قیامت آنے والی ہے تو بخدا وہ اسے بھی

ند اٹھاتیں وہ بہت عرصے بعد اتنا ہسیں تھی اور ہسی

اسے داس سیس آنی تھے۔ سين كے بيٹے نے حسب معمول صحن كودودو وهوديا فيحا-وه ايخ دهيان من مكن ي چلتي ميسل كر مرى محى-اس كى چىخىرلى لى جان يے كليجه تقام ليا-زينب اورسين اس كي طرف بعالي تعين-سيرهيان اترتے جانل نے بھی یہ منظرد یکھا اور اسے لگا وہ آگا

سالس شيس ليائے گا۔

" وه بهت چھوٹی تھی محبت کالفظ سن رکھا ہو گا <sup>تک</sup>ر مفہوم سے آشنائی سیس تھی۔ووروزرات کو اللاقی س كرسوياكرتى- بمى المال سے يا بھى ميرے بستريس مس آتی-اے بادر پریوں کی کمانیاں پند تھیں بھر اك رات اس ف خوب صورت شنرادے كى كمالى كى فرمائش كردوالي-

حال پريتم بلکان مت هو خواه مخواه -" وه مهندي کھول ربی میں پورے دھیان سے پیالے میں چیج محمالے لليس ووان كے صفاحيث جواب پر تلملا بالمك كيا۔ و كونج كو بجيجو جاكر - بيه مهندي مير بالول مين لگا و\_\_اباتاساكام تهمارى بيوى سے ليے سكتى مول ناكه وه بھي نهيں-"انهوں نے آوازلگائي تھي-جازل نے مرکز شیں دیکھا اگر دیکھیا توجان لیتا۔ لی بی جان کے چرے برکس قدر برسکون مسکراہث کھیل رہی ہے۔

اس نے زرداور سفید رنگ کا بے حدد لکش لباس مین رکھا تھا بیروں میں سفید موتیوں جڑے جوتے للے بال سلحما كر كيور من مقيد كر ليے آ تھوں میں کاجل کی دھیار اور ہونٹوں پر سرخ ریک کی اپ اسك كيميرلي تقى- آئينه بها ربا تفا وه بهت خوب صورت لک ربی ہے۔اے ایے آپ بربیار آیا۔ " اچھی لگ رہی ہو۔ ایسے ہی سخی سنوری رہا كد-"نينب نيجي ديكماتوسرايا-

"آج توبهت خوش لگري ي ميري دهي-"ييلي جان نے اس کی آنکھوں میں جیکتے جکنود مکیر کیے تصورہ مسكاتے ليول سے انہيں بتانے لكى۔ "جاذل نے كما ہے کہ وہ تیاری کر رکھے بہت جلدوہ اسے شہرلے

"بي تواجهي بات ب شكر بير عالا كل يج كو بھی عقل سوجھی۔" وہ بنس دی تھی۔ بی بی جان نے اس کی خوشیوں کے دائی ہونے کی دعائی وہ مسرور ہی ان سے اوھراوھر کی اتیں کرتی رہی۔انہوں نے پہلی باراسےاتناعمادے بولتے سنا۔

"ارے واہ ہماری کونج کو توہنستا بھی آیا ہے۔ ہم تو

FOR PAKISTAN

ميں - چاہے دہ مير بے جذبي كول نہ ہول-" پھراک ون وہ میرے پاس آئی۔ ستا ہوا چرو بچھے ہوئے دیتے کیا ہوا۔ میں اس کے چرے کی ورانی و مکھ كرور كئ - ميراول مول كياوه بمشكل بولغ سے قابل

محبت کی طاق پر رکھا دیا آج پچھ گیا۔ میرے جذبے جنہیں میں استے عرصے سے قیمتی حروف مجھے سنبھال سنبھال کررکھ رہی تھی وہ تو اندر سے کھو کھلے فطے۔ شنزادہ تو بہت نرم ول ہوتا ہے نا اوی ! وہ اتنا سنگدل نکلا میراول ہی روند دیا آج محبت کی کمانی ختم ہوئی۔"اس کے آنسونہیں ممرب تھے میں کیا کہتی میری این زبان پر قفل پر گئے۔ زخم سوئی سے لگے یا سلاخ سے ایک دم بھی مہیں بھر بالیے مندمل ہوئے کے لیے وقت کا مرہم در کار ہو تاہے کسی کو زیادہ کسی کو كم - پير آخر كار صبر كا كھر تذاہے ڈھانے ہى ليتا ہے۔ وہ بھی سنبھل جائے گی اور جو کہتی تھی محبت کے ما تھوں ہے بس تہیں ہو گی تومیں نے اسے رنجیدہ دیکھا لیکن وہ کمال حوصلے سے اندر کی اداسی کو جھوٹی ہسی کے لبادے میں چھیانے کافن سکھ رہی تھی۔

اور پھراچانگ سے وہ ہواجود ہمو کمان سے رے تھا المال کی شدید باری اور شایدوه جان گئی تھیں کہ عمر کی نفتري تمام مونے كو ب اور وہ مال تھيں انہيں يقينا" اس کے دل کے موسموں کی بھی خبر تھی تب ہی توبلا بمحكى مامائيس كي سامنے دست سوال دراز كر بيتھيں

تهارے جذبے سے تھے کونج و مکھوقدرت کیے مهوان موئی ہے جہیں شاہراہ محبت بر لے جا رہی

ہے۔ کیکن وہ توصاف منظر ہوگئی۔ "اس کے جذیبے تو میرے لیے نہیں ہیں تا۔وہ الهیں پہلے ہی سی کے نام کرچکا ہے اب امال اور ماما کہنے مروہ مجھ ہے شادی کر بھی لے توکیا دے گاوہ بچھے 'نہ نحیت نہ عزت اس کادل تو ہمیشہ خالی جو میری خود داری چین کر بچھے بے

"جافل کهان سے یاد آگیا حمہیں!" "جب ہم ماما تیں کے شروالے کھر مے تھے تاتو اس روزاس نے سفید کڑک دار کیڑے ہین رکھے تھے اور پیرول میں سیاہ چیل محربتا نہیں وہ اتنا غصہ میں کیوں تفاكسي سے سيد ھے منہ بات تہيں كر رہاتھااور ميري طرف تواس نے دیکھا بھی نہیں مروہ مجھے بہت اچھالگا بالكل شنرادول جيما-"اس كي چرے ير معصوميت سی اور سہے میں حد درے سادی۔ اور چر ہر کمانی کا شنرادہ بازل جیسا ہو تا۔وہ امال کے بعد مجھ سے بہت قریب تھی جو بات ان سے نہ کمدیاتی مجھ سے کمہ

جازل نام کے دیے اس کی آئھوں میں لودیے لگے تص میں نے ٹو کانو بردی بردیاری سے بولی۔ " محبت بے شک بے اختیاری جذبہ ہے اور بیہ مرے ول پراس وقت اتراجب میں اس کے معنی۔ جی میں جانتی تھی لیکن میں نے ایک بات چیت التھے سے سکھ لی ہے اوی عورت کے لیے محبت اس سلاب کی مائند ہوتی ہے جواسے مغلوب کر لے تو ہما کر لے جاتا ہے بریاد کر دیتا ہے۔ لیکن اگر عورت اس سلاب ك أح بند باندھ كاكر جان كے توبست ي تاہ کاربوں سے بی رہتی ہے۔ سوبے فکررہی میں ایسا کونی ممل مہیں کروں کی جو بچھے خود سے بھی شرمسار ر مے چراس کا داخلہ میڈیکل میں ہو گیا۔ ماماسائیں مبارك بادويي آئے تو امال سے كماكد كو يح لاشارى ہاؤس میں رہے گی ہاسل کا اضافی خرج اٹھانے کی کوئی ضرورت تهیں۔اسنے سناتوصاف منع کرویا۔ '' ارے ہے و قوف کیوں منع کیا وہاں تو جاذل بھی

- ميس نے كماتوپاہ كيابولي-"اس کیے تومنع کیا۔ محبت کی کتاب پڑھنے کی ایمی فرصت مهیں میں دہرے امتحان مہیں دھے یاؤں گی۔ انسان کو بوجھ انتا ہی اتھانا جاسے جو وہ یا آسانی ڈھو سامیں سکے۔ فوت سے زیادہ وزن وقت سے پہلے کمر خمیدہ کر

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ندامت کا بلڑا بھاری ہوتا جا رہا تھا اور اسے دوسرے بلڑے میں رکھنے کے لیے عمل ڈھونڈنے پڑ - رہے تھے جوہوتے تو ملتے۔

وہ تواس رات بھی پہتے و تاب کھا کر رہ کیا تھاجب
اس پر ترس کھاتے کہا تھا کہ " تم تیاری کر رکھنا بچھے
جے بی وقت ملامیں تہہیں شہر لے جاؤں گا۔ تہمارا
ڈاکٹر کے پاس جانا ہے حد ضروری ہے۔ بلکہ بمتر ہوگاتم
ڈلیوری تک وہیں رہو۔ "وہا تی سیات پری کتاخوش
ہوگئی تھی۔ اس کاخود کے لیے فکر مند ہونا اچھالگا تھا۔
چند لفظ بی تو تھے گر اس کا مرجھایا چرہ کیے چرسے
گلاب بن کیا تھا۔ مسکان اس کے ہونٹوں پر کھلی جا
دبی تھی۔ اور وہ اس کی کیفیت کو کسی اور بی تناظر میں
دبی تھی۔ اور وہ اس کی کیفیت کو کسی اور بی تناظر میں
دبی تھی۔ اور وہ اس کی کیفیت کو کسی اور بی تناظر میں
دبی تھی۔ اور وہ اس کی کیفیت کو کسی اور کی جا
چھائی سیاہ دھند اور گہری ہونے گئی۔ وہ اپنی انجھی ساجھی
جھائی سیاہ دھند اور گہری ہونے گئی۔ وہ اپنی انجھی ساجھی
سوچوں میں گھرا تھا وہ سکون سے سور بی تھی اور کیوں
جھنجوڑ کر جگا دیا۔ چرخود جران اسے جگایا کیوں؟ او ھروہ
گلالی خوابیدہ آنکھوں میں تجیر بحرے دیکھور بی تھی۔
گلالی خوابیدہ آنکھوں میں تجیر بحرے دیکھور بی تھی۔

وقعت کردے۔ مردی ہے گانگی عورت کوائدرہے کھا جاتی ہے۔ آپ اہال اور بابا کو بھول گئیں کیا۔ لیکن بھے سب یادہ اور جس ایسا کوئی کردار نہیں بنناچاہتی جس نے اس کی آنکھوں جس اپنا عکس دیکھناچاہا ہے۔ ہے۔ اس کی ہے زاری تو ہارڈالے گی جھے۔ یک طرفہ محبت شاہوں کو بھی فقیر بنا دہتی ہے۔ جس نہیں چاہتی جس اپنا کاسٹہ دل لے کر تمام عمراس کے پیچھے پیچھے جس اپنا کاسٹہ دل لے کر تمام عمراس کے پیچھے پیچھے پھرتی رہوں۔ اس کی اک اک نظر الفت کے سکے کو ترسوں۔ آپ کی طرح سمجھائیں امال کو پلیز " وہ سخت خوفردہ تھی۔

اس کے ول میں تمہارے لیے محبت تھی اور تم سے شادی کے لیے وہ صرف امال کی محبت میں راضی ہوئی۔ محبت کتنا میٹھالفظ ہے۔ لیکن آگر اس کے اثر کی جانچ کی جائے تو یہ ذہر سے بھی بدتر نکلے گا۔ بظاہر ہمیان محبت کتنی سفاک ہوتی ہے کیسے کیسے خراج وصول کرتی ہے انسان سے۔ "رئیسہ کی آوازباربار بھرا جاتی۔ بول بول کر تھک گئیں۔ ضبط کا وامن ہاتھ سے جھوٹا تو پھوٹ کر دو ویں۔ اس کا ول بھی ہے افتیار مجلا انہی کی طرح نور نور سے جیج جیج کر رونے کو ' شاید کہ اس طور اندر بریا غبار کم ہو۔ شاید کہ اس طور اندر بریا غبار کم ہو۔

آکروز حشر کاوعدہ اللہ کا ہے جمال اس دنیا کے بعد ہماری حاضری ہوگی اور کیسا ہو گاوہ و نت بقیبتا ہے حد انیت دنیا شرمسار کر ہا لیکن اس سے بھی پہلے وہ یوم حساب جو ہمیں جیتے جی چکانے پڑجائیں ان کی تحشن الیکی جائیں ان کی تحشن الیکی جائیں ہے کہ 'کے گردن تک جلتی ریت بھی و حساب ہے ہوں۔

اس نے تو کہا تھا ''جب یہ طے ہے کہ تم پورے میرے نہیں ہوسکتے تو پھر میں تہمارے ساتھ کیوں رہوں۔ جھے آدھی ادھوری چیزوں سے نفرت ہے۔ '' میں اور یمی ضد تو سوہا نے بھی پکڑ رکھی ہے۔ '' میں تہمیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔'' اور وہ اس کی کیفیات تو سمجھ رہا تھا لیکن اس کی خواہش کو کیوں نہیں جان پایا۔ صرف لفظوں کا ہیر پھیرتھا ورنہ بات تو

والماركرن (25) جزري 2017

گئے۔لیوں پر دعائمیں تھیں۔ اک کر خت چہو نرس نے آگر بی بی جان کے شانے ير ہاتھ رکھ يوتي كي مبارك باددي-"اور اور کونے وہ کیسی ہے؟" وہ بے تابی سے آگے برحا۔

'' بری میچور ڈلیوری کے باعث بے بی کی حالت تىلى بخش نىيں اسے آنتائي تكرواشت ميں ركھا كيا ہے ابھی آپ نہیں ویکھ سکتے۔ گرنے کے سبب بیشنٹ کے سرکے بھلے تھے پرچوٹ آئی ہے وہ ابھی تك موش مين تهيس أنين عن الحال يجه نهين كهاجا سكتا آب سب دعاكرين-"وهب بالرينج مين كحث کھٹ بولی اس کی روح فناکر کے واپس جلی گئے۔ "اوه گاد ! اسے لگاوه بورے قدے کر بڑے گا۔ "حوصلہ میرے یے حوصلہ کھے نہیں ہو گااہے الله سائيس بن تا-سب تعيك موجائے كان شاءاللہ -" بى بى جان كى آئىسى برس ربى تحيى مراسدولاسا בשותות-

اور جارون بعد كميل من ليلي منهي ي كريا واكترف اس کے حوالے کی سی جنے سینے میں جینے کروہ بعوث بعوث كرروديا-ان سب كي بي شار دعاوس اور ڈاکٹرزی بھربور کوسٹ کے باوجود کونے کو تاحال موش

اس کی زندگی کی سب سے بری خیرید بھی کہ سربر لكنے والى چوٹ كے باعث وہ كوماميں جا چكى تھى۔

وه رو رو کربول ربی تھی۔ اور بول بول کر رو ربی مى-وە خفاتھى-لۇربى تھى-وەجتنابھى داويلاكرتى كم تفا-وه يول بيشا تفاجي كمه سنائي نهيس دے رہا- تصور تو آ رہی تھی مگر آواز نہیں۔ وہ خلا میں معکق تھا۔ احساسات مجد جنس اس کے واتر سے منت آنہ بھی پھلانہیں یا رہے تصورہ یک ٹک اسے دیکھ رہاتھا اوروہ زیج ہوتی جی اسمی۔

" کچھ نہیں سوجاؤ۔"وہ نظرچرا تاکروٹ بدل کیا۔ "كيابات إجانل سريس وروب كيا؟ جائية لاول-" كونج كو چرنيند كهال اينے مييوں ميں ايسا پہلے تو بھی نہیں ہوا تھا وہ ہے اعتنائی کی جادر مانے سوجا تا اب ضرور كوئى وجد تھى۔

"میں نے کمانا'سوجاؤ؟"وہ جد دریہے اجنبی ہوا کیکن کونج کے دل کو تو ہے چینی لگ عمی متنا ہی تہیں جيے وہ بريشان ساس پر جھك آئى۔ زم انگليال ماتھ یر سرسراتیں گویا ہرواہمہ ہر شک کا کاٹنا نکال کرلے

اور اس روش رات کی صبح کیسی اند هیر ثابت ہوئی

وه مسروری عمری عمری کتنی داریالگ ربی تھی۔ وہ جان ہو جھ کر سویا بنا رہا۔ یمال تک کہ وہ کمرے سے چلی کئی اور کاش وہ اسے جانے نہ دیتا اسے روک لیتا اے چمیالیتا۔۔۔کاش۔

ریست کا جراغ مقیلی پر رکھ کر آندھیوں کے در میان سے کوئی گزراہے بھی ؟ بنا پتوار کی تشتی میں سمندریار کیاہے کی فے؟

جب موت وحیات بندولم کی طرح دا کیں ماتیں جھولتے ہوں اور کوئی خبرنہ ہو کہ الحکے بل کس رخ پہ گھڑی تھم جائے۔ایساسفر کسنے کیا ہوگا؟ ہاں اس نے کیا تھا۔جب بے حال کو بج کو لیے وہ اندهادهند درائيونك كرناشركو بماكا تفارايك ايك لحد قيامت كى كمرى بن كياتفا- بربرسانس سيني من الك ربی تھی۔ مرمز کروہ چھیلی سیٹ پر بے سدھ پڑی کو بج كود يكما تقااور كليجه شق مو تا تقال بنس نهيس جلنا تقاكيسے

ا ژان بھرے اور سفرتمام ہو۔ ملكسل محوم ربى تھى۔ حويلى كا اك أك فرد دعاكو تقا - ادا المان المرار اسے حوصلہ دیے رہے۔ پر کمال دل انجائے خدشوں سے لرز رہا تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں چل چل کریاؤں شل ہو

منیں بہنی اور تم مجھے اسے برے دھوکے میں رکھ رہے تھے۔ کیوں کرتے رہے تم ایسا میرے ساتھے۔" سوباہ اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی کوس رہی تھی۔بس نهيس چل رہا تھا كيا كرۋالے غصے كا انت نہ تھا۔ وہ سرنيهو والفياس كى لعن طعن وصول كررما تقاروه جو بھی کمہ رہی تھی حق بجانب تھی۔وہ اس کا مجرم تھا سزاوار تھا۔ کیکن بیر بھی جھوٹ مہیں تھاکہ وہ اس سے ہے اندازہ محبت کرچکا تھا اور اس خود غرض محبت کے ہاتھوں اس سے آوھے کچ کہنا رہا۔وہ اس کے مزاج عياخرتفاده إيك بعي بورائج ندسهميالي ودارا وہ چھوڑ جائے گ۔وہ نہیں رہ پائے گااس کے بغیراور عقدہ تواب کھلا۔ اس کاڈر کس کیے تھادر اصل وہ اس کی زندگی میں تو تھی مگراک خواب اور خوابوں کاکیاہے تعبیرنہ بھی یا سکیں تو بھی انسان جی بی لیتا ہے مگرجو زندگی کی اصل حقیقت بن جائیں جینا تو ان کے بنا وشوار موتا ہے اور کیاوہ اب مسمد کے گاب دشواری ب سوچ ہی اس کادم کھونٹنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے خود بی و کما تھا کہ محبت ایک مرض ہے اور بربار بار لاحق ہو سکتاہے اور اسے بیہ مرض بھرسے لاحق ہو گیا تھا اور پہلے سے بھی کمیس زیادہ شدت کے

منھی یرہ گلا پھاڑے رو رہی تھی۔ وہ آلکھیں موندے کری کی بیک پر سر تکائے ہوئے تھا۔ اندر آتی رئیسہ مجھیں سوگیاہے ،جلدی سے بردھ کر کاٹ ہے برہ کواٹھایا۔

أريخوس اوى والس لثاوس رونے وس اسے وه آنگھیں کھولتاسیدها ہوبیھا۔

ت بائے كيوں وايس لٹاؤل- ديھو توكيے رو رہی ہے میری کڑیا۔"اس کا گلانی ساجرہ سرخ انار ہو

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سے انتہارے وجودے متہاری آنکھول سے "اور جانل کو کسی نے زمین پر پڑنے دیا سے پردے جھپٹ ميئ برمنظرواضح موكياأك كرب الكيز در دركول مي جآك كياوه بري وقت سے مسكرايا۔

" بال اسے بھی آدھی ادھوری چیزوں سے نفرت تھی۔ متہیں بھی جن ہے تم بھی نفریت کرو۔" " ہاں 'ہاں ہو تم قابل نفرین۔ کتنے برے فراڈ ہو تم .... تم میری محبت کأنداق اڑائے رہے جھوٹ بولتے رے میرے ساتھ۔ تم کیا مجھتے تھے تہمارے بھید م بین مے میں ہمی تمہاری اصلیت نہیں جان سكول كي- آخركب تك چهالية تم محصيداب کھل گئے تا تہارے کرتوت بیجھے دھوکے میں رکھاتم فاور میں اتن بے وقوف کہ تمہاری چکنی چری باتوں میں آتی رہی۔ میں جے تہماری محبت مجھتی رہی وہ صرف تهارا آیک میل تفائم سارے مرد ایک سے ہوتے ہو عورت کو تھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں ويت تم توكية تع تم في اس قبول نهيس كيا-اس یوی صلیم نہیں کیا۔ تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہے توتو پھراب برسب "آنسوول کی بورش نے مزید بھے کہنے سے روک ریا۔ وہ شدت کرب سے پلکیں موند گیا۔

نہیں ہے۔ میں ہرسزا بھگت کوں گالٹین فی الوقت <u>مجھے</u> معاف كردومي بهت ازيت مين مول-" "اور میں کتنے دکھ میں ہوں حمہیں اندازہ ہے اس بات کا متہیں ای تکلیف کا حساس ہمیرے دردکی ذرہ بحریروا نہیں مہیں! اس عرصے میں گنے اچھے التھے پر پوزار آئے اور میں می کے بے مدسمجھانے کے باوجود تم پر اعتبار کیے رہی۔ میں کیوں بھول گئی کہ ربی تمہارے بہلاؤں میں تم۔

وبجي ته لحاظ ركھو سويا۔ بيدونت تمهارے سوالوں كا

سے ہے تم اتن محبت کیسے کرسکتے ہواس سے جتنی فکر مجھے ہے تم نہیں کرسکتے اور اب دیکھیں میں سنبھال رہا موں اسے۔ یہ روتی ہے تومیں لوری سا تا ہوں اے پربےپناہ ترس آیا۔ بھوک لکتی ہے تو میں فیڈر بنا تا ہوں۔ میں محبت کررہا ہوں تا اس سے اور وہ خود بڑی سورہی ہے۔ میں اسے يكاريكار كر تفك كيامول كوئى جواب سيس دي - يح كهتى من الله تومعاف كرويتا ہے ليكن اس كے بندے معاف نمیں کرتے اور اب میں معافیاں مانگرا ہوں اپنی سب كويابيون يرنادم بون اوربيه معاف تهيس كرتى-کیا میرا گناہ اتنا برا تھا جنتی برسی سزا اس نے مجھے دی ہے چراس بی کاکیاقصوراس کاخیال کیوں نہیں آتا اسے اس کارونا کیوں مہیں ول پکھلا تابیہ اتن ہے حس کیوں ہو گئی ہے۔میرے لیے نہیں تواپی بیٹی کی خاطر ای آ تصیس کھول دے مت لے جارا امتحان۔اس نے کتنے مینے میری باتیں سنیں میری کڑوی کسیلی

برداشت کی۔ گرین کمال سے لاؤل اس کے جتنا طرف کمال سے لاؤل اتنا حوصلہ۔ یس ایک اویس ہی اس کے چپ سے نگ آگیا ہوں۔ آپ اسے سمجھا میں ادی اسے کہیں نابس کرے اب چھوڑ بھی دے فصہ۔ نہ لے جھ سے بدلے۔ میں تھک گیاہوں اٹوٹ چکا ہوں 'نہیں ہے اور برداشت۔" وہ چیخ پڑا آکھوں کے گردپڑے سیاہ صلقے بڑھی ہوئی ہے تر تیب شیو' ملکح کپڑے اس کا اندرونی خلفشار عیاں کررہے

تصے وہ جو ہروقت نک سک سے درست رہتا تھا اب اسے کئی گئی دن گزرجائے ایک ہی سوٹ پہنے ہوئے۔ بی بی جان کمہ کمہ کرزبردستی بدلوا تیں۔ محالے بیٹھ الونوالہ تو ژنا بھول جا تا۔ زلیخاجائے رکھ

کرجاتی توکپ جول کاتوں رکھارہ جاتا۔ آرہے ہاس کے طلق سوکھ رہا ہوتا۔ اس سے پانی کا ایک کھونٹ نہ بھرا جاتا کو بچ کو دیکھتا تو دل کی دھڑ کن بھی ساتھ چھوڑنے لگتی۔ وہ خودتو سکون سے سورہی تھی اور ایس

چھوڑنے لکتی۔وہ خود توسکون سے سور ہی تھی اور اس کاسپ سکون عنقا ہو چکا تھا۔ بس اک پرہ کی آواز تھی

جو زندگی پر جھائے سکوت پر ضرب لگاتی۔وہ اس سے لالؤ کر تھکی دکا تھا۔ اس میں میں آتے فیہ اس کینہ سک

بجائے اسے رونے دیتا شاید کہ اس کے رونے ہے، کونج کی نینڈ ٹوٹ سکے۔ رئیسہ کواس کی مخدوش حالت سربے بناہ ترس آیا۔

قرد سنبھالوائے آپ کوکیا ہو گیا ہے۔ تم ہمتہار جاؤ گے تو ہم سب کا کیا ہے گا' ماما میں کودیکھویہ دکھ ان کے لیے بھی بہت بڑا ہے ہم سب کاحوصلہ تو تم ہی ہو۔ پھر کو بج کے اپنے اختیار میں ہو ماتو وہ ایک پل کے لیے آنگہ یں نہ کہ آ

ہم جوسوچتے ہیں اکثروہ نہیں ہو تااور جو ہوجا تاہے اس كاسب اختيار أس كياته مين موتا بيجوتمام علم ر كھنے والا ہے آور جب وہ كسى البحص من ڈالتا ہے تو تكال بھى ليتا ہے اوروہ ضرور بستر كرے گا بمارى كو بج پھر سے ہمارے ساتھ بنے کی بولے گ۔ اپنی امید کواس القان كساته باندهے ركو بهت كروجاول-"كب تك ادى آخر كب تك!"و بي كانتا پر تھااور رئیسہ کے پاس اسے حوصلہ دینے کے لیے تو لفظ من كين حتى جواب وه كهال سالا تيس-اك آه بھرتے یہہ کو اس کی گود میں ڈال دیا جے باب کے باندون کی اتن عادت ہو چکی تھی کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس چید نہ ہوتی۔ اور بیا تھی ی جان کتنی بردی تعمت تھی جو اکثراہے پاسیت بھرے کمحوں سے تھینج لاتی وہ اس کے وصیان سے لگ کراپنا و کھ بھول جا یا تفا-اب بھی اس کی پیشانی چوم کرسینے میں سمیٹ کیا تو اندر تك فهندُك اتر كئي۔

# # #

دونوں باندسینے پر باندھے وہ دیوارے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ رونق اس کے چرے کی بھی ماند پڑی تھی آگاہے آگھوں کی جوت بجھی ہوئی حلیہ بمیشہ سالا پروا آک شائے پر جھولنا دویٹا فرش کو چھورہا تھاوہ بھی بیڈ پر نظر کرتی بھی اسے دیکھتی جو بیٹی کے ساتھ مصوف تھاوہ اس کے باندوں میں سوگئی تھی احتیاط سے کاٹ میں لٹا ااس کے روپرو آگھڑا ہوا۔
لٹا ااس کے روپرو آگھڑا ہوا۔
دئیوں آجاتی ہو بار بار 'جھے سے نفرت کر کرکے دل

اور سوہا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھائی نہ گیاجس آئینے میں ہمیشہ اپنا عکس نظر آ با تھااب وہاں کسی اور کو دیکھناا نتمائی کارعذاب تھا۔وہپاؤس پنچ کر مڑی اور جانے کی ۔۔

"داور سنوانکل کا کهنامان لووالدین مجھی اولادکے کیے غلط فیصلہ نہیں کرتے۔"

"دئم كون بوتے بو مجھے مشورے دينے والے "وه اس كى آواز برركى تقى الفاظ بر تلملا كئى۔

" بند میں کوئی نہیں ہو گاتو پھر تمہارا یہاں آنے کا مطلب؟ خیال رہے اب آئندہ مت آنا میں تو گلٹی فیل کریاہی ہوں کو بچ کو بھی اچھانہیں لگتا ہو گا۔"

اسے دور تک جاتے دیکتا رہائی کہ وہ تظہوں سے
او جمل ہوگئ وہ اک ہمی سائس بحر آاندر چلا آیا۔
آج پھراسے کو بجسے بہت سی بتی کرنا تھیں۔وہ
اس کے پاس آ بیٹنا لگتا تھا دل سے کوئی ہو جھ اثر گیا
ہے۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا کو کہ اندر ہی
ہست جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو محبت کو اس کے
ہست جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو محبت کو اس کے
ہمام اصولوں کے ساتھ کرنا جائے ہوں ان کا والمن
ہمی خالی نہیں رہتا اس نے سوہا کے ساتھ محبت کی
تھی اور وہ اسے خوش رکھنا چاہتا تھا اور جو

دوسروں کی خوشیوں کا خیال کرتے ہیں پھر قدرت بھی انہیں مالا مال کر دہتی ہے۔ اپنے ول کی سب کہتے وہ کر کو بھی کر از در سر بھر سے کا است علم ہیں۔

کب کونج کے ہازو پر سررکھے سوگیا اسے علم ہی نہ وا۔ وہ جوہر مار اس کی خصکن سمیٹ لیتی تھی تو ان

ہوا۔ وہ جو ہریار اس می مسل سمیٹ کی سی تو ان لمحول میں بھی اس کے لیے بیدورد کی دوابن گئی تھی۔

\* \* \*

سیں بھر ہاتہ ہارا؟"

"کی تو پر اہلم ہے تہ ہاری محبت سے دل خالی ہو گاتو

می نفرت سے بھرپائے گا۔ جھے بتاؤ کیا کروں میں خود تو

کنار ہے جا گئے ہو جھے نیچ مجھدار میں جھوڑ دیا کاش

تہ ہارے بابا سائیں تہ ہاری شادی نہ کرتے اور نہ بیہ
سب کھے ہو ہے۔"

رشک و حسد سے بھری نگاہ نے بیڈ تک کاسفر کیا تھا
جے اس نے اک معمولی سی گوٹھان سے زیادہ ابھیت
کے قائل نہیں جانا تھا وہی معمولی سی لڑکی اس کی بند
مخص سے محبت کاموتی کس کمال سے جرائے گئی تھی۔
وقی بھی بست عرصے تک ہی سمجھتا رہا ایسے ہی ہوتا جملے ہو تاتو
جیلے ہو آتا ہی اللہ کے عظم کی نفی کر رہے ہوتے
ہیں۔ ہمارا ایمان کم ورہ ہم سے بھی بنار ہے ہوتے ہیں ہی سے اللہ ایمان کم ورہ ہم سے بار ہے ہوتے ہیں ہی ہوتا ہو تا ہوتا ہیں۔ ہمارا ایمان کم ورہ ہم سے بتار ہے ہوتے ہیں ہی ہوتا ہو تا ہوتا ہیں۔ اس کی دعا میں در قبولیت کو ہوتا ہے میں بی تھا کہ وہ تا ہو تا ہا ہو تا ہ

اور سوہا کو اس کی داستان کو بچمیس کوئی دلچیبی نہیں تھی۔شدید کوفت کاشکار ہوتی بول اٹھی۔ میں میں میں کاشکار ہوتی بول اٹھی۔

"بس گروجیزی تم تو دیوائے ہی ہو گئے ہو۔اپی حالت دیکھی ہے تم نے ہتم بھی رہتے تھے اس طرح مجھے دکھ ہو رہاہے تنہیں دیکھ کر۔تم کیاجوگ ہی لے لو محراس کر پتھے۔"

> "خداناخواسته" جاذل دبل گیاب " به کیابات کی تم نے اللہ کو بج کر ہے۔وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گر

تمام میسٹ کلیئر ہیں۔ڈالبڑز بے حدیرِ امید ہیں اور میرا دل بھی گواہی دیتا ہے کوئج اب جھے سے زیادہ دیر خفا نہد

ابنام کرن 129 جنوری 2017 ف

کسال کوسارے گھریں دو زانہ کتی باپ کی آؤیس جھپ نہ جاتی اسے مزاہی نہ آبا۔ وہ اس کیم کوخوب انجوائے کرتی تھی۔اب بھی کوئے نے آنکھیں بند کیں 'جاذل نے چنکی بجائی اور قل قل کرتی پرہ حاضر ہوگئی۔ ''واہ تم نے تو کمال کر دیا اب ایک کمال اور کرو بہ دورہ اسے بلا دو ورنہ میں تو اب اس کا دو کا نوب کے زیج مرہی کروں کی انتاستاتی ہے تا یہ بچھے کہ حد نہیں۔'' کوئے نے مصنوعی خلکی سے بنی کو گھورتے گلاس جاذل

و نتیس نہیں خبردِار میری بیٹی کو کچھ مت کہنا ہے تو بت پاری بنی ہے ابھی سارا یودھ نی لے گی۔ ہیں نا يره جانو- "كوريره منه بسورري مى-"اچھاالیا گرتے ہیں ایک سے بابالک بىلى اب تھىكىك"اوردە خوش موكئى جھٹ سرملايا-جاول گلاس موشوں تک لے کیا پھراسے ملایا۔ کو بچ برے پیارے ہاہے بیش کے لاڈ و مکھ رہی تھی الي الحول ميس اس كاول خوشى كاحساس سے معمور موجا تا تھا۔ اس کی تشنہ کامی کو قرار آنے لگتا۔وہ سے میں خوف زده محى اگروه بھى بنى كى مال بن كى تو؟اس كى بنى كوبھى باپ كىلاپروائى ويھتا يوى تواب جاذل كوبنى تے ساتھ پیار کرتے دیکھتی توسیکون ہونے لکیا۔ برہ اس سے زیادہ باپ سے المدجد تھی اس نے تو آ تھ بی باپ یک کودمیں کھولی تھی اس کیے بھی اس کے زیادہ قریب محى-وه باب كم القرع كمانا بنداي اللاللان میں سونا۔ ایک دن پاپ کی صورت تظیرنہ جن اورو ام سارا کھرسرر اٹھالیتی۔ جاذل کو بھی گھر آتے اے

محبوں کے خزیے کے آئی تھی۔ تین او کو اہیں رہنے کے بعد جبوہ ہوش و خرد کی دنیا ہیں لوٹی تو مزید کئی مہینے تک اس کی ذہنی صحت بوری طرح ہے دارنہ ہوسکی تھی۔اس وقت ہیں جس طرح جاذل نے دن رات ایک کردیا۔اس کی د کھے بھال اس کی محبت اس کی ذات اس کی زندگی ۔ اس تک

دیکھنے کی ہڑک ہوتی تھی۔اس کی بٹی یقینا سخوش بخت

ی ن صرف اینے لیے بلکہ وہ تواس کے لیے بھی

وہ بہت درہے ٹیبل پر بھری فائلوں کے ساتھ سر کھیا رہا تھا ابھی چند آیک کی ترتیب کھل کرکے کنارے پر رکھی تھیں کہ دھڑکی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور کوئی اندھا دھند بھاگنا اندر آیا اور سیدھا صوفے پر جڑھ گیااس کی ٹانگ لگنے سے وہی فائلیں زمین بوس ہوگئی تھیں۔

"اوه شف..." جاؤل کاجی چاہا ہا سرکسی پھرے
وے ارے کیونکہ اس آنے والی آفت کو تو وہ کچھ کمہ
نمیں سکتا تھا 'اس توتے میں تو اس کی اپنی جان قید
ضی۔ بمشکل وہ غصہ کنٹول کرپایا 'گھور کراسے دیکھا
جس نے اس کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرتے
دونوں ہا تھوں سے منہ ڈھانے لیا تھا۔ ابنی دانست میں
اب وہ سارے زمانے سے او جمل ہوگئی تھی اور اس کی
یہ اداا تی معصوم تھی کہ بے اختیار لب مسکر الشھے۔
یہ اداا تی معصوم تھی کہ بے اختیار لب مسکر الشھے۔
"یہ کیا حرکت ہے ہو، ابابانے منع کیا تھا کہ کوئی
میرے روم میں مت آئے ہو اب کرویا 'اب پھر بھی تھس آئی ہو
اوپر سے کام بھی خراب کرویا 'اب بتاؤ کیا سزادوں آپ
اوپر سے کام بھی خراب کرویا 'اپ بتاؤ کیا سزادوں آپ
اوپر سے کام بھی خراب کرویا 'اپ بتاؤ کیا سزادوں آپ
اوپر سے کام بھی خراب کرویا 'اپ بتاؤ کیا سزادوں آپ

''سوری بابا..."اس نے جھٹ نحیلا ہونٹ اٹکا کر معافی جاہی۔ کمر کے باہر قدموں کی جاپ ابھری تھی وہ ہڑپردا کراس کی گود میں آجیتھی۔ ''مرہ وقد نہیں آئی سال ج'' کو نچ کا سروں والے سے سے

"پرہ تو نہیں آئی یہاں؟" کونیج کا سردروازے سے نمودار ہوا۔ در اکا بھر نہد " اوار نامسکا میں میں ا

"بالكل بهى نهيس-"جافل نے مسكرابث دباتے اس كے كردبازد كھيلايا اس كامنہ باب كے سينے پر تھا كويا كھمل روبوش تھى كونج اندر چلى آئى- ہاتھ ميں دودھ كاگلاس تھا ہے ہوئے۔

"ایک گفتے ہے اس کے پیچھے بھر رہی ہوں۔ گر مجال ہے جو میری سن لے۔ بہت تنگ کرتی ہے تہماری بنی۔ اب بتا نہیں کماں جا چھپی ہے۔ پلیزتم ڈھونڈلاؤ نااسے میں تو تھک گئی۔"

ودکوئی مسکدی نمیں ابھی او بس تم آنکھیں بند کرواور میری پرہ تمہارے سامنے "بیہ چھین چھیائی کا کھیل میر کھانے سے پہلے ضرور کھیلا جا با۔ پرہ جب

عند کرن 130 اینوری 2017 اینوری

# بیونی بکس کا تیار کرده مودی میراند سودی میراند

### SOHNI HAIR OIL

الم كرت موسة الول كو روكات الم

帝 باول كومشيد طاور چكداريا تا ب-

اودن چوران اور پیل کے لئے کیال مغیر۔

وروم عن استعال كيا جاسكا ب

قيت-/150 روي



سور کی میسیسر الله 12 بری دیون کا مرکب بادراس کی تیاری کے مراحل بہت مشکل بیل ابدار تھوڑی مقدار میں تیار بوتا ہے، یہ بازار میں باکس دوسر سے شہر میں دستیا ہے ہیں۔ کراچی میں دی فر یداجا سکتا ہے، ایک بیسیسر فر سے مرف میں 18 ورب ہے، دوسر سے شہروا لے تی آڈر کی جی کر وجنر ڈیارسل سے منگوالیں، دجنری سے منگوانے والے تی آڈراس میں۔ حاب سے بیجوا کی ۔

2 يكون ك ك ---- ك ك رويد 2

4 su 5004 ----- 2 Lufy 3

6 يكون ك ك ----- 4000 روك

نود: اسى داك خى دريكك وريك الى

### منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

یوئی کس، 53-اورگزیب،ارکید، سیندفاور،ایمای جناح دود،کراچی دستی خریدنے والے حضرات سوپنی بیٹر آثل ان جگہوں سے حاصل کریں سے حاصل کریں بیوٹی کس، 53-اورگزیب،ارکید، سیندفاور،ایماے جناح دود،کراچی کینے، عمران ڈائجسٹ، 37-اردوبازار،کراچی۔

نون قبر: 32735021

ای محدود مو کررہ گئی تھی۔ یہاں تک کے لی لی جان کے سب بھا بھول کے اصرار کے باوجودوہ سمنی برہ کی کیئر مجھی خود ہی کرتا۔ تب کو بچ کوانی محبت بہت کم لکنے لکی تھی۔ محبت تو دراصل وہ تھی جو وہ ان سے کر رہا تھا بنا کسی صلے 'بناکسی غرض کے اور اسے خود پر رشک یہ تا۔ وہ س قدر خوش نصیب تھی اسے ایساجیون ساتھی ملا تھا۔ ایس کا دامن تو بھرا ہوا تھا'وہ مکمل صحت یا ب ہو چکی تھی۔اس کا پیاراسا گھر تھا ایک کومل سی گڑیا اس ے کھر کی رونق مھی وہ اپنی تعلیم کاسلسلہ بھی دوبارہ سے شروع کر چی تھی۔ کہیں کوئی کی نہ تھی کیان جانے کیول وہ بھی بھی وہمی ہونے کی تھی۔اسے لکتا الیں چھ مسنگے ہے۔ کوئی برن کا عکرا اور کیا اور كيول؟ وه الجهيف لكي تقي-وه الني سوچول ميس غلطال جازل کے لیے جائے بنالائی ۔وہ اس کے آنے تک برہ كوسلاچكاتفا-فاغلى وې بلھرى يريى تھيں-وہ ايزى چيزېر جمول رما تفا- بلكس بنديقية "ده بهت تحك چكا

" چائے فی او فریش ہوجاؤ گے۔ "کونج فکور کشن پر بھٹھ گئی اس کا دایاں یاؤں اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور نرم ہاتھوں سے دہانے گئی۔ سکون کی اک امر پیرسے مر کئی تھی۔ جاذل نے لگئیں نیم واکر کے دیکھا۔
" فریش تو میں تمہیں دیکھ کر بھی ہوجا تا ہوں اور تمہماری چائے کی توکیا ہی بات ہے۔ اور یہ کیا آج پھر ایک کپ جم میراساتھ نہیں دوگی!"
ایک کپ جم میراساتھ نہیں دوگی!"
مسکان تھی۔ "کونج کے ہونٹول پرمدھر مسکان تھی۔

"اوہ زے نعیب توجناب چلیے پھرپہلے آپ" جاذل نے کما پھراک گمری سائس کیتے مصنوعی افسردگی سے بولا۔

" ہائے میری تو حسرت ہی رہی کہ میری ہیوی بھی کبھی آپ جناب سے ہلاتی سب بھا بھیوں کو بھا کیوں کے آگے بیچھے آپ آپ کرتے دیکھتا ہوں اور پھر بھائیوں کے شوہرانہ رعب تو احساس ہو تا ہے سب تھیک ہی کہتے ہیں میں واقعی وہی ہو گیاہوں۔"

"میں نداق نہیں کررہی جانل میں جو کمہ رہی ہوں

ود کونے تم کیا چاہتی ہو میں کرے سے باہر چلا جاوك-"وه اكر سجيده محى تووه صدور ب سجيده موكيا-"اجماسورى خفانومت مواكرواور مال يي بي جان كا فون آیا تھا کمہ رہی تھیں کہ ۔"وہ اس کے کھٹے پر تھوڑی تکائے اب کوئی اور قصہ بیان کر رہی تھی۔ جافل اسے ویکھ رہا تھا آتھوں میں دھیرسارا بار سمونے اور سوچ رہاتھا ہے عورت بھی قدرت کے گیتی عجیب تخلیق ہے۔ جس کا ضمیراس مٹی سے اٹھایا گیا ہے جس میں بے پناہ رنگ کھلے تھے۔ یہ عجت کرتے پر آئے توالی شدت پند ہوجائے کہ اپنے ہی سائے سے بھی اڑ جائے۔ پاس سے گزرتی ہوا سے بھی بھڑتی رب وه ایخ فرانے پر ممل تسلط چاہتی ہے۔وہ بورا اختیار ایناحق مجھی ہے اور سی مجھوتے پر راضی نہیں ہوتی اس کاجنون ایک بچے کا ساہو تاہے جوایخ ينديده محلوف اكيلا كهيناجا بتاب اوراس بركى اور کی نگاہ بھی واشت نہیں کریا۔اس نے یہ آنداز كونج كے بھى ديھے تھے اور سوا كے بھى۔ جبكہ وہ دل سے آمادہ ہو گیا تھا کہ وونوں میں اپنی محبت بانث وے گا- پھرقدرت نے بھی مردش بیدوصف رکھا ہے اور اسے اختیار بھی عطاکیا گیاہے کہ ایک وقت میں ایک ے زیادہ عورتوں سے تعلق بنا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ بی بہت واضح الفاظ میں یہ بھی جایا گیا ہے کہ آگر انصاف كرسكوتو...

اورتب وه سوما كو كبى طرح راضى كر بهى ليتا اور شادى كرليتانوكياوه انصاف كرياتا جبكه سوماس كي يهلي محبت بھی اور کو بج بیوی اور پہلی اولاد کی مال کا درجہ یا

نهر بقدنا"مه أيك بهت مشكل فيصله بو تااور نه خود کسی مشکل میں پرنا جاہتا تھا اور نہ ہی کو بج اور سوہا کو وال سكنا تفا- اس وفت كادانش مندانه فيصله تويبي تفا كهوه سوباكي محبت سه دستبرداري اختيار كرليتااوراس في العاب و الحول سے اى سى-

وكيامو كتيمو؟ "كونج ني باخته يوجوليا-" زن مرير-"اوراس كے كھٹ سے آئے جواب يروه بنس دي-

" پاہے جانل جب ہماری شادی ہوئی۔ تم کتنے اكفرے اكفرے سے تھے میں نے تب ہی سوچ لیا تھا أكر آب جناب كرتى ربى توبيه اجنبيت كى ديوارسدا قائم رے گ-میری خواہش تھی تم تک آنے کی اس کے کے ضروری تھا کہ تکلفات کو برطرف رکھا جاتا مارے درمیان اپنائیت وانسیت کارشتہ تب ی بنیا تا جب آپ میرے لیے تم ہوجاتے اور پھریس نےوہی

لین تم پہلے دان سے ہی خوب سیانی ہو میں خواہ مخواہ تنہیں بھولی بھالی سمجھتا رہا۔"جاقل کے لیجے میں

وكيول جناب من في العالا كي و كماني!" " تم نے ممل ہوشیاری کے ساتھ پورے کا پورا جافل لاشارى متصيا ليابيهم جالاكى بے كيا-" وه أتكميس موندے كتابقينا" زاق كررما تفا مروه يك لخت سنجيره مو كئ اور بالكل أيك الك سوال كرويا-ووحمهي سوماياد آتي موكي؟

"چائے اچھی بنائی ہے تم نے میں سے میں فریش ہو كيااب سوناج سي بهت رات موكئ ب معيميري بے حد ضروری میٹنگ ہے۔ ٹائم سے جگادیا۔"جافل الخضاكاليكن بيركر فتسيت آزادينه تفا

"تم سوبات شادي كراويس حميس ول ساجازت دے رہی ہوں۔"کونج کا سرچھکاہوا تھااور آواندھم۔ جاذل في اندازد يكهااور بستاجلا كيا-

"كُنّاك تم في آج كهانا زياده كهاليا ب وماغ بر يره كياب شمارك الله كاواسطي كونج ابكوني نى يارى خود كومت لگاليرا\_اب بالكل فجمي وقت نهير دے سکول گا حمیں میری نئ نئ جاب ہے بجھے کام كريينے دو كيول وسمن بى موميري - م ہے تنصے سے دماغ کوادھرادھر کی نضول باتوں میں اور آوُاب سوجاتيں-"وه اين جگه سے بلي تک نهيں۔

میں اب ہر طرف کونج ہی کونج تھی سوہانام کی دھول تو کب کی اڑچکی۔

اب وه بدد مله کرمتی قاکه وی جنونی عورت اگر جو کسی دیالوین جائے آوالی کی خرائے لٹانے پر آجاتی ہے۔ جیساکہ کوئی کیفیت تھی۔ وہ ایسا کیوں کمہ ربی ہے وہ سب سمجھ گیا تھا۔ ابھی کچھ روز پہلے اتفاقا" انہوں نے سوا کو ایک پارٹی میں دیکھا تھا۔ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھی اور کسی بات پر خوب بنس ربی تھی۔ اس کے ساتھ تھی اور کسی بات پر خوب بنس ربی تھی۔ اس کے انداز پر جانول کو بے اختیار ناگواریت کا احساس موا۔ وہ چند ساعت ویکھے گیا تھا۔ اور بس اسی دیکھنے کو موا۔ وہ چند ساعت ویکھے گیا تھا۔ اور بس اسی دیکھنے کو موا۔ وہ چند ساعت ویکھے گیا تھا۔ اور بس اسی دیکھنے کو موا۔ وہ چند ساعت ویکھے گیا تھا۔ اور بس اسی دیکھنے کو موا۔ وہ چند ساعت ویکھے گیا تھا۔ اور بس اسی دیکھنے کو مورث جس میں وقوفی کا کیا علاج کر باوہ کچھ اور سمجھی تھی اور نوبت ان مصوروں تک آگئی تھی۔

در کیا ہوا گھراکیوں گئی ہو 'بھٹی ابھی چند دن بہلے خود ہی تو کہہ رہی تھیں کہ کام کر کرکے تھک جاؤتو تھوڑی در کھلی فضامیں چہل قدمی کرلیا کرواعصاب پر اچھااٹر پڑتا ہے میں توانی ڈاکٹر صاحبہ کے اسی مشور سے پر عمل کاسہ جی ماموں تھرکہ استجھوں۔''

کاسوچ رہاہوں تم کیا سمجھیں۔"
"اف ..." کو بج کی انکی سانس بحال ہوئی تیزی
سے نفی میں سرملاتے وہ بے تکے بن سے مسکرائی
جانل نے تھینچ کرسینے سے اگالیا۔

در میری پیاری یوی ایک بات بیشہ یادر کھناشو ہر کتنا ای اچھا کیوں نہ ہو اسے ایسے اوٹ پٹانگ مشور ہے کبھی ہمی نہیں دیتے اور خاص طور پر مجھے جیسے آدمی کولؤ قطعا "نہیں "کیونکہ و کھے لیانا تم نے میں کسی بھی دفت عمل کرنے کاسوچ سکتا ہوں۔ سولی کیئر فل۔" وہ سمجھا مہل کرنے کاسوچ سکتا ہوں۔ سولی کیئر فل۔" وہ سمجھا مرا تھا یا دھم کا رہا تھا۔ اس کے سینے میں منہ جھیائے کونے کواچھی طرح سمجھ آگئی تھی اسی لیے تو وہ ہشتی چلی گئے۔ سرشار ہوتے جاذل نے اس کی روشن بیشانی پر اینے ہونٹ رکھ دیرے تھے۔

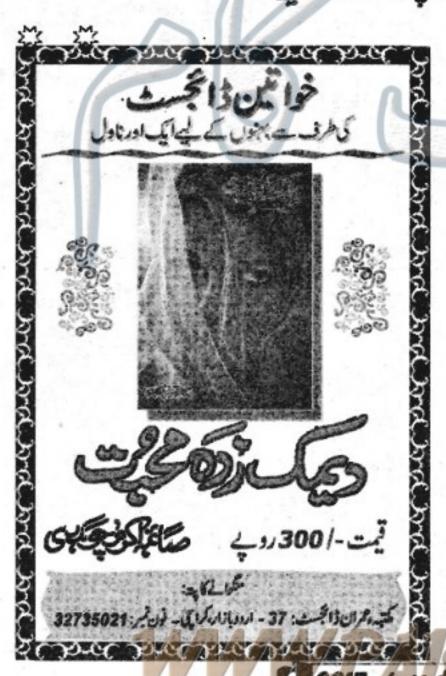

# www.palkspiety.com



اس طرح ارسلان کے ول سے جڑے ہوئے تھے ک اس نے فورا سفون کرلیا۔ "ارسلان ..." کچھ کھنے کی کوشش میں الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ آنسوؤس کاسیلاب محلے میں اتر آیا ودميس ابھي ابھي متهيس يا د كرر ہي تھي ارسلان بہت "ای لیے میں نے فون کر لیا نا ... بوں آنسوؤں سے سواکت کردگی ... میں تو پہلے ہی اپنے آپ کو بے بس محسوس كررما بول-" "ارسلان ... من منيس معاول كى تهمار با-" وہ کمری سائس کے کربولی۔ " تومین کون ساره یاون گامونا.... ایک تم بی تو تھیں میری کل کا تایت میری زندگی میراسب پھسد میرے و کھ سکھ کی ساتھی ۔۔۔ میراتم ہے روح کارشتہ ہے۔ موتا کے کانوں سے ریسپور لگا تھا۔ زبان حیب تھی مرساعت كے سارے بيث كل كئے تھے۔ وموناتم میری کیفیت سمجھتی ہوناتم سے مجھ پوشیدہ نہیں ... جی تو بہ ہی جاہتا ہے سب مسلوں کو بالاے طاق رکھ کر حمیس اینے ساتھ لے جاؤں اور الگ سے ائي أيك دنيا بساؤل ليكن ..." وه حيب مو كيا اور خامونتي كاليك طويل وقفه كزرا وبہاری قیلی کے درمیان سرد جنگ وشتوں کی موت ابت ہورہی ہے۔۔۔جیت دلوں کی سیساوں کی

وه جنوري كي أيك تقضيري موئي شام تھي ... ابھي هوري در پيلے بي تو ... ريشم جيسي نرم و ملائم دهوپ مندروں سے پھلا تلی ہوئی اسنے کھر کولوث کی تھی۔ کیکن مونا ابھی تک چاور ٹانے صحب میں یوں ہی کیٹی رہی۔اس کا مل ہی شہیں جاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر لمرے میں جلی جائے۔ کھر میں گہرا سناٹا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔وہ ہے انتااداس تھی۔ای اور دونوں بہنیں افسر چا کے گھر کئی تھیں ' چچی کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی۔وونوں بھائی اجھی تک وکان سے لوث كرشيس آئے تھے۔اس كوارسلان بري شدبت کے ساتھ باد آرہاتھا۔ کی دنوں سے عجیب خواب نظر آ ہے تھے مروہ پریشان ہو گئی مرکسی ہے کچھ نہیں کہا لهتی بھی تو کس ہے۔۔ اور فائدہ بھی کیا تھا۔اس کی آ تکھیں بھیگ کئیں۔ اجانگ ہی فون کی مفنی بجنے لكى-مونا كاول دھركنا بھول كيا ... بنہ جانے كيوں؟ وہ جلدی ہے اسمی اور فون کی طرف لیکی ۔۔۔ س اہل آئی خراب مھی سویہ بتانہ چل سکا کس کافون ہے۔۔۔اس نے انچویں مچھٹی بیل پر ریسیور اٹھالیا۔ ردوسري طرف ممل خاموشي جِعالَى ربي-"موتا .... "ارسلان کی آواز سنتے ہی وہ بے اختیار

ودمونی مونی کیاتم رور بی موج ۱۹۰۰رسلان کی رندهی

ہوئی آواز سنائی دی۔ اس وقت وہ اس کوہی یا د کررہی تھی اور ول کے تار

لیے آج یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے ہیں ورنہ بہت برامید تھا کی طالات بمتر ہوجائیں کے لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ حالات بہتر ہونے تھے اور نہ ہی ہوئے خواب بیشہ خواب ہی رہتے ہیں۔ خوش نصيب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو تعبیر ملتی ہے۔ "توب حتى فيعلد ب تمهارا ... ؟" وه أس ك جھولے میں جھولتے ہوئے بولی۔ "أيكبات مج يتاوكي موناي?" ودمیں نے بھی جھوٹ تہیں بولائم سے ... بوچھو وممانی رشته و مکیوری بین تمهارے ... ؟ وواكرييبات مين بھي كهول تو۔ ؟"

خوشیوں کا دستمن ہو رہی ہیں۔ جنگ میں مارے ہم جا رہے ہیں۔ حمہیں پھپھو سے بات کرنی جا ہے۔ کیونکہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم ہی کر عظتے ہو " " تم بھی تو سمجھاؤ نا ممانی کو .... کاش سب کچھ ميركم المرس مو تامونا..." '' میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ اِن کا کمناہے پھیھو کو اپنی علطی مان لیما چاہیے اور گھر آجائیں سب جھڑے حتم ہوجائیں تے ... کیونکہ آغازان کی طرف سے ہوا ہے۔ رشتوں کی بحالی کے لیے یہ ضروری ہے ارسلان ورنه ... وقت مزيد كزرا كاير تو ... ان رشتول کو ہم سب محدثری راکھ میں چنگاری کی طرح

تلاش كريس كے ... كيكن حاصل كچھ تهيں ہو گا۔" تم کیا مجھتی ہو میںنے ای سے بات نہیں کی ہو كى الميس مجمليانسين مو كااورنه جانے كتني منت ساجت کی ہوگی ....؟"

وه خاموش ربی اور برف جیسی مصندی تهری سانس

" مروه بھی بعند ہیں کہ ممانی پہل کریں بفول ان کے اس جنگ کا آغاز آن کی طرف ہے ہوا ہے۔ بیران كا فرض ہےوہ نند كو آكر مناليں.... آخر كودہ بھاوج ہيں ان کی۔ نند کا رشتہ اور حق زیادہ ہے۔ اب دونوں ہی اینے اپنے اتا کے دائرے میں ڈنڈا تھو نکے کھڑی ہیں۔ توخودسوچوبد کیے ممکن ہے کہ صلح کاکوئی راستہ نگلے۔ لوگوں کے عزیزوا قارب جھٹروں کو حتم کراتے ہیں۔ مگر ہارے عزیز پٹرول اور ماچس کا کام کررہے ہیں۔ اس آك كو محصندى بى مىس موت دے رہے ادھر چھاور

'توتم پیرجنگ ہار <u>جکے ہو</u>۔ ہتھیار پھینک رہے ہو 

وونہیں ارسلان نہیں۔"بری مشکل سے اس نے آنسووك برقابوبا كركها يحتم يهيهو كاكهنامان لواورجهال وه شادي كرناچايين وبال اس کی آواز حلق میں تھنس گئے۔ "اليامت بولومونا ... ميس في بيشه حمهيس بي سوجا ہے ، حمہیں ہی جاہا ہے اور شادی کے بارے میں جب مجمی سوچادلین کے روپ میں حمیس بی دیکھا ہے۔" اس كالبجداس كے ایك ایك لفظ کی گوائی دے رہاتھا۔ " ہماری ماؤں کے پاس کسنے کیا کما "کیوں کما" اینك كاجواب بقرسے دینے كا آلہ تو ہے ۔ لیكن اولاد کے جذبات واحساسات کو تاہے کا کوئی بیانہ نہیں۔" کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی۔'' میں تو خور کو بہت خوش نصیب مجھتی تھی کہ میری سیرال بہت محبت کرنے والی ہے کیکن یہ نہیں جائی تھی کہ آئینے کی طرح میرادل بھی ہزار گلٹوں میں تقسیم کردیا جائے گا ساری محبت افرت میں بدل جائے گی۔ اگر پھیھو کوب سب ہی کرنا تھا تو انہوں نے بیر رشتہ جو ڑا ہی کیوں تھا ... انہوں نے تو جیتے جی مار دیا ہے۔" اس کے أنسووك في الفياظ كالكلا كهوت ريا تقاوه صبط كي آخري صدول پر کھٹی تھی۔اس نے بیدم بی فون رکھ دیا اور چربهت دیر تک فون بختار بااس نے ریسیورا بار کرر کھ ديا اورچرو كفنول من چمپاكررودي-

"ارسلان كومونا بنت الجهي لكتي تقى- اور دونوں كمرانول كے حالات بھى بهت التھے اور خوش كوار تھے -ارسلان فمال سے اپن خواہش کا ظمار کیاتوانموں نے اس کی خواہش کو اپنی آرند بنالی۔ موتا ان کے لى ليفيت بتانا جاي توانهون.

"تمهارالبجه اس بات كى چىغلى كھا رہاہے موتا....جو سناوہ کے ہے۔۔" " ماؤں کو بیٹیوں کی ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ جب تم " ماؤں کو بیٹیوں کی ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ جب تم لوگوں کی طرف سے کوئی رابطہ ہی ملیں رہاتو محمیاب حق بھی نمیں انہیں۔ ؟ اور تم نے جب بھی رابطہ کیا کھیجو نے اسے بردھا چڑھا کر ہی پیش کیا لوگوں کے سامنے \_ کیاتم بے خرہو \_ ؟" «جانیا ہوں اور کو سش بھی کر ناہوں کہ رشتہ نہیں كرنالونه كريس اليكن كوئي بهي تهمت نه لگائيس تم بر... مكريس بهان بهي ناكام مو كميا مون مونا..." بجب تم البھی میرا دفاع تهیں کرسکتے ارسلان توبعد

مِي كِياكروكي؟ "اس كالعجد أيك دم مرد موكيا تفا-'' اس وفت اور بعد کے حالات میں بہت فرق ہو گا۔ ابھی میں ای کے بغیر نہیں چل سکتا۔ معاشرے میں اینامقام برقرار رکھنے کے لیے ان کاساتھ ضروری ہے۔۔ اور آگر میں ان کاساتھ چھوڑ تا ہوں تو کیا ممانی مجھے قبول کرلیں کی متمهارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے ویں گی ؟ نہیں مونا کھی نہیں یا ممکن۔ بیٹی کو ہمیشہ باعرت طريق باضابطه طوريري كمرس رخصت كيا جاتا ہے۔۔۔ اور رہا بعدے حالات توشادی کے بعدتم میری ملکیت ہوگی اور شوہر ہونے کی حیثیت سے مجھے بيرحق حاصل مو گاكه مرجائز مستليمين مهيس سيورث كول- بيال تك كه عميس الك كمريس لي كر شفٹ ہو سکتا ہوں۔ کیا شادی سے پہلے ایہا ممکن " tyc

"میں انفاق کرتی ہوں تہاری بات سے ارسلان ... اور اس مسئلے کو بہیں ختم کرتی ہوں۔ کیونکہ مجھ میں اور الزام سننے کی ہمت نہیں رہی۔"وہ ایک دم

پوری بات سے بنائی والدین اور بمن بھا یوں کو کنیر کے رشتے کے لیے راضی کرلیا۔ سلمان ان کا دور پار کا رشتہ دار تھا اور حالات میں ذرا کمزور تھا۔ انہوں نے اس طریقے سے سب کام سرانجام دیے کہ آج تک کوئی نہ جان پایا تھا کہ کنیز اور سلمان کی پند کی شادی تھی اور آج اللہ نے انہیں یہ موقع فراہم کیا تھا۔ وہ بھائی کی بیٹی کو اپنی ہو بنا کر ان کے احسان کا بدلہ آثار سکتی تھیں اور دیسے بھی انہیں موتاسے زیادہ کون عزیز

ارسلان اور مونا بھی کے دوباٹوں کے درمیان ہیں رہے تھے۔ ارسلان نے مال سے بات کی تو وہ جیے اس کی منتظر تھیں کہ بھٹ پڑیں اکنیز نے بھابھی اور مونا کے خلاف اتنا کچھ کما کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھا رہ گیا۔ اور جب اس نے ممانی سے بات کی تو انہوں نے بھی بلا جب اس نے ممانی سے بات کی تو انہوں نے بھی بلا کاظ سنائیں کہ وہ تو جران رہ گیا ۔۔۔ اس نے منت ساجت کی محرب سود۔۔۔ ارسلان کی سمجھ میں بس ہے منت ساجت کی محرب سود۔۔۔ ارسلان کی سمجھ میں بس ہے منت ساجت کی محرب سود۔۔۔ ارسلان کی سمجھ میں بس ہے ہی آبیا تھا کہ دونوں کی ہائیں اپنی اپنی انامیں قید ایک

دو سرے کی صورت و پھنے کی روادار نہ تھیں۔ لیکن ابنی جنگ میں وہ بچوں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ان شخے دل کند چھری سے ذریح کر رہی تھیں۔ ان کی خوشیوں کوبدلے کی آگ میں جھلس رہی تھیں۔ اب ارسلان کی آگ میں کوشش تھی ان حالات کو سلجھانے کی۔ جیسے بھی ہو۔

ارسلان نے کھوج لگانے کی ہرممکن کوشش کی گر کوئی بہت بڑی بات سامنے نہیں آئی 'ماسوائے یہ کہ ممانی نے کسی رشتہ دار کے سامنے ان کو براجھلا بول دیا اور اس نے آکر کنیز کو دو کی چار لگا تیں اور انہوں نے بھی بنا تقید ہی کے دل کی آگ ٹھنڈی کرنے کو بے نقط سنا تیں۔

داس کے تو میں کموں بھاہی نے نہ تو چکر لگایا اور نہ ہی فون کیا۔ میں کیاجانوں ان کے ول میں کیے ایال آ رہے ہیں ۔۔ اور جب میں نے فون کیا تو رو کھے چھیکے لیجے میں بات کی اور دوجار منٹ بعد ہی کمیں جانے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ آج ان کو ارسلان میں کیڑے نظر آ رہے ہیں۔ کل بیہ ہی ارسلان آ تھوں کا بارا تھا۔ اگر ان کی بیٹی کو رشتوں کی نمیں تو میرے بیٹے کے اگر ان کی بیٹی کو رشتے دے مرحوم بھائی کی بیٹی کاخیال کر شریف ' بر سر روزگار الڑول کو گھر بیٹھے رشتے دے جاتے ہیں۔ وہ تو میں نے مرحوم بھائی کی بیٹی کاخیال کر جاتے ہیں۔ وہ تو میں نے مرحوم بھائی کی بیٹی کاخیال کر جاتے ہیں۔ وہ تو میں نے مرحوم بھائی کی بیٹی کاخیال کر جاتے ہیں۔ وہ تو میں نے مرحوم بھائی کی بیٹی کاخیال کر جاتے ہیں۔ وہ تو میں نے مرحوم بھائی کی بیٹی کاخیال کر جاتے ہیں۔ وہ تو میں نے کی کول نہ سکون کی زندگی گزار ہے اور پھر دونوں بچوں کی بھی رضا تھی ۔۔۔ لیکن نیکی کاتو زمانہ ہی دونوں بچوں کی بھی رضا تھی ۔۔۔ لیکن نیکی کاتو زمانہ ہی دونوں بچوں کی بھی رضا تھی ۔۔۔ لیکن نیکی کاتو زمانہ ہی دونوں بچوں کی بھی رضا تھی ۔۔۔ لیکن نیکی کاتو زمانہ ہی دونوں بچوں کی بھی رضا تھی ۔۔۔ لیکن نیکی کاتو زمانہ ہی دونوں بچوں کی بھی رضا تھی ۔۔۔ لیکن نیکی کاتو زمانہ ہی دونوں بچوں کی بھی رضا تھی ۔۔۔ لیکن نیکی کاتو زمانہ ہی دونوں بچوں کی بھی رضا تھی ۔۔ لیکن نیکی کاتو زمانہ ہی دونوں بچوں کی بھی رضا تھی ۔۔ لیکن نیکی کاتو زمانہ ہی دونوں بچوں کی بھی رضا تھی ۔۔ لیکن نیکی کاتو زمانہ ہی دونوں بچوں کی بھی رضا تھی ۔۔ لیکن نیکی کاتو زمانہ ہی دونوں بھی بھی دونوں بھی دون

'''ای بہ سب ہے کاروفضول باتیں ہیں۔کیا آپ ممانی کی عادت نہیں جانتیں جو دو سروں کی باتوں میں آ گئی ہیں۔لوگ ایک دو سرے کوخوش اور ملتا نہیں دیکھ سکتے ''لیکن پھر آپ سمجھتی ہیں ممانی نے ایسا کھا ہے تو آپ فون کر کے معلوم کر سکتی ہیں۔ بجائے اس کے اُس میں رجشیں لیے بیٹی رہیں اور یہ سب باتیں 'دل میں رجشیں لیے بیٹی رہیں اور یہ سب باتیں

" ويجمو ارسلان بيثارشته داريان سي كي خاطر قائم نهيس ركهي جاتيس-رشت بميشه حسن سلوك اور محبت ے رکھ جاتے ہیں۔ برے رویے ان رشتوں کی موت ابت موتے ہیں۔ دونوں فیملیز کی بھتری ابی میں ہے بھانھی آئیں آور بات کریں ورنہ سب کھے جم ہوجائے گا۔ "مال کا سرد کبچہ اس کے اندر تک اڑ گیا۔ ان کے لیج میں درا لیک نظر نہیں آرہی تھی۔ "میں ممانی سے بات کر تاہوں۔"اور اسکے ہی کمے

اس نے نمبرنگایا اور ممانی سے بات کی۔ وديموبيناميري اور كنيزى كوئى الزائى ميس بهوه ميرے مرحوم شوہر كى لاؤلى بن ہے اور ہم ميں بھى نند بھاوج کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ ہیشہ دوستوں کی طرح ربی ہیں اور کنیزنے بہت پارو محبت سے مونا کا ہاتھ مانگانوش نے فورا "ہاں کردی۔سب کھے تھک چل رہا تفا-شادی کی تیاریاب شروع ہو گئی تھیں کہ یکا یک ہی حالات بکڑے۔ کیکن میری سمجھ میں آج تک بیہ مسكله تهيس آسكاي

ووقومماني ايبانسين موسكتاب آپ اوهر چكراكاليس اورسب مسئلے حتم ہوجائیں۔۔ "اس نے اس بھرے لبح من اوجعا-

" چکرنگانے میں کوئی حمۃ یا برائی نہیں ہے۔ لیکن كنيرنے سيمابھابھي (كنيزكي چھوٹي بھابھي)كوكمائے ميں ان كى دېلىزىرقدم نەركھول درنداچھانىس موگا-تۋالىي صورت میں مجھے کیا کرنا جا سے خودی بتاؤ ... ؟" "ایبالبھی نہیں ہوسکتا آپ کو گھر آنے ہے منع کیا جائے اور آپ کو گھرے نکالا جائے۔ بیرسب جھوٹ ہے۔ آپ ای سے بات کریں۔" یہ کمہ کراس نے سيل كنيزي طرف برمهاريا-"اب کیا رہ گیا ہے بات کرنے کو ... بھابھی نے سارے خاندان میں تماثراً بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں بات نہیں کروں گی ان سے ... "کنیز نے تھے سے کہا۔

"آب ایک باربات توکرس بلیزای-"اوراس نے

" تمهارے کیے دین ایمان ہوگ تمهاری ممانی میرے کیے تو وہ ہی بھابھی ہے۔جو نند کو دیکھ کر بھی خوش بنہ ہوئی ... بچھ دیکھ کریٹیٹائی شکنوں سے بھر جاتی تھی کہ جیے میں ان کی جائد اوے حصہ لینے آگئی ہوں۔ آخر کوئی بات تو کی ہے بھابھی نے تب ہی دو کی چاری ہیں۔۔۔

آب نے تیسرے فردسے سی ہیں معمانی کے مز

" آپ کے خیال میں ایسا ہی ہے تو میں تمبرلگا آ مول آب بات كرليل-سب كليتر موجائ كالسدورن به حالات جس رستے یہ گامزن ہیں اُس سفر کا انجام اچھا نہیں ہو گا۔وفت کی ڈور ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے مگر مزید کھے وقت گزرے گاتو بد دور ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور پھر سوائے بچھتاوے اور د کھوں کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔"ارسلان نے مال کو سمجھاتے ہوئے ائتمائی دکھ سے کما۔وہ حدورجہ بریشان تھا۔وہ جتنااس متھی کوسلجھانے کی کوشش کررہا تھا اتن ہی البھتی جارہی تھی۔

ئیہ بی بات اپنی ممانی کو متجھائی تم نے؟" "جي كي ــ ان كاكمنا إنهول في محمد نهيس كما كى سے ... اور جس نے بھى يدلكائى جمائى كى ہے اس كانام بتائيس ياس كومنه پرلائيس-"

مرچور بير بى كىتا ہے۔ اپنى چورى مان كروه چور تھوڑی کملائے گا۔ میں کیوں نام بناؤں ... جس کو انہوں نے کہاہ انہیں بھی معلوم ہے۔" "ان کا کہنا ہے انہوں نے پچھ نہیں کہا۔۔ آپ کا كمناب انهول في سبكما ب-اس كا أسان ساخل وجب تك آپ دونول سائف نهيس آئيس كي بات

"ارسلان آج کنیز کے بیہ تیور ہیں تو کل کو بیہ کیا کرے کی ؟ اور بات اب بردوں کے در میان آگئی ہے۔ اس کافیصلہ تم ... مہیں ہم کریں گے ... میں آج ہی موناکے چیالوگوں سے بات کرتی ہوں۔میرے بیٹے تو اباس رفتے کے حق میں ہی سیس ہیں۔ یہ تومیں ہی ہوںاب تک ان کوروے ہوئے ہوں ورنس "ورنه کیا ... ؟ کیا کرتےوہ ؟ انہیں کہو کچھ کرکے تو دکھائیں پھریتا چلے گاارسلان کوئی لاوارث نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بھائیوں اور خاندان والوں نے چو زیال پئی ہیں۔" كنير غصے كى شدت ى باولى موئى جارى تھيں اور چیخے چلانے لگی تھیں۔ " کنیزیہ مت بھولوچو ٹریاں مونا کے بھائیوں نے بھی شیں پہنی ہیں۔" اور فون کھٹاک سے بند ہو گیا ....ارسلان بھی فون کود مکیر رہا تھا اور مجھی مال کے چرے کو۔ان کے چرے برناكوار مار ات تعليهو يختص "موں بری آئی د حمکیال لگانے والی-دیکھول ذرا کتنوں کو کراتے ہیں موناکے بھائی۔۔۔اور کان کھول کر س لوارسلان تم بھی ... آج سے بیر رشتہ ختم - آج کے بعد ملح صفائی کی کوشش نہ کرتا۔ میں تھوک کر چاشنے والوں میں سے مہیں .... ذرا اینے اسفر ماموں کا تمبرلگاؤ 'بتاؤل ان کو مجعاوج کے کر توب ... " خدا کے لیے اس بات کو پیس ختم کردیں ای پلیز ... جب رشته ختم توتمام مسئلے بھی ختم ... سانپ کوری مت بنائيں... ارسلان نے سیل جیب میں ڈالا اور باہر نکل کمیا۔ اس کا سرصدہے سے پھٹا جا رہا تھا۔مونا کو کھو دینے کا تصوری اسے یا کل کیے دے رہاتھا۔ 

كنيرنے دونوں چھوٹے بھائيوں كوفون كركے مونا کے رشتے ہے انکار کر دیا تھا اور بھابھی کی شان میں

سیل ان کے سامنے کرتے ہوئے اسٹیکر آن کر دیا۔ "بہت افسوس کی بات ہے بھابھی بیرسب باتیں لوگوں کو کمہ رہی ہیں بچھے کمہ دیتیں اور ایک دم سے كون سے عيب اور كيڑے نظر آھئے ہم ميں ... "كنيز في سلام وعاف يغير كله كرويا-"اورىيەبى بات مىس تىمىس كەول توكنىز چىرىدى "نواس كامطلب أي في سبكما ب ہی تولوگوں کو ہاتیں بنانے کا موقع ملا ہے ... تو الیمی

صورت ميں بر رشتہ كيے بر قراريه سكتاہے" ووتو كوياتم رشته تو رفع كي وهمكي دے ربي مو-كنير

" آپ کی مرضی ہے جو مجھیں ۔۔ میں نے الیی کوئی د ململی حمیں دی۔۔ " بیٹی والوں کے لیے بیہ ہی بات بہت بردی ہوتی ہے۔ بجائے اس کے جس نے جو کمنا ہے اسے سامنے لائنی مرآب کے لیجے سے ان باتوں کی سچائی کی ہو آ رای ہے۔ میں بیٹی کی مال ہوں اور میری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی تہیں ... بینی عزت کے ساتھ دی جاتی

"تومیرے بیٹے کو بھی رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ آج سے یہ رشتہ حتم مجھیں۔ میں نے ارسلان کا رشتہ تو ژویا ہے۔اب آپ آزاد ہیں۔جمال چاہیں اپنی بیٹی کوبیایں \_\_ اور سیما بھابھی کومیں نے خودسے کچھ نہیں کما آپ کی بات کاجواب دیا تھاجو آپ تک چینچ

امی ... ای بد کیا کمد ربی بی آپ ؟"ارسلان ایک دم سے چیجا۔ أرسلان كى كيفيت اس مسافرى سى مو گئى تقى جو راسته بھول کربند گلی میں آجا تاہے اور اسے واپسی کے کیے کوئی درد کھائی نہیں دیتا۔ ''ممانی آپ پلیزمیری بات سنیں۔۔۔ آپ معاطم سلجھانے کی کوئشش کرس ناکہ بگاڑ کا باعث بنیں۔۔۔ ممانی پلیز۔''اس التجائیہ جمجے میں کما۔

اگراس وقت عقل اور صبر سے کام لیا ہو آتو آج دکھی نہ ہو رہے ہوتے۔ سوئم بھی جوش سے نہیں ہوش سے کام لو۔ "اس وقت وہ خود کو بھول گئی تھیں۔ کیسے سلیمان کے لیے مری جارہی تھیں۔ "اگر ممانی بھی نہ مانیں تو .... ؟" ول کا فدشہ زبان پر آگیا۔

"د تم به ترجائے ہو۔ اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔" انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دے دیا اور اٹھ کھڑی ہو کیں۔اس کامطلب تھاوہ اس موضوع پر بات نہیں کرناچا ہتیں۔

بات ہمیں کرناچاہیں۔ لاکھ کوشش کے باوجودوہ دلوں میں آیابال کسی کے دل سے نہ نکال سکا۔ صلح صفائی کا ہر حربہ ناکام ہو گیا۔ تھک ہار کراس نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا اس کے سواکوئی چارہ نہ تھااس کے پاس۔ کیس جب اسفر ماموں کے بیٹے سے معلوم ہوا کہ

کین جب اسفرہاموں کے بیٹے سے معلوم ہوا کہ ممانی مونا کے رشتے دیکھ رہی ہیں تو وہ دل پر قابونہ رکھ سکااور آخری کوشش کے طور پر ممانی سے بات کرنے کا سوچا ! کیونکہ امی کی طرف سے تو ایک فیصد بھی چانس نظر نہیں آرہاتھا۔

# # #

یہ آخری کوشش اور آخری حل تھااگروہ کامیاب ہو جا آنو ۔۔۔ صحرامیں پھول کھل جاتے ول کا چمن پھر سے مسکرانے لگتا۔خوشیاں اور مسرتیں رقص کرنے لگتنہ

وہ اسے دیکھ کر سمجھ گئی تھیں کہ وہ کیوں آیا ہے لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اچھے طریقے ہے اس کی آؤ بھگت کی لیکن ادھرادھر کی باتوں کے علاوہ اصل موضوع کی طرف نہ آئیں۔ بہت انتظار کے بعد

المسلم المسلم الموري المراول المسلم المسلم

تصید برد اور گزیمری کمی زبان کاخطاب دیا۔
دونوں بھائیوں نے بہن کو شمجھانے کی بھر پور
کوشش کی محرکنیزی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ وہ خاموش
ہوگئے کیا کرسکتے تھے۔ اوھر شگفتہ بھابھی نے دیوروں
کو نندگی شکایت کی تو انہوں نے بھابھی کو بیہ ہی مشورہ
دیا کہ وہ اس رشتے کو ختم سمجھیں کیونکہ کنیزگی ضد سے
وہ لوگ اچھی طرح واقف ہیں وہ این اپنی اولاد کا نقصان
تو برداشت کر سکتی ہے مگراہے فیصلے سے دست بردار ہو
جانا اس کی سرشت میں شامل نہیں ہے۔ اس کی نہ بہال میں نہیں بدل سکتی تھی ! دونوں طرف گولا بارود
جاری تھیں۔۔

ارسلان نے کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کرلی ایے طور پر شخفیق کی توجھوٹ کے سب پردے چاک ہو گئے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آگیا۔ تب اس نے مال سے دوبارہ ہات کرنے کا سوچا۔

دوای میں آئی کی طرح تحقیق کرچکاہوں کسی بات کا کوئی وجود نہیں ... سب بہتان ہیں ہیں آپ لوگوں کی باتوں میں آپ لوگوں کی باتوں میں آگئیں اور ادھر ممانی ... میری خواہش ہے اس انا کی جنگ کو ختم کروس۔ آگر مزید طول دس کی تو جھوٹ کی ناگن سب کچھ نظل جائے گی اور پھر پچھ باقی نہیں آئی ان رنجھوں کو دور کرلیں۔ تو سب پچھ پہلے جیسا ہو ان رنجھوں کو دور کرلیں۔ تو سب پچھ پہلے جیسا ہو سا ربھا "

" تہماری ہی خواہش پر ذلیل ہورہی ہوں آج تک اور تم جاہتے ہوا یک بار پھر بھا بھی کے سامنے ذلیل ہو جاؤں۔ آخر بیٹے کی مال ہوں میں۔ بھابھی آکر معافی مانگ لیس پھر کچھ سوچوں گی' کنیز نے اٹل لہج میں کہا ساذرا کیک نہیں تھی ان کے انداز میں۔ "جاہے آپ کے بیٹے کے ارمانوں کاخون ہوجائے

۔۔؟"اس نے ان کے چرے کے ماٹرات کاجائزہ لیا ۔۔۔لیکن کوئی کچک نظرینہ آئی۔۔

" بیہ جارون کی ہاتیں ہوتی ہیں ... ول ارمان کچھ نہیں ہو آ۔ سب بھول جا آ ہے۔ اور وفت گزرنے کے ساتھ اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو آ ہے کہ

عند کرن 40 کی جوری 2017 کے۔ استار کرن 40 کی جوری 2017 کے۔

کر کنیز کے پیر پکڑلیتی۔ لیکن اب آگر میں نیک نبیت سے بھی ندر کومنانے جاؤں گیوہ یہ بی چرچاکرے کی کہ مجھ پر بیٹی اتن بھاری ہوگئ ہے کہ اس کے انکار کے باوجود تشكول مين وال كرويية چلي آئي .... مين بهت الچھی طرح اس کی فطرت سے واقف ہوں۔" شکفتہ ممانی صاف لفظوں میں منع کرتے ہوئے اسے کہا۔ «ممانی آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں رہا۔ آگے چل کر رشته داری تومین ہی بھاؤں گانه مجرامی کیا کر سکیس گی

"بیٹاتمهاری بات تھیک ہے مربیا در کھوشادی دو خاندانوں کا ملاب ہوتی ہے۔ اگر ابھی سے یہ صورت حال بيدا ہو گئي ہے تو آنے والے وقت سے التھے كى اميدكيكي جاسكتى بإاكر كنير صرف آجائ بھلے زبان سے ایک لفظ نہ کے یہ میں پھر بھی مونا ہے اس كى جھولى ميں ڈال دول گی۔ مراب اس طرح تهمارے كمنے ير ميں اور بہت معذرت كے ساتھ بير رشتہ اس وقت فتم ہو گیا تھا'جب کنیزنے انکار کردیا تھا۔اس کے بعد کمال منجائش بی تھی کہ آس کا دامن تھام کر

فحكفته كالهجه حد درجه افسرده اور دكهي تفا-ارسلان واقعی ہی بہت اچھا اڑ کا تھا۔اس کے کھوجانے کا انہیں بھی بہت دکھ تھا۔ لیکن سب رشتے ضد کی نظر ہو گئے

ليكن ان حالات نے اسے بہت كچھ سكھا ديا تھا! أيك بار أينول من بال آجائے يا ول من مجر مبي تكلياً-غلط فنميال رشتول كو كھن كى طرح كھاجاتى ہيں۔ وہ افسردہ دل اور مرے مرے قدموں سے کھرسے اہر تكلااس فيلث كركفزي مين كفري مونا كونه ديكهاأكر ويكماتو يقركاموجا ما-خزال بيرول بودول يربي نهيس آئي ی اس باران کے دل میں بھی ڈیرے ڈال کئی تھی۔ دىمك صرف لكرى كوبى نهيس كھاتى بعض او قات خون کے رشتوں کو بھی جان جاتی ہے اور اندر سے کھو کھلا کرد<u>ی ہے</u>

كول كا-اى كى طرف سے مكمل طور ير مايوس موكر آپ کی طرف آیا ہوں۔ کیونکہ میں خوتی رہتے تہیں کھونا چاہتا۔اس کیے ہرممکن کوشش بیہ ہی کررہا ہوں كه مامول كأكرينه توفي أورنيا بنن والارشتر بهي قائم و برقرار ريائى كوايخ ساته لانا چايتا تفا محروه نهيل آئیں۔وہ کتنی ضدی ہیں آپ بھی جانی ہیں۔میرے آنے کامقصد صرف بیے کہ آپان باتوں کو بھلادیں اور نیا رشترنه بھی ہے تو ماموں کا گھرند ٹوٹے مجھے ماموں کے گھرسے زیادہ کچھ عزیز نہیں آپ میرے سائھ چلیں ای راضی ہو جائیں گی .... اور حالت پھر سے این در رہ آجائیں ہے۔"

وجينًا تمهارا أمّا سر آنكھوں پر ... ليكن يوں جانا مناسب نہیں۔ بیٹی کوعزت اور احترام کے ساتھ ویا جاتا ہے تاکہ پیروں کی خاک بنے کے لیے پھینک وول- بني كي ال بعيك تهيس مانك سكتى- إكر كنير آجاتي توس سب کھ بھلا کراس کو گلے ۔ لگالیت ۔ مگراس في توسط يران كسى رفية كاخيال نسيس ركها-سب رشتے مل سے نکال میں ہے۔ میری بٹی کے نصیب میں خوشیاں لکھی ہوں گی تومل جائیں گی مگراس طرح۔۔۔ تا مكن ميس تمهارى بات مانے سے قاصر موں اور حميس بھی ہیے ہی مشورہ دول کی جو تمہاری مال جاہتی ہے اس كے فيلے ير سرجمكادو- ہم سب كے حق ميں ہوى سر ہے۔ خنیزا چھی بھلی عقل منداور ذہین ہے مگراس معاطے میں اس نے عقل سے نہیں جذبات کی رومیں فیصلہ کیا ہے اور اس نے کسی سے یا پرانے رشتے کا خیال نہیں رکھا۔ کنیزنے ذرا بھی نہ سوچا کہ وہ اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی کو بدنام کررہی ہے اور بھائی بھی وہ بحو كنيركو أتكفول كالمارا اور دل كالسكون سمجهتا تفا رتے دم تک کنیرکواہے بچوں پر ترجیح دی اور کنیزنے ." شکفتہ ممانی کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔انہوں ." شکفتہ ممانی کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔انہوں نے دوسے کے بلوے آئکھیں صاف کرتے ہوئے



طبیعت کے برخلاف وہ پچھلے آدھے تھنے سے اس سر دردكوبرداشت كررماتها "بهو محيحة تم فرى؟" فرازاب سامنے والى كرى تھينج كراس كياس بى بين كيا تفاله بليك و نرسوت مين وه بمیشه شان دار لگتا تھا۔بالوں کی منہ کو جیل سے جمائے دہ ابنی سحرا تکیز مخصیت اور قائل مسکراہٹ کے ساتھ سی کو بھی کھا کل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ "جانتا تھاتم بور ہورے ہوگے اس کیے 'کتنی ہی مہ جبينوں كور ترتمارےياس چلا آيا موں-" انی بائیں آنکے دباکراس نے شریر تظہوں سے شائل کو دیکھا'جس کے چرے کی مسکراہٹ مزید کمری ہوگئی

ووشائل كو بچين ے جانا تفاداس كى مخصيت بہت جد تک اس کی خاندانی روایات کے ساتھے میں دھلی تھی۔ بہاڑوں کے دامن میں سے والے آجک زئی خاندان کا اکلو یا چثم و چراغ ... جهال روایات کو عبادت كادرجه حاصل بمسير غرور اورشان بنيازي اسےورے میں می تھی۔فرازاوروہ ایک اسکول ایک كالج اور پربيرون ملك أكش تعليم حاصل كرتے رہے تصرايك طرف بإريون مل كلح كاول واده فراز تفاتة ودسری طرف شاعری اوب اور الوکیوں کے نام سے بھي كوسول دور يہنے والاشائل اس كے باوجود دونوں میں گھری دوستی تھی۔

> ہر شام جلد سونے کی عادت سی ہو گئ رات ایک خواب ضروری سا موگیا

**بال میں موجود لوگوں میں اس وفتت خاصا جوش و** خوش د کھائی دے رہا تھا۔ میوزک کی تیز تال پہ جمال ایک طرف الاے الرکیوں کا گروہ محور رقص تھا وہیں دوسری طرف اعلا افسران ایم کاردیاری شخصیات اور ان كى بيمات كى مندلى جى تھي۔ ہاتھوں ميں مشروب بے حجاب کہاں میں ملبوس ملکی و غیر ملکی حالات سياست اور فيشن په گرما گرم بحث كرتی شهرگی اشرافيه سال نو کی خوشی میں دی جانے والی اس شان داریارتی کو اسينجوش وخروش اور جمكامث سے اور بھی جان دار بنا رہی تھی۔ شہر میں اس وقت نے سال کی بیہ واحد تقریب ہرگز نہیں تھی فائیوا شار ہوٹلوں سے لے کر ا جانی مالی شخصیات کے برائیوٹ فارم ہاؤس اور کھروں میں اس سے کتی جلتی رنگ د نور میں بھیکی شامیں ایپ عروبي به هي ملين بيه طع نفاجو محفل بهال سجي تفي اس كي سائع برمحفل بهيكي تقي بارنگ تقي-وانس فلورے کھ فاصلے پر کھی میزے گروسب سے الگ تھلگ بیٹا شاکل آفریدی اس وقت جی بھر كربور مورما تفا-وه كهدوريك يهال آيا تفااورسب لوگوں سے رسمی ہلو ہائے کرتا ہمت ور سے اس لخصوص جگہ بیٹھا تھا۔ یارٹیاں'نہ تو مجھی اس کے لیے باعث كشش تعين نه بى وه خودان محفلول مين دلچيى ر کھتا تھا۔۔ کیکن یمال معاملہ کچھ اور تھا۔وہ جاہتا یا نہ جابتا است توبسرحال يهال آنابي تفا



### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کھڑے ہوں۔ ہیں بھی سونے کی کوشش کرتی ہوں ' پھر میں جلدی افساہ نا۔ "موم بتی بس اب جھنے ہی الی تھی۔ اساعیل نے مسکراکر مثال کو دیکھا اور سر جھنے ہوئے جھنے ہوئے دھوں سے اپنے کمرے کی طرف چھنے ہوئے دھیں اٹکا ایک کمرا سائس فارج کیا۔ موم بتی اب اپنی آخری سائسیں لے رہی فارج کیا۔ موم بتی اب بھی اسی کو گھورے جارہی تھی۔ وہ بستر یہ لیٹی اب بھی اسی کو گھورے جارہی تھی۔ کو بستر یہ لیٹی اب بھی اسی کو گھورے جارہی تھی۔ کو بستر یہ لیٹی اب بھی اسی کو گھورے جارہی تھی۔ کو بستر یہ لیٹی اب بھی اسی کو گھورے جارہی تھی۔ کمرہ تاریک ہوچکا تھا۔

# # #

سنگل سیٹر صوفہ پہ اسے اردگرد سے بے نیاز وہ سگریٹ نوشی میں معموف تھی۔ چست بلیو جینز اور میاں سلیولیس ٹاپ میں اپنے خوب صورت خدوخال کو ممایاں کرتے ہوئے وہ اس محفل کی جان لگ رہی تھی۔ پچھ ور یوننی فضا میں دھو میں کے مرغولے اڑاتے رہے کے بعد اچانک وہ ایک شان بے نیازی سے ڈانس فلور کی طرف برجی۔ سب کی نظریں اس کے حسن کا احاطہ کررہی تھیں۔ میوزک کی تال پہ تھرکتے اس کے قدم اس بات کی چغلی کھارہے تھے کہ تھرکتے اس کے قدم اس بات کی چغلی کھارہے تھے کہ کے بھورے بال جب ہوا میں اس اسٹیپ میں کئے اس فور پر تھی اور کے بھورے بال جب ہوا میں اسٹیپ میں کئے اس محفل کی دھڑ کن تیز ہوجاتی۔ وہ ڈانس فلور پہ تھی اور ہمی اور ہمی اور ہمی اور کے ساتھ حاضرین کا بوش وولولہ بھی اس وقت سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ نیا سال شروع ہوچکا تھا اور اس کے ساتھ حاضرین کا بوش وولولہ بھی ہوچکی تھا۔

وقت ڈانس فلور پہ مرکوز تھیں۔ فراز نے اس کی نظریں بھی اس کو فقت ڈانس فلور پہ مرکوز تھیں۔ فراز نے اس کی نظروں کا احاطہ کرتے ہوئے میوزک کی مال پہ تھرکتے اس سونے چاندی نے مجتبے کود مکھ کر کہا۔

''اور بے شرم بھی ۔ " شاکل کے چرے پہ ناپینی بار نہیں تا تا ہے گار کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا ان دونوں نے ایک ساتھ آکھے کی محفلیں اٹھنڈ میں ہوا تھا ان دونوں نے ایک ساتھ آکھے کی محفلیں اٹھنڈ

داب تک سوئی نہیں مثال بیٹا؟" وہ جو اپنے خیاوں میں مگن ڈائری کے پنول یہ لکھی تحریب کھوئی ہوئی تھی۔ اپنی ہوئی تھی۔ اپنی ہوئی تھی۔ اپنی ہوئی تھی۔ اپنی رائی کرم شال کو اچھی طرح لیٹے وہ کمرے کے دروازے یہ کھرے ہے۔ دروازے یہ کھڑے اپنے دروازے یہ کھڑے اپنی دروازے یہ کھڑے اپنی دروائی تھی بابا ۔۔۔ کچھ دریم میں سوجاؤں گی۔ "ڈائری بند کرکے پاس رکھی میزیہ درکھتے ہوئے وہ اب اپنی رضائی ٹھیک کرنے گئی۔ موم بنی قطرہ قطرہ الب اپنی رضائی ٹھیک کرنے گئی۔ موم بنی قطرہ قطرہ کھاور گیسائی جاری تھی۔ موم کے پیھلنے سے شعلہ کچھ اور پھڑکا۔۔۔ بھڑکا۔۔

دنیند کیول نہیں آرہی بیٹا؟ آدھی رات تو ہوگیا ہو چی سروع ہوگیا ہو چی شروع ہوگیا ہے۔ ''ہاتھ کا چھجا بناکر چندھیائی آ تھوں سے انہوں نے دیواریہ گئی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں بارہ بجتے میں ابھی کچھے اتی تھے۔ انہوں ابھی کچھے کی طرف دیکھا جہاں بارہ بجتے میں ابھی کچھے کی سے ان

دونهیں بابا۔۔ ابھی کچھ وفت ہے نیا دن نیا سال شروع ہونے میں۔۔۔ " وہ کسی غیر مرکی شے کو سوچتے ہوئے ہوئے۔۔

"بابا" میں تھیک ہوں۔ چلیں اب آپ بھی جاکر سوجا کیں ایسے سردی میں باہر پر آندے میں مت کی تھیں 'ہریار کی خوب صورت جان تحفل کود مکھ شائلِ كالبصرة بحداليابي بو ناتفا\_

لَمُ آن يار... شي از کچ آبيوني فل گرل-" فراز کے بغیرنہ رہ سکا۔وہ ماہ رخ اب بھی اینے بے حجاب

حسن کے جلوے بھیردہی تھی۔ دوجھے الیم لڑکیوں میں کوئی کشش محسوس نہیں۔ دوجھے الیم لڑکیوں میں کوئی کشش محسوس نہیں موتی جو مردول کی محفلول میں خود کو آئی کینڈی بناکران کی توجہ بورتی ہیں۔"اینے کوک کے گلاس کا آخری ب ليت موت وه اب وبال سے الحضے كى تيارى ميں

ورکھ در تواور بیٹھتے ہیں "تی بھی کیا جلدی ہے؟" شائل کے برعکس فراز اس بارٹی کو انجوائے کر رہاتھا' اس كا بهى المصنے كامود نهيں تھا الكين شاكل اب وہال مزيد نهيس بينصنا چاہتا تھا۔ چار و ناچار فراز کو بھی وہاں ہے اٹھتے ہی بی جانے سے پہلے اس نے ایک نظر ۋالس فلورىيەۋالى-دە يرى چرە بھى اب كىس نظرىمىس

ور آے کیااتی حسین لڑی کے آگے مخف نائینے ر جائیں۔" فراز کا مود شان دار تھا۔ شاکل نے ا گنیشن میں جانی تھمائی۔ آدھی رات کو سڑک ہے مريفك تابونے كے برابر سى-

دوجن الوكيول من مجھے ذرہ برابر بھى كشش محسوس نہیں ہوتی ان کے سامنے مھٹے کیا میکنے ائی ڈیر۔عورت كايون سرعام اليخ حسن كي نمائش كرياكم عقل مردول ے ان کے تعلقات تو بنواسکتاہے ، کیکن انہیں عزت نہیں دلواسکتا۔ "گاڑی ڈیفنس سے نکل کراب مین بلیوارڈید آگئ تھی۔فراز کوڈراپ کرتے ہوئے اے این کھرجاناتھا۔

"يار جاري سوسائن ميں توبسب اليي ہي او كيال

نے جانے میں اپناونت ضائع کیا۔اپنے ان تمام باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھاجن کا کلمہ شمائل پڑھتا رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا شاکل ان معاملوں میں بہت روایتی یا شامیرد قیانوی ہے۔

ودعورت بهت چمپاکر اوشیده رکھنے والی شے ہے فراز-عورت مي رازيه مواسرارنه موجهيدنه موتومرد كاول او به جا آئے۔ حميس بھی اس ليے سمجھا آموں کہ آن متلیوں نے ساتھ ٹائم پاس کرنے کی بجائے کوئی مناسب اچھی ہی لڑی دیکھ کر گھر بسالو۔" فراز کا بحربور فتقهه فضامين كونجا- أكثرابيا موتاشائل اس داداأباي طرح ليكجروينا شروع كرتاأور فرازاس كيبات كو دهوال بناكرا ژا ديتا-ان دونول ميں اختلاف ضرور تھا مگردونوں کی متضاد سوچ ان کی دوستی کی راہ میں ہر گز جائل نہ تھی۔ شائل جانتا تھا فراز خلوص کی مٹی سے

گندهاایک بےلوث انسان ہے۔ "بارشائل کاڑی روک میرد مکیوبیو ہی اڑی ہے ناجو وإلىالى ميں سى-"سرك كے كنارے ايك كارى ركى تھى اور چرے يہ بريشاني ليے اس وقت وہى پارنى والى حيينه موما مل كان سے الكائے اس كياس موجود

"جھوڑ تا يار "كن جكول من يزيے لكا ہے۔" شائل کو پہلے ہی وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔اس سرد رات میں رک کراس کی مدد کرنا وہ کیو نکر قبول کرتا بلین فراز کو بوں اسے بے آسرا چھوڑ کر جانا منظور

ورجیب بات کردم ہے شاکل ایک لڑی آدھی رات كوسرك كارى مددى معتظر كعرى بابر سردی چیک کر کتنی ظالم ہے اور کمال کھنے تیرے سنرى اصول بيد بھى توالك أركى ہے تا-"فراز كواس

نهيس مل سنتي حميس جو تهمار ب ول په اپنی محبت کابند بانده سکے "کاڑی فرازے گھرے ساننے روک کروہ بست سنجيده اور في تل لفظول من است سمجمار باتفا-ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اس بات یہ ان دونوں کے ورمیان بحث معمول کا حصہ تھا۔ شاکل کی شدید خواهش تمحى فرازاب ابنا كمريساك وه جانتا تفايا هر يد بشاش بشاش ونيا كوبستامسكرا بااورموج مسى كرياً وكھائى ديينےوالا فراز درحقيقت بہت تنااور خالى بـــ اسے زندگی میں ایک سے ساتھی کی ضرورت ہے۔ ودكم آن شاكل... تم جرشروع موكة بيريار محبت سب و هكوسلا ب كون كسي كول يد محبت كابند باندھ سکا ہے۔ زندگی بحرساتھ تبھانے کا وعدہ کرنے والے الوث رشتے بھی ائی راہی ابی خود غرضی میں جدا کرلیتے ہیں اور پیر بھی نہیں سوچتے اپنے مفاد کی خاطروه کسی کی زندگی جنم بنا رہے ہیں۔"وہ اچانک بهت تلخ موا تفا-جو هخص ساري زندگي والدين كي توجه اور التفات كو ترسما مو كمركے موتے موسے موسلوں ميں رہا ہو ، جھوٹ بولنے پر ٹوکنے والا کوئی نہ ہواور غلط کام کرنے یہ کسی نے سرزنش نہ کی ہو'اس کی تنائی' ادھوراین اسے سلخی می دے جا ماہے واس کیے کہنا ہول کہ ڈیسنٹ سی لڑکی سے شادی لرك دندگى سے تيرى شكايتى ختم موجائيں كى۔ شائل نے اس کے سبجے کی سخی اور خراب موڈ کو نظر انداز كرتے موئے اپن بات جاري ركھي۔ فراز فے مزيد کوئی بات نہیں کی اور گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ شاکل نے بھی اسے روکنامناسب نہیں سمجھا۔ جانیا تھاوہ بهت دريتك خفااوراداس نهيس ره سكتاب صبحاس كا مودُ تعيك موجائ كا-

رات دہر تک جاتنے کے باوجوداس کی آنکھ فجر کی اذان سے کھل می تھی۔ محن کے تل سے انی بنے کی

بچانے کے لیے اس وقت اس نے ایک سیاہ کہا اوور كوث يهن ركها نقا' البنة بال اب بهي تحط عض ڈرائیونگ سیٹ یہ بیٹھے شائل نے خاموشی میں عافیت جانی جبکه فراز نے او کی آواز میں اسے مدد کی آفری۔ وسیری گاڑی کا ٹائر پھیر ہوگیا ہے ورائیور کو کال كرد بي مول ميكن وه كرها فون ميس اثنية كررما-" فرازاب گاڑی سے باہرنکل آیا تھا جبکہ شاکل نے بیہ زحت بھی نے ک وہ فراز کو اپنامسکلہ سنانے کلی۔ "رات کے اس پربے جارہ سورہا ہوگا۔انسان ہی جرت سے اس کامنہ دیکھتی رہ گئی۔ فرازنے بروقت مرافلت کی اور بات کو رفع وقع کرے اس کی گاڑی کی وى سے جيك تكال كر ٹائربدلا۔ ومسرة آآب كابهت بهت شكريد!"وه اس كي ممنون

"فراز احمد شكريه كى كياب بات ہے سوك كنارے كھرى ايك تغالرى كىددكرناميرااخلاقى فرض

مس.!" فرازخوش ولى سے بولا جبكه كارى ميں ميضة الكياب وسمنال... لیکن لگتاہے مسٹرفراز اخلاقیات ہے آب کے دوست کا دور تک کوئی تعلق شیں۔"اپی بات کو انجوائے کرتے ہوئے اس نے خود ہی ایک نوردار قنعهدلكايا- شاكل اندر بيرضا يبلوبدل رباتها-"دراصل اسے سردی زیادہ لگتی ہے۔" فراز کے لہج میں شرارت تھی۔ تفتگو کے اختیام پر فراز نے اپنا كاردات رابط كي ليه ديا اوراس كانمبر لے كرخود گاڑی میں آبیٹھا۔

"بائى دى دے شى از دىم بيونى قل \_ "(ديسے وه بهت خوب صورت ہے) شائل سنجد کی سے گاڑی چلا ووس ہفتے میں شاید ہے ساتوس لڑی ہے جو کے بچوم میں ایک سمجھ دار 'سنجیدہ اور عزت دار اڑکی

بات كارخ مو را-جس ماضى كو بمولنے كى ده دو تول لا كھ كوسش كررب في اس موضوع كوده خود بي چيير بينے تھے آج اس كي ملازمت كا پهلا دن تھا اوروه نہیں چاہتے تھے مثال تھرے ہو جھل دل کے ساتھ بابرنكف انبيس تواس كى ممت بننا تفا-اسے حوصله دينا تھا۔جانتے تصوہ کتنی ڈرپوک ہے۔۔سداکی کم ہمت اور جلد يريشان موجانے والى-اب يوں اجانك اسے ایی بقای جنگ ازنے میدان میں اتر تا ہے ایسے میں وہ

اسے مرور نہیں کرسکتے تھے۔ "جھے تیار ہونا ہے "پہلے آپ کاناشتا بنادوں۔"اس كااداس من دوبالجداساغيل كوريشان كركياتها وولادلى تھی ان کی لیکن بید ان کی مجبوری تھی کہ اپنے جسم کو لکتے اس تھن کی وجہ سے وہ مشقت کے قابل نہیں رے تھے ایسے میں فقط ایک ہی راستہ تھا کہ مثال توكري كرے - حال بي س اس نے ايس سي كيا تفا۔ مسرے بہترین اسکول میں اسے مناسب بیبول کی ملازمت مل تني تھي۔ بيراس کي پہلي کاميابي تھي،ليکن طل بى ول من وه بهت محبراتى اور سمى بوتى سمى اسكول كفلني ميس ابهي چند روزباتي من سيرزكو آج سے با قاعدہ جوائن کرنا تھا۔ مثال کے لیے آج کا ون بست اہم قفا۔ وہ خوشی ویاس کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھی اور پھھ میں حال ہو ڑھے اساعیل کابھی تھاجی کی كمرجوال سال بيني كي موت يهلي بي جھكا چكي تھي۔ چندسال سلے تین افراد پر مشتل به گرانه کتنی خوش خرم زندگی گزار رہا تھا۔ جواد کے پولیس میں بھرتی مونے کے بعد اساعیل سینہ مان کے طلع تصر مثال بهت جھوتی تھی جب صالحہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس ك بعد اساعيل اور جواد اس مقيلي كا جعالا بنائ بھرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں یہ محبرا جانے والی چیہ اور ملی سے ڈر جانے والی مثال کے لیے جواد اور اساعیل کاوجود ایک ڈھال تھاجوات دنیا کی ہربلاسے محفوظ رکھتی تھی۔وہ دن بھی عام دنوں جیسا ایک دن تھا جب جواد کھرہے نکلا۔ اس کی ڈیوٹی اس یارک کے می جمال بست من خاندان میمنی کے دن این

جوڑا بناتے ہوئے وہ مستی سے بسترے اسمی لحاف لپیث کرر کھنے کے بعد اس نے بستری چاور درست کی اورايي شال سنبعالتي بابر جلي مئ-

وجوائه كياميرا بيه من سوج رما تفارات وريك جاگتی رہی ہے تو آنگھ نہیں کھلی۔ میں نماز کے لیے جكانے آنے بى والا تھا۔" وضوكركے نكابند كرتے ہوئے اساعیل نے مثال کی طرف مسکراکر دیکھا۔ سردی این جوین یہ تھی۔ معنفرے سے پانی سے وضو كرنے كے بعد اساتھيل كو بھى كيكى چڑھ رہى تھی۔ ائی جاور کی بکل مارے وہ اپنے کمرے میں چلے

"آپ نماز ردھ لیں میں اہمی آپ کے لیے جائے یناکرلاتی ہوں۔"بانی میں جیسے کسی نے برف محول دی تھی۔ مثال کو اپنا چیوہ شل ہو یا محسوس ہوا۔ سردیوں میں کیس کی لودشیڈنگ الگ عذاب بی ہوئی تھی۔ برسول برانا گیزر اس حالت میں پانی کرم کرنے سے قاصر تفاف نماز يرم كراس في جلدي جلدي جولها جلايا فكرب اس وقت كيس آراى كلى-دوكب جائے بناكر وه اساعيل كياس جلي آئي-

و كهانام محروالي آكرينالول كي وويسر من رايت كاسالن چلاليس ك\_مين آپ كاناشتا بناكرر كهدول كى اور ہاں ووائی کھانامت بھولنے گا۔"جائے کاکبان كى طرف برسماتے ہوئے مثال نے ايك سائس ميں وہ سب كهدوالاجواس كيوبن مي كروش كررماتها-"جمال جارای ہے تابس وہال کی فکر کراور یمال کی فكر بهول جا-سالن مين خود بنالون كا- ياد نهين جب الله بخشے تیری امال کا انتقال موا تھا۔ تم دونوں بس بعائى كِتْ جِعُولْ تَصَاور كون كمانابنا بالقا؟"اساعيل نے مسراتے ہوئے اسے تعلی دی لیکن مثال کی - اسأعيل كو اجانك

آواز میں جواب دے کروہ باور تی خانے سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی یہ مشکل ہے پر بابا کی ول آزاری ناممکن تھی۔

## \* \* \*

جنوري كي دهندلي دو پريس دهوب كم اور خنكي كي آميزش نياده محى- سورج كى كرنيس زمين كى چاور يه رنگ تو بھیرری تھیں کیکن اپنی حدت اس تک پنجانے میں تاکام تھیں۔اسکول کی پر شکوہ عمارت سے کے کرمین بلیوارڈ پہ ہے بس اساب تک کاراستداسے میدل بی طے کریا تھا۔ سفرزیادہ طویل نہیں تھا الیکن ان کلیوں میں اسلے کھومنے کااس کا پہلا تجربہ تھا اس کے وہ ضرورت سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ آج کادن اس کی توقع سے زیادہ اجھ گزر اتھا۔اسکول کی انظامیہ اور عملہ دونول ہی بہت تعاون کرنے والے عصر وہ جو مج گھر ے اسکول تک ڈری سمی اور مبرائی ہوئی تھی وہاں مچھ در گزاریے کے بعد بہت حد تک پرسکون ہو چی می- امید می آئے چل کر سب کھے مزید بہتر ہوجائے گا۔ بس اساب اس کی تظروں کے بالکل سامنے تھا اور اتفاق سے بس بھی اسٹاپ کی طرف آربی تھی۔ اگریہ بس نکل جاتی تو اگلی بس کے انتظار من كم سے كم بين منك اس اساب يد كوان الإلا اس کے اور اساب کے درمیان فقط سروس روو کا فاصلہ تھا جے اس نے تقریبا" بھا گتے ہوئے طے کرنا جاباكه عين اى كمحاكي تيزرفار كارجوشايداس ي بھی زیادہ جلدی میں تھی' اس کے سریہ آکر رکی۔ ڈرائیور آگروفت پر بریک نہ لگا باتو بقینا "کارے اس کی عمر ہوجاتی۔ گاڑی کی ایمرجنسی بریک لکتے سے چنگھاری آواز استھی اور مثال نے گھبراکر چیخ اردی۔ دو آنی ایم سوسوری مس... " ڈرائیونگ سیٹ کا دردازہ کھولے وہ بیلی کی رفتار ہے اس تک پہنچا تھا۔ مثال کی آ تھوں میں خوف تمایاں تھا۔ اس کی بردی ہے دویٹا سر کا تو رکیتی بالوں کی

بچوں کو تھمائے لائے تھے۔ مثال سے لاؤ کر آ اساعیل کی دوائیوں کی فہرست جیب میں ڈال کروہ گھرے نکلا لیکن اس کا تکمل وجود گھرنہ لوٹا۔ کئی ماؤں کی کو کا جڑی ایک اساعیل اولاد کا دکھ کیا منا آ۔ کئی بہنوں کے بھائی جدا ہوئے ایسے میں مثال کے دکھ کی کیا اہمیت۔ اس واقعہ کو گئی ماہ گزر کئے تھے 'لیکن یوں لگنا تھا یہ سانحہ کل کی ماہ یہ ۔۔۔

وربی کی کرایک کال ضرور کردیتا مجھے ورنہ فکر گئی رہے گی۔ "پراٹھاتو ہے یہ سینکتے ہوئے مثال نے کن انگھیوں سے اساعیل کے چرے کی طرف دیکھا۔ فکر مندی جواس وقت چھیائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مندی جواس فت چھیائے نہیں چھپ رہی تھی۔ پاٹ میں رکھ دیا۔ دو سرے چو لیے یہ دو دھ ایل رہا تھا۔ ہوا میں ختکی تھی' لیکن باور چی خانے کا گرم ماحول سکون دے رہا تھا۔

والمحان مرائے میں کی سے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بلاوجہ دو مرے کاراستہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بلاوجہ دو مرے کاراستہ کھوٹا کرتے ہیں۔ "اساعیل بات سے بات نکال رہے تھے۔ ان کا بس چلتا تو مثال کو پہلے کی طرح خود ہی جھوڑنے چلے جاتے "لیکن وہ کالج تھا اور ان دنوں ان کی صحت اس بات کی اجازت دیتی تھی۔ اب تو جسم کا غربو چکا تھا۔ دو بسیل بدل کرجانا اور پھروالیس آنا ان کے لیے آسان نہ تھا اور مثال بھی تو اس بات پہراضی نہیں تھی۔

' تعیں خیال رکھوں گی بابا۔''وہ جلدی جلد سنک میں اکتھے ہوئے بر تنوں کو صابن لگانے گئی۔اساعیل کی باتوں کا مخترجواب دیتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ اپنا کام بھی نیٹار ہی تھی۔

وجسکول والوں سے کمنا کہ سواری کا انتظام کردیں کوئی۔۔۔ دو بسیں بدل کر کیسے آنا جاتا ہو گاروزانہ۔۔۔ " بیٹھے بیٹھائے انہیں ایک نئی بات سوجھی تھی۔ مثال نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔

''نئی نئی ملازمت ہے ابھی بیہ ڈیمانڈ کون سنے گا۔ جاب بکی ہوجائے توور خواست کی جاسکتی ہے۔'' دھیمی

میں دھیر کر گیا۔ وہ افرا تفری میں وفترے کیا کرنے لكلا تھا'اے كمال جانا تھا اور كس سے ملنا تھا'وہ اس وقت سب فراموش كرجا تقار اكر يجه ياد تقاتوبس اتنا كه مرے بغیر جنت كی سيركر آيا تھا كيونكي اسے يقين تفاحوریں جنت میں ہی ملاکرتی ہیں۔ابھی کچھ دریہ کیلے كى بات ہے جب وہ أيك نار مل استعور اور سنجيده انسان تھا اور بس چند کھوں نے اسے بدل دیا تھا اور اب جولونا تواك نامرادعاشق تفاكه جس كاعقل وخرد سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔وہ آتا"فانا" آ تھوں کے رہتے دل میں سائی اور دل کاچین چرا کر لے گئی اس پہ ستم يد كدوه اس سے بوچھ بھى ندسكاكد آخراس دردكى دواکیاہے۔

فون مسكسل نج رما تعااوروه كان يه تكيه ركهاس كي چیکھاڑ کو دیانے کی کوشش کررہاتھا۔ کچھ موسم کا اڑ تھا اور کھے کل رات کیارٹی کی تھکان وہ بہت ست ہورہا تھا، کیکن جب تیسری اور پھرچو تھی بار بھی کال کرنے والفي المست نه ماري تواسع ليقين موكيا تعابيثا كل کے سوااور کوئی نہیں ہوسکتا۔

"دوست ہونے کا مطلب یہ ہر کر نہیں کہ بندہ اخلاقیات کوچو لیے میں جھونک دے۔ منع سورے أكر كوئى شريف انسان سونا جابتا ہے اور وہ آپ كى كال اٹینڈ شیں کر ناتو کیوں اس یہ تشدد کررہے ہویار۔" نيند كاخماراس كى آوازى جھلك رہاتھا-بيد كراؤن ب تكيه سيدهاكركاس فايناسراسيه تكايا-ووسرى طرف شاكل ي بنسي سنائي دي-

والله كانا كي تيري اب تك مبح چل ربي ہے۔ آپ كى اطلاع كے ليے عرض ہے دوبركا أيك نج رہا "اینی طرف سے وہ خود خاصاد برسے دفتر پہنچاتھا میکن فراز آدها دن گزرنے پر بھی جب وقترنه آیا تو

کھنے کا اُ آج صرف ریسٹ کرنا جاہتا ہوں۔"

اس کے لیے مثال کے چرے سے نظرمثانا مشکل ہوگیا۔ آگلی بات بھول کروہ آیک تک اس جاندسے چرے کی طرف و مکھ رہا تھا جو بھری دو پسر میں سہے موسئة اینادیدار کروار ما تفاراس کی آجھوں کاخوف اور چرہے یہ پھیلی بدحواس اس کی معصومیت کی چفلی کھا رى تقى- كھ كمع ده يونني اسے ديكھار ہاكہ الفاظ كىيں کھو گئے تھے۔ ہونٹول یہ مسکراہث سجائے وہ نہ جانے اور کتنی در یونمی اس کاریدار کر مارستااگر پیھے ہے آتی ایک دوسری گاڑی کے ہارن کی آوازاس منظرمیں محل

ومين تفيك مول-"ايك تويون اجانك تيزر فأر گاڑی ہے مگرانے کا خوف اور چھے اس سکی آدمی کا ای طرف یوں مسکراتے ہوئے دیکھنا مثل مزید تھرا کئی تھی۔بس ایٹاپ کی طرف تظردو ژائی **توبس** کب کی روانہ ہو چکی تھی۔ بے لبی سے لب کا شتے ہوئے اس نے جان چھڑانے والے انداز میں مختصر جواب دیا اوراساب ی طرف برصف کی۔

«معذرت جابتا ہوں میں چھ جلدی میں تھا۔ آپ كوكسي جانات تويس جمور دول؟"اسے يول اساب كى طرف جا تاديكي كرشائل كواتنا اندازه تو موي چكاشا کہ اے اب اگلی بس کا انظار ہے۔ لڑکیوں کو بے جحك مددى أفركرنا وركناروه توانسين دوري سلام بهى نمیں کر ناتھا پر اس مل کاکیا کرے جوبس اک نگاہ میں اسیر محبت ہوگیا تھا۔ این عادات کے برخلاف اس نے خودسے ہاتھ برمعایا پر اف بیاستک مل محبوب جس نے کیلی ہی پیش قدمی پر بول بے دردی سے دامن جھٹک دیا۔اس کی بات کا جواب دینا تو دور اس نے ملیٹ کر وہاں سے چلانو کمیا کمین ول نامی شے مثال بينك رب يتعي مثل جانتي تقى ده دراصل اس وفت اس کی راه دیاه رہے تھے

"باباكو أج كواتعدى خرموكى توبلاوجه يريشان ہوجائیں کے رامطے یوں بھی ایسے صاد ات توہوتے رہتے ہیں غلطی بھی تومیری ہی تھی جو بغیرد کھے سراک پار کردی می-" مل میں تہیم کرتے ہوئے اس نے ببلاقدم محمر ميس ركها-وه جانتي تقى اساعيل بيار بي اور یریشان بھی وہ اس وفت مزید کسی نئ پریشانی کے متحمل

وميول بھي شكل اور لباس سے خاصام، ذب د كھائي دے رہا تھا کوئی سرک چھاپ لوفر ہو تا تو يوں آساني سے پیچھانا چھوڑ آ۔" ول ہی ول میں خود کو سی جمولی ملیاں دیتی وہ مشاش سی اساعیل کے پاس جلی آئی جن كا فكرمند جروات وكيم كر كل الماتفات

والوبيد اسكول سے تھى بارى آئى ہے ميں كرا كرم كھانالا تا ہول تيرے ليے۔" وعاسلام اور اس كا احوال بوچھ كراساعيل كوبيٹى كے لاؤ اٹھانے كاشوق حراها مثال في محبت عماته بكر كربهايا

وديس كونى يقركوت كر تعواري آربي مول ميدمول كى طرح كرى يد بيش كر آئى مول بابا تعكاوث كاتوسوال ای نهیں المقال آپ بیٹیس میں تازہ روشال بناتی مول- چردونول ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔" شرارتی اندازيس كهتي وه ابني سارا ون كي محفلن لفظول ميس چھیاکرباب کو تسلی دیتی کیڑے بدلنے چلی گئے۔باور جی خانے سے تکلی تواپنا اور اساعیل کا کھاناٹرے میں رکھے منحن میں ہی آئی۔ وهوب اب بھی منڈریر براتی تھی۔ اسكول كے چھوٹے موٹے قصے اور اسے بہلے دان كا احوال مزے لے لے کر سناتے ہوئے وہ اسماعیل کو مطمئن کردی تھی اور بہت حد تک اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوگئی تھی۔

"سوچ رہاہوں ایک بار پھردفتر کا چکرنگاہی آول۔" اساعیل کی آوازیہ اس نے چونک کردیکھاجو نلکے پہ

اتھ منہ دھور ہے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو وہاں جاکر مزید اپنا

پاکستان واپس آگرشائل اور فرازنے کثیر سموائے۔ فشترکہ کاروبار کا آغاز کیا تفا۔ شائل کے والدین جا كيردار في أوران كي خواجش تفي شاكل بهي ان كي طرح أسان زندكى كزارك الكين وه اين ذات اليين کو پر کھنا جاہتا تھا۔ ان دونوں نے چھیلے سال براٹس الدمششريش ميں ماسركيا تھا اور اپنا كاروبار كركے وہ دونوب اينالومامنوا ناجا ہے تھے

وكيامطلب سنستى مورى سع سيربات زوالفقار بيك ب ميننگ ركھتے ہوئے سوچني چاہيے تھي تاوه اہے آفس میں بیٹھا ممہیں گالیاں دے رہا ہوگا۔" شائل جس اہم میٹنگ کی اسے یا درمانی کروا رہاتھا فراز اسے بالکل فراموش کرچکا تھا۔اس وقت ملازم نے کافی كاكب لاكربيد سائد تيبل بدركها-

۴۶ یک کام کریار 'تو چلا جا اور کهه دینا میں بستر مرگ به يردا مولية "أس سجيده ماحول ميس بهي اس كو مفتصول سوچھ رہی تھی۔

وجب بولنا به موده بولنا- ميري الني ايا منظمنيك ہے اسے بھی کینسل نہیں کیا جاسکتا الیکن چل آگے لیکھے کرنے کی کوشش کر آموں۔"بیدودت بہت اہم تفا-لنذااسے فراز کے ساتھ بحث میں ضائع کرنے کی بجائے بمتر تھا'وہ جلد دفترے نکلے' اکہ وقت پر دونوں جكه بيني جائے اى ليے دہ بھا كم بھاك و فترے فكلا اور مروس روڈ سے تیز رفاری میں گاڑی تکالنے کی کو مشق میں میہ حادثہ رونما ہو گیا جس میں پہلی بار كهاكل كرف والاخودي كهائل موكيا-وه شعليرن بن كر آنى اور آنكه جميكت مين نظرول مين او جمل

## × ×

ایک بس سے دوسری بس اور پھر گھر کے دروازے تك چنج موت اسے بوراایک گھنٹالگا۔اس دوران وہ بہت حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ دروزاے کا پٹ کھولتے ہی اس کی نظراساعیل کے فکر مندچرے پہ پڑی جو صحن میں مچھی چارپائی پہ بیٹھے بظاہر تو دھوپ

وفت برباد کرنے کی مہیں چاہئیں ہمیں وہ پیے۔" برتن سمیٹ کربادر چی خانے میں جاتے ہوئے مثال انکی ہے بولی۔

تلخی سے بولی۔ ''کئین ۔۔۔ وہ تو۔۔ ہماراحق ہے۔'' آخری لفظ کہنے تک اساعیل کی آواز دم توڑ گئی تھی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنساتھا۔

"حق بھيك كي طرح نهيس لياجا يابابا يمس مركز میں جانے دوں کی آپ کواب ان لوگوں کے سامنے كركران آب كے بينے في است ملك كي مناظت میں شادت کو محلے نگایا ہے اور اس کی موت کا ہرجانہ اس كيو رهب ساراباب كويون جوتيان سوالر دیا جائے گا۔ ہمیں نہیں جاہئیں وہ پیمے۔ "جوادنے کتنا نور زبروس كرك اساعيل كو قبل ازونت ريارمنك دلوائی سی۔ وہ ریاوے کے ملازم سے اور گر کے حالات المجھے تھے۔ دونوں بچوں کو اپنی استطاعت کے مطابق تعلیم دلوائی۔خود کش دھاکے میں جواد کی موت کے بعد جس مالی امداد کا حکومتی اعلیان ہوا وہ رقم آج تك ان كے اہل خانہ كونہيں مل سكى تھى۔ اساعيل نے توبستر پکولیا اکیلی مثال کمال تک سہتی۔ گھریس بھوک اور بہاری دونوں نے ہی ڈیرہ جمالیا۔ آس بردوس کے چند بچے ٹیوشن پڑھنے آنے لگے الیکن بیرسارا محلہ ان کی طرح محدود اور کم آمانی والول کی جائے رہائش تھا۔ اتن مخضر آمنی میں گھرے اخراجات تو دور اساعيل كى دوائيال بھى نهيں آربى تھيں۔اب تك تو مثال کی ماں کا رکھا تھوڑا سا زبور پیج کروفت گزرا 'جو اساعيل نے مثال كے بياہ كے ليے ركھا تھا ليكن يوں كب تك كزارا چانا سومثال كو كمرس بابر تكلنايي

پہر مثال گھرکے کام کاج میں لگ گئی اور اساعیل اپنے مرے میں بند ہوگئے۔شام کی طرح دونوں کے دلوں میں بھی اداسی اتر آئی تھی۔

# # #

ميزية رفى قائل بجهل آدهے مختف اس كى توجه

کی طالب متی۔ اسے کوئی فون کال ٹرانسفرنہ کی جائے یا کی علاقائی کو اس کے کیبن میں مت بھیجا جائے جیسے احکامات جاری کرنے کے بعد دس منٹ پہلے سلگایا ہوا سگریٹ ہاتھ میں بکڑے راکھ ہوگیا تھا اور اس بات کا احساس اسے اس وقت ہوا جب جلتے سگریٹ کی حزارت اس کی انگلیوں تک پہنچی۔ سگریٹ کی حزارت اس کی انگلیوں تک پہنچی۔

"کتے ہیں جب لڑی کھانا پکاتے اور لڑکے سگریٹ پینے اپنا ہاتھ جلا بمیٹھیں تو عقل والوں کو سمجھ لینا چاہیے یہ علامات عشق ہیں۔" بے تکلفی سے اس کے کیبن کا دروازہ کھولیا فراز اپنے مخصوص شوخ انداز میں اس کے بالکل سا آبیٹھا۔

''کھ کہ رہے تھے تم۔'' شائل نے سگریٹ کا ککڑا ایش ٹرے میں رکھتے ہوئے بے دھیائی ہے کہا۔ وہ ذہنی طور یہ اس دفت وہاں موجود ہو تاتو کچھ سنتا اور سمجھتا۔ فراز کی تواز کانوں کے بردوں سے تو ککرائی پر دل دہاغ یہ دستک میدینالوٹ آئی تھی۔

وہ آیک میراشک میچے نکلا۔ بید دھوس سے بھرا کمرہ ہے۔ نظر کرم کو ترستی فائل اور بید اٹکا ہوا منہ اس بات کی چغلی کھارہے ہیں کہ معاملہ ول کا ہے خان صاحب!" وہ آیک سمانس میں سارا کچا چھا کھول کر سامنے رکھ چکا مقااور شائل کے پاس اس کی بات کی تردید کے لیے آیک بھی لفظ نہیں تھا۔

تین دن سے وہ اپنے دل کی دنیا میں گن تھا۔
نظروں کے ایک وارنے اسے چاروں شانے چپت کردیا
تھا۔ تمام رات اس قلق نے اسے سونے نہیں دیا کہ
اس کا چین چرانے والے صنم کا آپا بھی معلوم نہیں
اور بغیر جانے وہ بیہ رقع کے اپنا مقدر کر بیٹھا ہے۔وہ
کون تھی کمال سے آئی تھی اور کمال چلی گئ بیہ وہ
سوال تھے جن کا جواب اس سمیت کسی کے پاس نہیں
موال تھے جن کا جواب اس سمیت کسی کے پاس نہیں
اس مقام پہ اسی وقت اس کا انظار کیا جائے اور اس
سے ملاقات کی تبیل نکالی جائے ورنہ یہ جان یوں ہی
ہجر جی ہلکان ہو جائے گی۔

رس ہمان، و بات ال ''ایک بار دیکھاہے دو سری بار دیکھنے کی تمناہے۔'

"جمنے کمال ہونا ہے دوست 'ہم تواب تک نے سال کی وھند میں ڈولی رات کے سحرسے نکل نہیں یائے ہیں۔"شاکل اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ فراز کا یوں نت نی لڑکیوں کے گرد منڈلانا اس کے لیے نئ بات نہیں تھی الین جب بھی اسے فرازی کسی ارکی سےدوسی کی خبرہوتی وہ ایسے ہی ڈسٹرب ہو تا تھا۔ ودتم باذکیوں مہیں آجاتے ان دو تمبراؤکیوں کے چکر سے۔۔ان سے وفائمیں ملتی میرے دوست، كيااس دنيامي ايك بمي اليي لؤكي نهيس ملتي منهيس جو تمہاری جان ان دو ملے کی شہرت اور میںے کے پیچھے بھا گئے والی او کیوں سے چھڑوا دے۔" آفس بوائے كافى كے دوجھاگ اڑاتے كم لے كر كمرے ميں آيا۔ "اجھا تو تمہارے خیال میں ایک اوکی۔ صرف ایک اوی مرد کواس اندازیس قابو کر سکتی ہے کہ ونیامیں پھیلااتناساراحس میساری رعنائی اس کوبے معنى لَكُنَّے لَكُم "شهادت كى انكى اٹھاكرائي بات يد زور دیے ہوئے اس نے مسخراا زایا۔

" الكل إص مانتا مول بيد بات اور ميس حميس بھی گارٹی دیتا ہوں کہ مردیے ول کوفقط ایک عورت خير كرسكتي ہے۔ اس كى زندگى ميں ابنى محبت كار تك بھرکے اے گل و گلزار بنائتی ہے۔ کسی ایک کی بے ریا اور کی محبت آپ کی زندگی جنت بناسکتی ہے۔ س دن حمهیں وہ لڑکی مل می نافرانیہ تو دیکھناتم ان سب احمق الركيول كو بمول جاؤ ك\_"اس كى بات كااثر لين كى بجائے فراز كابلندوبانگ قىقىد فضاميں گونجا۔ بحريات كأرخ اب كسي كاروبارى معاطى طرف موڑ کر فراز اس کے مفت کے لیکچرسے اپنی جان چھڑا چکاتھا۔

معشکل ہے تو شریف آدمی لگنا تھا' کسی اچھے گھرانے کا لیکن آج کل اعتبار کا زمانہ ہی نہیں۔ ہر فض دھوکے کا ملمع چڑھائے گھوم رہا ہے۔ حد ہوگئی ول میں بیر فقرہ دہراتے صاحبزادہ شاکل خان آفریدی صاحب المحلے ہی روز سڑک جھاپ لڑکوں کی طرح كهات لكاكر بيض يد اس كا اندازه تها چونكه اس علاقے میں کئی دفاتر ہیں اور ایک اسکول کی عمارت بھی۔ تو ہوسکتا ہے وہ لڑکی پہیں سی جگہ ملازمت كرتى ہويا پھريہ بھي ہوسكتا ہے وہ يمال كى سے ملنے آئی ہو اور دوبارہ بھی نہ آئے 'کیکن اگر ایسا ہو گیا تو غضب ہوجائے گا۔ اس سے آگے سوچنا جال سل تھا۔واہ ری قسمت کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شائل كوده دورسے آئى دكھائى دى-ميرون چھول دارسوئىي سلیقے سے او ژھا بروا ساسیاہ دویڑا۔ میک ای سے یاکم عصوم چرو کاجل کے بنا جلاکر خاک کردینے والی أ تكصيل ... شاكل كالماته يك دم سيني يركيا-ات ومكيم كروه كارى سے تكلنابى جابتا تھاكد اجانك اسے كل والا ذرا سما چرو اور آنگھوں میں آنسووں کی بوندیں نارول كى طرح تمثماتى د كھائى دىي-

ممرایوں اس کے سامنے وحر کے سے چکے جاتا ہر کز مناسب نہیں ہے۔وہ جھے کوئی راہ چلتالوفر آوارہ سمجھ بیٹھی تواس کے ول میں جگہ بھی نہ بنایاوں گا۔" وماغ نے وار ننگ جاری کی تھی اور پھر شاکل نے نمایت سمجه داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس بری وش کا تعاقب کیا۔ایک بس سے دوسری بس اور پھر محلے تک وہ مسلسل اس کا تعاقب کر مارہا۔ جھوتے سے برائے دروازے سے جب تک وہ اندر داخل نہیں ہوگئ شائل اس كوفالوكر تأرما-اب سوال بديدا مو تاتفاكه وه اس وقت آتی کمال سے ہے اور اس تے لیے ضروری تفاكه صبح سوير بياس اساب بداس كالتظار كياجات توبس ول كولكن تقى اور پيا كوچاه "آخر دو دن كى بھاگ دوڑ کے بعدوہ یہ رازیا چکا تھاکہ وہ کیا کام کرتی ہے "کب فضول ہاتیں بند کرو' بیہ بتاؤ کہاں غائر اینے نام کا ایک تھا۔اتنی جلدی بات کی ہوا نگلنے دینے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

والول ميں ہے تونہيں تھا۔الثااسي

جمال پینج کراس نے اپنا کب کارکا ہوا سائس بھال کیا تھا۔ تمام دات وہ خوف اور پریشانی کی کی جلی کیفیت میں رہی۔ اگلی صبح اللہ کا نام لے کر اسکول پینجی تو بس اسٹاپ پہ ہی اس پاگل عاشق کا دیدار ہو گیا جو اسے بحفاظت اسکول پینچا کر اپنی راہ چلا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسکول کے چوکیدار کو ہلاکر اس کی مہیں چل رہا تھا اسکول کے چوکیدار کو ہلاکر اس کی مرمت کرائے والی لڑکی کے ساتھ اس کے خاندان کی ہوتا ہے اس عزت کر خالات کرنااس باہر نکالنے والی لڑکی کے ساتھ اس کے خاندان کی باہر نکالنے والی لڑکی کے ساتھ اس کے خاندان کی باہر نکالنے والی لڑکی کے ساتھ اس کے خاندان کی باہر نکالنے والی لڑکی کے ساتھ اس کے خاندان کی باہر نکالنے والی لڑکی کے ساتھ اس کے خاندان کی باہر نکالنے میں ہوتی ہے۔ اس عزت کی حفاظت کرنااس کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ یمال ملازمت کرنے کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ یمال ملازمت کرنے کی اپنی خصہ بیتی اسکول کے اندر چلی گئی۔

\* \* \*

" و الماری جائی ہے۔ معاملہ کیا ہے میری جائی ہے کام کی چزہیں کیا تہماری نیا پار گلوادیں۔ "کافی شاب میں بینضے وہ اپنی لن ترانیوں میں مصوف تھا۔ کچھلا پورا ہفتہ شاکل کی ضرورت سے زیادہ خاموشی اور المجھی المجھی طبیعت دیکھ کر فراز اس سے اندر کی بات الکوانے کی کوششوں میں لگا تھا کیا در میان کھی الکوانے کی کوششوں میں لگا تھا کی در میان کھی اللا لگائے بیشا تھا۔ فراز اور شاکل کے در میان کھی کوئی بات راز نہیں تھی۔ فراز اپنا سارا کھایا پاشاکل کے ایک النے دینے والا تھا اور شاکل کی زندگی میں کے آگے الب دینے والا تھا اور شاکل کی زندگی میں راز برتنا۔

"جوڑوبی الکل" آپ تو برے ۔۔۔ مہاتمان نا جوڑو بی ناویار لکوانا بخوبی جانے ہیں۔"اس کی چلبی باتوں نے شائل کا موڈ بھی بشاش کردیا تھا کین اس کے چرے کی مسکرامٹ زیادہ دیر قائم نہ رہ پائی کیونکہ شائل کی مسکرامٹ زیادہ دیر قائم نہ رہ پائی کیونکہ شائل کی فلا سامنے ہے آتی اس بے وقت قیامت پہر چکی تھی جو اپنی تمام حشر سامانیوں سے لیس اس وقت ان بی طرف چلی آرہی تھی۔

What

سم سے صورت ایسی معصوم کہ کوئی آگھ بند کرکے بھروساکرلے اور کچھن وہی شوہدوں والے "کمرے میں تھس کراپنا دوہٹانہ کرتے ہوئے مثال ساتھ ساتھ بردبرط نے جارہی تھی۔اساعیل کے سامنے حتی المقدور اپنا موڈ بشاش رکھنے کی کوشش کرتی رہی تھی'لیکن اندر آکرتو جیسےوہ پھٹ پڑی۔

اندر آگرتوجیےوہ پھٹ پڑی۔
''کیا بولے جارہی ہے متو ... سب خبریت تو ہے
نا۔'' کمرے سے اس کی خود کلامی کی آوازیں اساعیل
کے کانوں تک بھی پہنچ ہی چکی تھی'لیکن وہ اتن پر هم
تھیں کہ اس کے بوڑھے کان ان کامتن نہیں جان
سکتہ تھے۔

والوبه ببالبحى كان يميس لكائے بيٹے ہيں۔"اس نے دلے میں سوچا پھر فوراس بی بات بنائی۔ " کھے نہیں بایا میری الماری بہت بھری ہوئی ہے سوچ رہی ہول چھٹی والے دن اس کو سمیٹ لول۔ اب اسے بیات بتائے سے رہی کیہ دوون سے ایک ومدور والمدهكل س مهذب اور يردها لكها نظر آن والا ایک اد کااین مهنگی گاڑی میں بیٹے کراس کی بس کا پیجھا كرنا كھرتك آكيا اور تو اور اڪلے دن اس كے اسكول بھي پہنچ گيا۔ وہ تو اس دان كو كوس رہى تھى جب وہ اجانک اس کی گاڑی سے اگرائی تھی اور بیالااس کے ملے بری- کہتے ہیں اور کیوں کی چھٹی حس بہت تیر ہوتی ہے۔ وہ اینے ارد کرد کا مشاہرہ مردول سے بستر كر عمتى بي - اسكول سے تكل كريس استاب كى طرف جاتے ہوئے وہ اس دن والی گاڑی کو وہاں بنلے ہی دیکھ چکی تھی۔اندرہی اندروہ اس بات سے خوف زوہ تھی که وه گهری نظرون والا دیوانه کهیس اس کا راسته نه روك لے يروه تواس سے بھى أيك باتھ آكے تكلا اور سيدهابس كے يحصے گاڑى دو اوى

انظے بس اساب ہر بھی وہ اپنی گاڑی کے ہمراہ مثال کو نظر آگیا اور پھراس گاڑی کو مثال نے اپنے محلے میں بھی دیکھا۔ ایک ایک قدم جلتے کو نکوں پر رکھتی وہ گھر کی دہلیز تک چنجی اور اندر جاکر پوری طاقت سے گھر کا دروازہ بند کرکے وہ سیدھی ایپ کمرے میں جلی گئی

ابتار کرن (150 عزاری 2017 <u>)</u>

ہوں۔" فراز گھوم پھر کرایک پار پھرای موضوع پر آگیا تھا۔

دیمیابتاؤں یار اس ایک چرے نے رات اور دن کا سکون غارت کر رکھا ہے۔ دل و دماغ پہ ہروفت وہی سوار ہے۔ "شاکل نے مخضرالفاظ میں اسے سارا قصہ کمہ سنایا۔ فراز ہے حد دلچیں سے اس کی بات س رہا تھا۔ کو کے اس کے لیے یہ تیمین کرتا مشکل تھا کہ فقط ایک نظر میں شاکل اس راہ چلتی لڑی کے عشق میں ہوش کھو بیٹھا ہے ریقین کرنا اس کی مجبوری تھی۔ ہوش کھو بیٹھا ہے بریقین کرنا اس کی مجبوری تھی۔

ومیرے بھائی گلتاہے تم کچھ زیادہ ہی دل وجان سے فریفتہ ہو ان محترمہ ہیں۔ مینوں عشق دا لکھا روگ میرے نیخے دی نہیں آامید۔ "میز کا کونا بجا کراس نے سرچھیڑا۔

'''آجھا بیہ ہتا۔ کب ملوا رہاہے اپنے عشق خاص سے؟''شائل اس کی بات پر سٹیٹا گیا۔

" محمل سے ملوا دول 'ابھی تو میں خوداس سے "اپناتعارف نہیں کروا پایا۔" فراز کو جیرت کا شدید جھٹکا لگا۔وہ شائل کوانٹاد قیانوی نہیں سمجھتاتھا۔

ایک الرکی کو اپنا عندیہ نہیں کہ پایا۔ جس اہ جبین کی ایک الرکی کو اپنا عندیہ نہیں کہ پایا۔ جس اہ جبین کی تعریب نہیں معلوم کہ جناب اس پہ ول و جان سے فدا ہیں۔ بیعن معلوم کہ جناب اس پہ ول و جان سے فدا ہیں۔ بیعن بہ تو تو چج ہو گیا میرے بھائی۔ "اس کاول چاہا اس کمپیوٹر کے دور میں جمال سائنس دان مریخ پہ آباوکاری میں مصوف ہیں "آواز سائنس دان مریخ پہ آباوکاری میں مصوف ہیں "آواز کی رفیار سے تیز جماز اور سے ہیں 'یہ صاحب بمادر ایک لڑکی کو اپنا پیغام محبت دینے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ایک لڑکی کو اپنا پیغام محبت دینے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس کمپیوٹر کے جس سے منہ اٹھاکر اظہار محبت کرلیا حائے۔ وہ واقعی سنجدہ تھا۔

" دوتو کیا کسی اسٹیٹ کی شنرادی ہے جو صاجزادہ شاکل آفریدی یوں اس سے خوف زدہ ہے۔ ارب استے کی شنرادی ہو، تعلیم بھی کوش شکل ہو، تعلیم کا استان کی کئی ہے تم میں خوش شکل ہو، تعلیم کا استان و رسوخ کے استان و رسوخ کے استان و رسوخ کے استان و رسوخ کے استان و رسوخ

ہے قدرت کو آپ کااور ہارا طویل ساتھ منظور ہے' اس لیے تو یوں اچانک مل جاتے ہیں۔"ایک اوا ہے میزیہ اپنا ہاتھ نکائے وہ پوری کی پوری فراز کی طرف جھی تھی۔

" قسمت کہ پہلے یا جاہ 'بلکہ دل کو دل سے راہ۔ اس لیے تو راہ چلتے ملا قات ہوجاتی ہے۔ " فراز بھی فل قلرٹ کے موڈ میں تھا۔ منال کی آمد سے شائل کاموڈ بوری طرح آف ہوچکا تھا۔ اسے بھی بخوبی اندازہ تھاکہ شائل اسے پہند نہیں کر نائلین جس قبیلے ہے اس کا تعلق تھا وہاں ان سب باتوں کی پروا نہیں کی جاتی۔ شائل ہویا فران۔ کیا فرق پڑ ماہے۔ اسے تو بس دولت مند آسای سے مطلب تھا۔

"بائیں خوب بناتے ہیں فراز صاحب کی ہے ہے۔
سے منظرے عائب ہیں اور دل و نگاہ کی ہاتیں کررہے
ہیں۔ دوستوں سے یہ بے نیازی اچھی نہیں۔ کیوں
خان صاحب؟ کی وم وہ شاکل کی طرف مڑی۔
دوست ہونے کا دعوا کرنے لگے۔ ویسے آپ جیسے
دوست ہونے کا دعوا کرنے لگے۔ ویسے آپ جیسے
دوست ہونے کا دعوا کرنے لگے۔ ویسے آپ جیسے
دوستوں کے ہوتے دشمنوں کی ضرورت نہیں رہتی۔"
والهانہ انداز میں بول رہی تھی شاکل کونہ چاہے ہوئے
والهانہ انداز میں بول رہی تھی شاکل کونہ چاہے ہوئے
بھی لہجہ تلح کرتا ہوا۔

دوگلتا ہے خان صاحب برا منا گئے۔ خیر آپ انیں یا نہ مانیں 'ہم تو آپ کو اپنا دوست ہی سجھتے ہیں۔ اچھا فراز صاحب میں اب چلتی ہوں کال کرنا مت بھولیے گا۔" اپنے سکی بالول میں ہاتھ تھماتی وہ واپس بلٹ گئی۔

''خردار جواس کو زیادہ منہ لگانے کی کوشش کی۔ اس کو دیکھ کر ہی مجھے غصہ آنے لگتا ہے' پتا نہیں تو اسے اپنے نزدیک برادشت کیسے کر تا ہے۔''اس کے جاتے ہی شاکل اپنے دل کی بھڑاس نکالنا شروع کردی تھی۔

وجمور اور مجمده بات بتاجے سننے کے لیے میں اتن در سے یمال تیرے ساتھ بیٹا بور ہورہا اسی دان کے معافی مسائل کا حل مثالی ملازمت مقااور آگریہ نوکری ہاتھ سے نکل گئی تو امیدی آخری کران بھی دم تو دو دے گا۔ لیکن وہ کس طرح اپنے سر بڑی اس مشکل سے چھٹکارہ یائے جو پہلے دن سے اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود آخ دو سری بارشا کل اس کے اسکول پہنچ گیا تھا۔

موں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ موں مجھے کیوں نہیں ہیں آپ کا یماں بار بار آتا میرے کے بریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ لوگ باتیں بنانے کی سکت بول کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ سکت میں کئی ہے۔ آپ سکت بین سکتا ہے۔ لوگ باتیں بنانے کہ سکت بول کوئی ہا تھا۔ وہ اس کی ہمت بودنگ رہ گئی سکت وہ ہر جگہ سے واقف تھا اور پھیلے ہفتے بلا خوف وہ اس سے ملنے چلا آیا تھا۔ وہ اس کی ہمت بودنگ رہ گئی سکت بودنگ رہ گئی سکت بودنگ رہ گئی سے اس کے موبا تھا کی ہمت بودنگ رہ گئی سے اس کے موبا تھا کی ہمت بودنگ رہ گئی سے دونوک انداز میں منع کردیا تھا کی بہت بودنگ رہ گئی ہے۔ اس کے دونوک انداز میں منع کردیا تھا کین ہائے ری

قسمت وہ آئ پھرچلا آیا تھا۔
''دویکھیں مس میں اپنی مرض سے بہاں ہرگز نہیں
آ نا ہوں' پر بید ول ہے کہ میرے اختیار میں ہی
نہیں۔''فیم لباس سے اختی منظے کلون کی مہک اس
کا تھہرا تھہرالہ ہونی آئے جی اور ول کو چھوجانے والی
شخصیت کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنی قسمت بہ رشک

"اپنول کو قابو میں رکھیے خان صاحب میری عزت آب کے نام نماد جذبات سے بہت زیادہ میتی ہے۔" غصے میں لب جینچ وہ بہت دیر سے برداشت

و میرا کین کری میرا انداز شاید غلط ہو کین میرے جذبات میں کھوٹ نہیں ہے۔ میں آپ کوائی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ بس چاہتاہوں صرف آیک بار آپ سکون سے میری بات س لیں۔" فرازدہاں ہو آاتو مثال کو ایوارڈ دیتا جس نے چھ فٹ کے مرد کو قدموں میں گرایا ہواتھا۔

ووکیول سنول میں آپ کی بات اور کیول کرول میں ای کی باتوں یہ لقان اور کیا انقاقیہ آپ سے

والے خاندان کے اکلونے چٹم وجراغ ہو۔ آگے ہوہو اور تھام لواس کا ہاتھ کمہ دو کہ اے دلریا میرے دل کے خالی تحت پہ اپنا سکھان تو جما بیٹی ہو میری دنیا میں آکراپے وجود ہے اس کو بھی روشن کرڈالو۔ دیکھا ہوں کیسے دامن چھڑا یائے گی۔"کافی کا سپ لیتے ہوئے دہ اسے اگلالا تحہ عمل بتا رہا تھا۔ آخر کب تک شاکل بس اسٹاپ یہ اس کا دیدار کر تارہے گا۔ یہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں تھا۔

" کی تو مسکلہ ہے 'اس کی باحیا آنکھوں سے خوف
آ باہے۔ ان میں چھی وار نگ و کھ کرڈر باہوں 'اس
نے ہاتھ جھنک دیا تو میری محبت کی کمانی اپنے آغاز سے
پہلے ہی انجام کو پہنچ جائے گی۔ اس دل کے جناز سے
مائم کا حوصلہ نہیں ہے جھ میں ... " شائل کے دل کا
خوف اس کی زبان پہتھا۔ فراز اس کی سنجیدگی سے متاثر
ہوا تھا۔ وہ پیار محبت پیٹین نہیں کر تا تھا 'لیکن اپنے
مائے بڑتے اس مریض عشق کود کھ کروہ پچ میں چاہتا
مائے بڑتے اس مریض عشق کود کھ کروہ پچ میں چاہتا
لیکن یمال تو حالات یہ تھے کہ وہ جس کے عشق میں
گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا تھا' اس کے نام تک سے
ناوا تف تھا۔

# # #

" کھارہی ہوں بابا دراصل اسکول میں کچھ کھالیا تھا تو ابھی بھوک نہیں گئی۔ "اساعیل کی آوازنے اسے سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ بروقت بمانا بناکراس نے خود کو اساعیل کے مزید سوالات سے بچایا۔ "کیا بچھے بابا کو سب کچھ بنا دینا چاہیے ؟"اس کے اندر تھلبلی تھی۔

" " " بیں وہ خوامخواہ پریشان ہوجا ئیں گے اور کیا پتا میری ملازمت ختم کردا دیں۔ " وہ ہر پیلوپہ خور کر چکی

" خود کو اس عذاب سے چھٹکارا دلایا چاہتا ہوں۔" مثال كے سامنے بيٹھے اس كاول بليوں الحقيل رہاتھا۔ 'دکیابہ خود غرضی نہیں؟''وہ ت<sup>کان</sup>ی ہوئی تھی۔ اليه صرف محبت إسمال كواس تفتكويس رتي برابرد کچیںنہ تھی۔

"جھےرسواکرے کیامل رہاہے آپ کو؟"اس کی أتكھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اپنا حال بل اسے سنا رہا تفا-وہ یمال شاخل کی داستان دل پینے نہیں بلکہ اسے اس کی پیش قدمی سے روکنے آئی تھی۔ بہت سی ہمت اور حوصله اکشماکرے اس نے بید قدم اٹھایا تھااس امید یہ کہ آج کے بعدیہ ایشو بیشہ کے لیے حتم ہوجائے گا۔ والإناجمي توتماشابنا ريابون محبت كالشكول تفاي محبوب کے دریہ سوالی بنا کھڑا ہوں۔"کافی کے دو کپ ميزيد ري رك مرد مودب تصدوه وارفته تكابول ہے اس دیکھ رہاتھا۔ مثال کواس کی تظروں سے البحص

میری رسوائی کاسامان کرے میری الفت جاہتے ہیں۔ جھے تواس دیوا تھی سے خوف آرہا تھا۔" شاکل اس کے بےرحم تجزیے پہ مسکرایا۔ "حالا کلہ تنہیں جھید ترس آنا چاہیے۔"کیا

بی نے آگھراتھا۔

"بس کریں' بیہ جنونی ہاتیں' آپ کو اندانہ مہیں آپ کی بیر وحشت میرے کیے کس قدر مالل كفرے كردے كي-ايخ بو رہے بارباب ك اعتبار کی جادر او ڑھے تکلی موں میں کھرسے میلے ہی بہت ہے مسائل ہیں میری زندگی میں انہیں اپنی حیافت سے مزید مت بردهائیں۔"وہ اپنا محل کھو بیٹی تھی۔ شائل کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ محبت زیردسی کا ملاقات کیاہو گئی آپ تو پیچھے پو گئے ہیں۔اگر جھے پیدور نہ ہو آکہ آپ کے ساتھ میراجی بماشاین جائے گاتو میں پہلے ہی آپ کی شکایت پر نسپل سے کر چکی ہوتی۔"وہ واقعی بہت اب سیٹ تھی۔ گھر پتاتی ہے تو باب کی ناساز طبیعت کے ساتھ ساتھ ملازمت چھوڑنے کا خوف اور اسکول میں کسی کو اس مسئلے کا رازدال بناتی ہے تو اپنی عزت کی پامالی کا خدشہ۔ جمعہ جعه جارون موے اسے وہاں نوکری کرتے کون اعتبار كرے گااس كى شرافت بر-ب ولى سے محدد اسالن اور رونی حلق سے اتار کروہ برتن سمیٹنے کلی۔ اساعبل سے تھکاوٹ کا بمانا کرکے اس نے خود کو

كمرے ميں بند كرليا تھا۔ كچھ دريساري صورت حال یہ غور کرنے کے بعد بالاخراہے اس مسئلے کا صرف أيك حل نظر آرہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا مویا کل اٹھایا اور آیک نمبرملانے لگی۔

"آپ کیول میری زندگی عذاب بنانے پر تلے یں؟" سیاہ پشہینہ کی جادر سریہ اوڑھے وہ اس کی آنگھویں میں آنگھیں ڈالے بالکل اس کے سامنے بيتي تھي۔نہ چاہتے ہوئے جھي اسے شائل سے ملنے جانا يزا تفا كوتك وه تبيري بارايخ اسكول من اسك أمر برداشت نهيس كرعتى تقى باب كوي يتاكروه خودكو اور اسے پریشانی میں مہیں وال سکتی تھی۔ واحد اور آخرى راسته جواس كى سمجه مين آيا تفاوه يمي تفاكه مثال خود شائل کو کمیں مل کر اس سے اپنی جان چھوڑنے کاسوال کرے۔مثال سے ملاقات کاس کروہ تَوْمِوشَ كُومِيجُاتُعالِ ابْناتعارِ في كاردُ بِيجِيلى بإرايهاس نيت يدويا تفاكه ووبياعتبار كرك كه شاكل آفريدي

اوراس پر بیر جرکه مسجائی کی آرزد بھی نه کرول-"وه اب بھی برسکون تھا۔ مثال کی برہمی سے اس کے مزاج یہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ محبت بھی عجب شے ہے 'انسان کی ساری اکر' ساری انا محبوب کے سامنے

"بيه شرفا كاشيوه نهيں۔عزت كو محبت پيہ فوقيت ہے۔ میری آرزوہے توعزت کا راستہ افتیار کریں 'یو سرعام مجھے رسوا مت کریں۔" مثال کی بات سے شاكل كوحوصله موا-وهاس صحيح رسته دكھارى تھى اور پھراس کے ساتھ عمرہتانے کا فیصلہ تو وہ پہلے روز ہی

ليه مين كيا ديكم رما مول صاحب زاده شائل آفریدی اور از کی کے ساتھ۔۔۔ "اس جانی بھانی آوا زیبہ مليث كرشائل في كردن موثى تو فراز كودبال ديكه كرده مجه بخل ہوا جو آتھوں میں شرارت کیے ان دونوں کے سریبہ کھڑا تھا۔وہ اکیلا نہیں تھا' بلکہ منال اس کے ساتھ تھی۔ ہیشہ کی طرح اینے شعلہ حسن کے جلوے بھیرتی وہ فراز کے پہلومیں کھڑی نمایت ولچیلی سے مثال کود مکھ رہی تھی۔

"بیروبی حسینہ ہے تاجس نے میرے منہ زور پھمان کے ول کاچین چرالیا ہے۔" فراز کی بات س کرمثال كما تصير تأكواريل نماياب موت وه اس اجانك افراد یہ یک دم تھبراگئی تھی۔شاکل کوصفائی کاموقع دیے بغیر وہ ایکے بی بل اینا بیک اٹھاکر تیزی سے کافی شاب سے نكل كئ فأنل لب بيني اسے جاتاد يكتار ہا جكي فراز اور منال جرت سے اس ساری صورت حال کو سمجھنے کی کو مشش کردہے <u>تھے۔</u>

وسیع وعریض کمرے میں اس وقت کھیا .

حویلی کسی محل کا گمال دیتی تھی۔صوفے پریاور خان اور صبیحہ جیکم براجمان تھے جن کے چرے ہے باثر اور نگاہیں اپنے سامنے بیٹھے شائل یہ جمی تھیں جو اس وقت سرجهكائ لب بيني ان مح قدمول تلى كى زمین بلا رہا تھا۔وہ کل رات ہی این آبائی گاؤں پہنجا تفااور آج براعماد اليكن بادب إيداز مس اس في اي خواہش ان کے گوش گزار کردی تھی۔

"توتم چاہتے ہوایک معمولی اسکول ٹیچرکواس حوملی کی بہوبناکر کے آئیں جس کے خاندان کے متعلق بھی تم کچھ مہیں جانتے۔" یاور خان صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سوالیہ نگاہوں سے اینے اکلوتے لادُ لے بیٹے کی طرف و مکھ رہے تھے۔ان کے انداز میں عل جفلك رما تفاء ليكن لهجد سخت تفا

"وه میری محبت بے باباجان وہ معمولی کیسے ہوسکتی ہے ویے بھی اس حویلی کی بھوین کروہ ہمارے خاندان كا حصه بن جائے كى-"وہ باادب ير سنجيده تھا- ياور خان کواس کی باتوں سے بعناوت کی ہو آرہی تھی۔ صبیحہ نے یک دم کھ بولنا جاہا الیکن یاس بیٹھے یاور خان نے الهين القرك اشارك سے حب كرديا۔

وجس سے ملے مہیں جمعہ جمعہ آٹھ دان مہیں ہوئے اس کی محبت کا اتا مان۔" صبیحہ کے لیے خاموش رہنا مشکل تھا۔ یاور خان اس مسئلے کو خود ہی عل كرنا جائة تصرايي غيص كوبهت حد تك كنفول كرك وه أب تك ب مديخل كامظامره كررب تفي لیکن ان کے ہراندازے خفکی عمال تھی۔

"محبت كرئے كے ليے بس أيك لحدى كافي مو تا ہے 'یہ وقت کی مختاج نہیں ہوتی۔اس سے ملنے کے بعدمين خود كوب بس محسوس كريامون اسعياني خواہش میرے اندر شدت اختیار کرتی جارہی ہے۔" ل بات س كروه دونول اى تب محيح تصدا تهيس برا مان تھا اینے بیٹے کی فرماں برداری برعیاور خان کے

ت کے الاؤمیں جل کر جسم ہو بادیکے

ہوگیا۔ صبیحہ باپ بیٹے کو آمنے سامنے دیکھ کرایک کیحے کو ٹھٹک گئیں۔ ٹاکل کا مؤدب انداز نہیں کے کاریک کار

خان اب اس لاحاصل بحث کو حتم کرنا چاہتے ہے۔ ان کا فیصلہ حتمی تفاجو کسی صورت بدلا نہیں جاسکا تھا۔
" آپ کے نزدیک میرے جذبات کی بس اتن ہی اہمیت ہے میں نے تمام عمر آپ کے ہر علم پہ مرجم کایا ہے۔ اور آپ میری اتن بردی تمنا کو میرا وقتی جنون کمہ رہے اور آپ میری اتن بردی تمنا کو میرا وقتی جنون کمہ رہے ہیں۔ "وہ اپنے باپ کے تجزیے پہ تزب اٹھا۔ اس کی اس نے ہمیشہ آیک اچھا بیٹا ہوئے کا شہوت دیا۔ اس کی

فرمال برداری کی سب تعریف کرتے ہے۔ اپنے ہر عمل سے اپنے والدین کا سرباند کیااور آج پہلی بارجب ان کے آگے اپنی خواہش رکھی توخود کو تھی دامن بایا۔ "دبیب تمہارے نزدیک ہمارے وعدے کی کوئی

اہمیت نمیں تو ہم تمہارے جذبات کا خیال کول رکھیں؟ وہ صبیحہ کی بات یہ چونکا تھا۔ بات فقط خاندان واہارات تک محدود نمیں تھی تصداس سے آگے بھی تھا۔ صبیحہ خانم کی جیجی پلوشہ سے شائل کی بات طے تھی۔ دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی بات معلوم نہیں تھی الکیان مثال سے شادی کا قصہ بات معلوم نہیں تھی الکین مثال سے شادی کا قصہ

سامنے آئے ہی یہ قضیہ بھی نمودار ہو گیاتھا۔
"یہ وعدہ جھے سے پوچھ کر نہیں کیا گیا تھا ہی ہی جان۔" وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فقط اپنے والدین کے معیار سے کم تر خاندان میں شادی کرناہی کیا کم دشوار تھا جواب یہ وعدول معاہدول کاسلسلہ سامنے آگیاتھا۔ تھا جو اب اس دسخت ہم سے پوچھ کر کیا تھا جو اب اس بد بخت سے شادی کی فرمائش لے کر آگئے ہو۔ ایک بد بخت سے شادی کی فرمائش لے کر آگئے ہو۔ ایک بد بخت سے شادی کی فرمائش لے کر آگئے ہو۔ ایک بد بخت سے شادی کی فرمائش لے کر آگئے ہو۔ ایک بد بخت سے شادی کی فرمائش لے کر آگئے ہو۔ ایک بد بخت سے شادی کی فرمائش کے کر آگئے ہو۔ ایک بد بخت سے شادی کی فرمائش کے کر آگئے ہو۔ ایک بد بخت سے شادی کی فرمائش کے کر آگئے ہو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو' تمہاری شادی صرف اور

رہے ہیں ہم "شائل نے سرچھکالیا۔
'' یہ شمری لڑکیاں تو ہوتی ہی جادد گرنیاں ہیں 'پا
'نہیں کیا ٹونا ٹونکا کرکے امیر خاندان کا لڑکا سمجھ کر
پھنسالیا ہے' ورنہ ہمارا بیٹا ہماری بات کے آگے دم
مارنے والا نہیں تھا خان صاحب!''صبیحہ خالص زنانہ
ہشکنڈوں یہ اتر آئی تھیں۔اس او نجی حو بلی کی مالکن
سے اندر بھی آیک عام سی عورت موجود تھی جو اکلوتی
اولاد کو کسی لڑکی کے عشق میں گرفار دیکھ کر او چھی
اولاد کو کسی لڑکی کے عشق میں گرفار دیکھ کر او چھی
توجیہات کا آسرا تلاش کرتی ہے۔

دلی ہے جان آیسا کچھ نہیں ہے 'میں آپ کو ہتا چکا
ہوں یہ پیس قدی فقط میری طرف ہے ہے وہ معصوم
توان سب باتوں سے قطعی انجان تھی۔اس نے بھی
میرے جذبات کو بردھاوا نہیں دیا۔ "وہ ترفی کربولا۔ کیا
ہتا نا'جس پہ اس کے مال' باپ الزامات کی ہو چھاڑ
کررہے ہیں وہ تو خوداس سے جان چھڑاتی رہی ہے۔
میں نے دنیا دیکھی ہے۔وہ تہمیں پیار محبت کا جھانیا
میں نے دنیا دیکھی ہے۔وہ تہمیں پیار محبت کا جھانیا
میں نے دنیا دیکھی ہے۔وہ تہمیں پیار محبت کا جھانیا
میں نے دنیا دیکھی ہے۔وہ تہمیں پیار محبت کا جھانیا
میں نے دنیا دیکھی ہے۔وہ تہمیں پیار محبت کا جھانیا
میں نے اس کی خاطرودودھ کی نہریں تکالنے کی مدیبر
مائے کی کو پر مارنے کی ہمت نہ تھی۔ پورا علاقہ ان
کی دہشت سے تھرتھر کا نہتا تھا۔ان کا خاند ان برسوں
سامنے کی کو پر مارنے کی ہمت نہ تھی۔ پورا علاقہ ان
کی دہشت سے تھرتھر کا نہتا تھا۔ان کا خاند ان برسوں
سامنے کی کو پر مارنے کی ہمت نہ تھی۔ پورا علاقہ ان
کی دہشت سے تھرتھر کا نہتا تھا۔ان کا خاند ان برسوں
سامنے کی کو پر مارنے کی ہمت نہ تھی۔ پورا علاقہ ان
کی دہشت سے تھرتھر کا نہتا تھا۔ان کا خاند ان برسوں
سامنے کی کو پر مارنے کی ہمت نہ تھی۔ پورا علاقہ ان
کی دہشت سے تھرتھر کا نہتا تھا۔ان کا خاند ان برسوں
سامنے کی کو پر مارنے کی ہمت نہ تھی۔ پورا علاقہ ان
کی دہشت سے تھرتھر کا نہتا تھا۔ان کا خاند ان برسوں
سامنے کی کو پر مارنے کی ہمت نہ تھی۔ پورا علاقہ ان

دهیں اس کی طرف داری نہیں کردہا بلکہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کردہا ہوں۔ ہیں نہ تو انتا ہے وقوف ہوں جو کئی داہ چلتی اثری کی خاطر اپنے خاندان کی عزت و ناموس کو داؤ پر لگاؤں گا اور نہ ہی آپ کا نافرمان۔ ہیں بہت مؤدب انداز ہیں آپ سے التجاکر دہا ہوں کہ میری حسرت کومیرامقد رہنادیں۔ اس کے بغیر میرے دل کو قرار نہیں آ ہا میں آپ سے درخواست میری شریک سفرینا کر میرے دل کو قرار دے دیں۔ "شائل بھی ادب سے کھڑا دل کو قرار دے دیں۔" شائل بھی ادب سے کھڑا

2017 CJ # 158 C S . L. 130

اوڑھے سکے گارڈ کے دستے کے ساتھ سے صبیحہ خانم نے اس معمولی مکان میں قدم رکھیاجمال شایدان کے ملازم جانا بھی اپی شان کے خلاف مجھتے تھے۔ والمنميس پيجانے كے ليے ہميں جاننا ضروري ہے اور تمهاری اتن او قات نهیں جو ہم سے جان پھیان کر یاؤ۔ "دروازے یہ کھڑے اساعیل آتھوں میں جیرت کے اہمیں انداز نے نیازی سے صحن میں کھڑے دیکھ رہے تصدوه يبات مجهنے تامرتے كدايك انجان خاتون ان کے گھر میں کیا کردہی ہے۔ مثال ابھی تھوڑی دریکے ہی گھر پہنچی تھی۔ صبیحہ کے مغرورانداز میں اساعیل کے لیے تذکیل دیکھ کروہ خاموش نہیں رہ

ودكون بي آب كياجاتي بير؟ يدكس اندازيس آب میرے بایا سے بات کردہی ہیں۔"صبیحرے س للإ بغور مثال كاجائزه ليابينه جائبت موت بمي وه اس كأ موازنہ باوشاسے کردہی تھی۔ان کے لیجے کی سخی مزید بروره کئی تھی

ووقتم موده جاره بحوتمهار بباب ني مار بيني كو يهنسانے كے ليے استعال كيات مردار ياور خان آفريدي في بهت سوچ سمجيد كراس مسئل كابير حل تكالا تھا کہ صبیحہ خانم مثال کے گھر جاکراسے اور اس کے باب كوواضح الفاظ مي مجماد الماي بعردو مرا لفظول من دهمكاوے كدوه است ارادول سے بازر بي - شاكل آندهی طوفان کی طرح حویلی سے نکلا تھا اس کی واپسی اتى آسان نه تقي كيكن مثال كواس كي او قات وكهاكر اوراس كے باپ كوذكيل كركے وہ شائل كووالس لاسكتے تصرايك فريق كے بيجے مث جانے سے دو سرے كا نور کم بردجا تاہے ، پھر بھلے وہ جنگ ہویا محبت۔ دوریکھیں آپ مسلسل ہماری ہے عزتی کر رہی ہیں اور میں آپ کا لحاظ فقط اس کیے کررہی ہوں کیونکہ یا ہرموجود تھا۔ چھوٹا سامحکہ تھاارد کردے گھروں

صرف پلوشہ خانم سے ہوگی اور سے ہم وونوں کا فیصلہ ہے۔" یاور خان اس بات کو بالاے طاق رکھ کر کہ وہ انے جواں سال بیٹے سے بات کردہے ہیں جواتھی کی طرح انا اور ضد کا یکا ہونے کے ساتھ اپنی رگوں میں جوال كرم خون ركھتا ہے " ہے سے باہر ہو گئے تھے۔ الو چربیلی بار مجھے آپ کا فیصلہ تامنظور ہے میں شادي كرول كاتو صرف مثال سے "كيونكريس اس بے تحاشا محبت کر تا ہوں اور اس کے سوا کسی اور کو اپنا جیون ساتھی بنانے کا تصور بھی تہیں کرسکتا۔"شاید اب مزید بحث فضول تھی۔ بادشاہوں کی زندگی میں سب سے خطرناک موڑاس وقت آیاہے جب اپناولی عمد بغاوت يرأتر آئے بيالحد فكريد تفاوه پير پنختا كمري سے باہر نكل كيا- كمرے ميں جند كمح موت سا سكوت جهايا رماجه بالاخر صبيحه كي خوف زده آوازنے

"اس کورو کیس خان صاحب! بیر محبت کی مرمی میں وبوانه مواجارماب أكريج من است اس اوكى شادی کرلی تو ہم اپ اکلوتے بیٹے کے ساتھ ساتھ برسول کی بیائی عزت سے بھی محروم ہوجائیں گے۔ وه عورت تھی اور ایک ماں بھی' جانتی تھیں اس ضد اور انا کے ہاتھوں ملتے والی محکست جک ہسائی کا موجب بننے والی ہے۔ شائل کافیصلہ دو خاندانوں میں ورا ژوال دے گا۔ باور خان آفریدی اپنی تھنی مو مجھوں كو ماؤ دية ايك بار پرصوفے په بينھ كئے۔ وہ اس وقت مرى سوچ مين دوب تصحبان كي تظريردك ی سرسراہٹ یہ جاری-ایک مراسانس سینے سے خارج كرتے ہوئے انہوں نے صبیحہ کی طرف دیکھاجو خود بھی پردے کے پیچھے کھڑی پلوشاکود مکھ چکی تھی۔

کے۔ "مثال کے شک کی تصدیق ہوئی تھی اور اساعیل کوشندید شاک گاتھا۔ انہیں یقین تھایہ عورت اپنے حواس میں نہیں ہے 'ورنہ یوں واہی تواہی نہ بکتی۔ بن مال کی مثال کو انہوں نے مال اور باپ دونوں بن کرپالا تھا' وہ اس کے بہت قریب تھی۔ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی جس سے اس کی یا اس کے باپ کی عزبت یہ حرف آئے۔

وامن بنی کے دامن پر مزامر' بہتان ہے میری پاک
دامن بنی کے دامن پر بتاؤ مثال پر محترمہ جو بچھ کہ
رہی ہیں سب جھوٹ ہے۔ تم ان کے بیٹے کو نہیں
جانتی۔ تمہارا اس سے کوئی داسطہ نہیں ۔ بتاؤ
مثال۔" مثال کو کندھوں سے جھنجوڑتے ہوئے
انہوں نے تقید ہی جائے۔ دہ صبیحہ کو بتادینا جائے تھے
کہ دہ جھوٹ ہول رہی ہے۔ مثال اساعیل کے اس
کہ دہ جھوٹ ہول رہی ہے۔ مثال اساعیل کے اس

"مثال..."اساعیل کے لیے بیہ خبر کسی الیکٹرک شاک سے کم نہ تھی۔انہوں نے مثال کی بات مکمل نہ ہونے دی اور ایک زور دار تھیٹراس کے منہ پر جڑویا۔ وہ جبرت سے ان کامنہ تکتی رہ گئی۔ سے لوگ کن سوئیاں لینے باہر نکل آئے تھے۔ صبیحہ
کول میں مثال کے لیے تاہند یدگی میں کچھ اور اضافہ
ہوا۔وہ بے خونی سے اپنے باپ کی عزت پہ حملہ کرنے
والے کی آنکھول میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔
داکیا ہوا ہے مثال؟ آخر مجھے بھی تو پچھ بتا چلے یہ
خاتون کون ہیں اور کیا کہنا چاہتی ہیں۔ "مثال کو اندازہ
ہوچکا تھا یہ مغرور عورت بقیناً" شاکل خان کی ماں
ہوچکا تھا یہ مغرور عورت بقیناً" شاکل خان کی ماں
ہوچکا تھا یہ مغرور عورت بقیناً" شاکل خان کی ماں
ہوچکا تھا یہ مغرور عورت بقیناً" شاکل خان کی ماں
ہوچکا تھا یہ مغرور عورت بقیناً" شاکل خان کی ماں
ہوچکا تھا یہ مغرور عورت بقیناً" شاکل خان کی ماں
ہوچکا تھا یہ مغرور عورت بھیناً" شاکل خان کی ماں

دوس معقومیت سے اپی لاعلمی کا ظہار کررہ ہو۔ موالا نکہ اس سارے کھیل کے اسٹریلا نراؤتم ہی ہو۔ ویسے ہم تو بڑی امید لے کر آئے تھے کہ جس کی زلفول کا امیر ہو کر ہمارا شنرادہ باغی ہورہا ہے ، وہ صورت شکل کی تو نایا ہ، ہی صورت شکل کی تو نایا ہ، ہی صورت " تذکیل سے زیادہ نفرت تھی یا پھر شاید مثال نے محسوس کی اسے افسوس ہوا تھا۔ اس دو کے زمین پر کچھ لوگ اپ شیس انسان ہونے کا دو سرول کو انسان ہونے کا دو سرول کو انسان سمجھنے کا مطلق نہیں کرتے ہیں 'لیکن دو سمرول کو انسان سمجھنے کا مطلق نہیں کرتے ہیں 'لیکن دو سمرول کو انسان سمجھنے کا مردھی تھی۔

" ہے کیاالزام نگاری ہیں آپ میری بٹی پر۔ کون ہے آپ کا بیٹا؟ میں اور میری بٹی تواسے جانے بھی نہیں' لگاہے آپ کو کوئی شدید غلط قنمی ہوئی ہے۔ اساعیل کو یقین تھاصبیحہ خانم کو کوئی بہت بڑی غلط قنمی ہوئی ہے۔ بھلا کہاں وہ بیدائشی غریب لوگ اور کہاں یہ ریمیں ابن ریمیں۔ ضرور وہ کسی اور کے دھوکے میں اس کے غریب خانے برجکی آئی ہیں۔

"زیادہ بھولے بنتے کی ضرورت بھی ہے۔ تہماری بھی ہمارے اکلوتے بیٹے کو محبت کے جال میں بھانس کر ہمارے اعلا خاندان کا حصہ بنتا چاہتی ہے۔ اس کے عشق میں وہ ایباد بوانہ ہوا بھررہا ہے کہ پہلی بارہمارے سامنے کھڑا ہوگیا ہے۔ ایک زئی خاندان کی بہو بننے کا خواب جو تم اور تہماری بھی کھلے آتھوں سے دیکھ رہے ہو یہ تو ہم مرتے دم سے دیکھ

7017 515 \$160 35 July - COM

درگو کردیا کرتے تھے۔اس برسانے میں میں تو سینے پہ بیٹے کی شمادت کا تمغہ سجائے بیٹھا تھا اور میری بیٹی نے میرے منہ یہ کالک بوت دی۔" وہ لڑکھڑا رہے تھے۔ مثال نے انہیں تھامنا جاہا پر وہ اس کاہا تھ جھٹک کر چلے گئے۔وہ انہیں آوازیں دیتی رہی۔

دسیامت کمیں بابا میں مرحاوں گی میرا بقین کرس۔ میں نے آپ کو کوئی دھوکا نہیں دیا میں نے آپ کو کوئی دھوکا نہیں دیا میں نے سمجھاؤں آپ کی عزت کو داغ دار نہیں کیا۔ میں کیے سمجھاؤں آپ کو بابا میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ "اساعیل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مثال اس کے باہر کھڑی ان کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مثال اس کے باہر کھڑی ان سے اپنے تاکردہ گناہ کی معافیاں ما گئی رہی گئی دوروازہ اس کی بات من کر بھی ان سی کر گئے ہے۔ دروازہ نہیں کھلا۔

\* \* \*

ودتم بتا کیول جس رہے شائل آخر بات کیا ہوئی ہے؟"وہ پریشان تفاوہ جانتا تھا اس کی پریشانی کی وجر کیا تھی یہ بات بھی اس کے علم میں تھی۔ بیشہ اس کو لڑکیوں کے وام سے مختلط رکھنے والا شاکل خان آفريدي خود ايك لزكي كي زلفول كالسيرين ببيضا تفا-وه جانتا تھا تا کل اس اڑی کے لیے ضرورت سے زیادہ شجیدہ ہے۔وہ اول اول اس بات سے بھی آگاہ تھا کہ شاکل اس لڑی کو اینے ول کی بات کمہ نہیں یایا ہے لیکن اب کیاریشانی اب توخود فرازنے اسے مثل کے سائه كافى شاب مين بيني ديكها تفا يقيرا "وه الركي بعي شائل مين دلچيي رهمتي تهي-فراز كويد د مكيم كرجرت كا شديد جمنكالكا تفاكه الي حليم سه وه بهت عام ي و کھائی دے رہی تھی۔وہ یقین سے کمہ سکتا تھاکہ اس سے بہت بہتر شکل و صورت اور اوسنے خاندان کم

''میرے اختبار کا خون کرتے میری عزت کو بول پیروں تلے روندتے تنجھے شرم نہیں آئی؟''مثال کو تبھی انہوں نے پھولوں کی چھری سے نہ مارا تھا۔وہ ان کی لاڈلی تھی' ان کے ول کی ٹھنڈک تھی لیکن اس کے اقرار نے اساعیل کو تو ٹردیا تھا۔

"بابامیرالیتین کریں اس میں میراکوئی قصور نہیں وہ خود ... "اپنے آنسووں پہ قابویاتے وہ فقط انتاہی کہہ سکی۔ صبیحہ خانم کی گردن کا سریا تھوڑا اکڑ گیاتھا۔ تکبر کچھ اور بردھ گیا۔

دو چلوہ اری بات کا اعتبار نہیں تھا اُئی بیٹی کی بات پہ

الو چین آگیانا تہ ہیں۔ اب کان کھول کے س لواکر آج

الم بعد شاکل کی ذبان پہ اس کا نام آیا تو ہمارے استے

وسائل ہیں کہ اسے راتوں راست عائب کرواستے ہیں۔

بہتر ہوگائم خواسے سمجھا دو کہ بیہ ہمارے راستے سے

ہٹ جائے ہم حسب نسب والے لوگ ہیں اور
شاکل خان کی نبست اپنے بھائی کی بٹی سے طے کر چکے

مر بھی سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں۔" وہ

وسمکی دے رہی تھی اور اساعیل مر چھکائے خود کو مجرم

محسوس کررہے تھے دروازے پہلوگوں کا جمعی ہا

وسمکی دے رہی تھی اور اساعیل مر چھکائے خود کو مجرم

محسوس کررہے تھے دروازے پہلوگوں کا جمعی ہا

اب تک موجود تھا۔ مہیجہ کی آواز یا آسانی ان کے

مر بی تھی۔ لوگوں کی چہ گوئیاں س کروہ

بر تامی کے اس طوفان کو اپنی طرف تیزی سے بر ھتاد کیے

بر تامی کے اس طوفان کو اپنی طرف تیزی سے بر ھتاد کیے

بر تامی کے اس طوفان کو اپنی طرف تیزی سے بر ھتاد کیے

بر تامی کے اس طوفان کو اپنی طرف تیزی سے بر ھتاد کیے

مر ہے تھے۔

''با میری پوری بات توسنین میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرا تصور صرف اتنا ہے میں نے پیرسب آپ کو پہلے دن نہیں بتایا۔۔۔'' صبیحہ اپنی پالتو فوج کے ساتھ والیں جا چکی تھیں۔ مثال صحن میں کھڑی ہے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ گھر کے باہر موجود مجمع اب اپنے گھرول کولوٹ چکا تھا۔ اساعیل بے عزتی کے اس کھلے در کو تو بند کرنے سے قاصر نے پر انہول کے اپنے گھر کے دروازے کو قفل لگایا۔

در جالمیت میں لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے کیوں زندہ

ابنار کرن 161 جوری 2017

وکھائی دے رہاتھا اپنے اس غیر سنجیدہ مزاج سے یکسر مختلف شائل اس کابمترین اور اکلو یا دوست تھاوہ اسے بریشان نہیں دیکھ سکتا۔

"وہ کی صورت اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں فراز۔" شائل نے اسے اول تا آخر ساری روداد کمہ سنائی۔ پریشانی کی چند لکیریں فراز کی کشادہ بیشانی پہ

و تم نے دھنگ سے بات ہی نہیں کی ہوگی مشکل سے تو تم نے اس اور سے اپنے ول کی بات کی تھی اور اب اپنے پیر نئس کو قائل نہیں کر سکے 'تم ان کے اکلوتے لاؤلے بیٹے ہو تمہاری خوشی کی خاطروہ انتا کیوں نہیں کریں گے۔ بول بھی یہ شجو نسب اور امیری غربی سبب قرن اولی کے قصے ہیں۔ "

انہیں مثال کے غریب ہونے یا پھراس کے بیک انہیں مثال کے غریب ہونے یا پھراس کے بیک گراؤئٹر پہ اعتراض ہے مسئلہ ان کے وعدے کا ہے جو بی بی جان اپنے بھائی سے کرچکی ہیں۔ وہ لوگ سالوں سے بلوشہ کو میرے نام سے منسوب کے بیٹھے ہیں اور میرے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں۔ "فراز کو یہ بات بھی سرے سے غلط کئی تھی۔ جب شائل راضی ہی نہیں تو کیوں زبردستی اسے ایک ان چاہے بیز ھن میں باندھے پر مجبور کیا جارہا ہے۔ شائل تو پریشان تھا ہی باندھے پر مجبور کیا جارہا ہے۔ شائل تو پریشان تھا ہی اب فراز بھی اپ سیٹ نظر آرہا تھا۔

دونینی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یار عجمیہ ہی کھ کرنا پڑے گا۔ "اجانک فراز کو لگتا ہے اب بجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ "اجانک فراز کو خیال آیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شائل مزید گھبرا کیا۔ وہ فراز گواس سارے معاطے سے الگ رکھنا جاہتا تھا جب وہ خود یہ معاملہ سنجال نہیں پارہا تو فراز معالک کی سکتا

" " می کیا کرو محے اور کمال جارہے ہواس وقت یوں اجانک؟ " شاکل نے فراز کا ہاتھ تھام لیا۔ فراز نے تسکی دینے والے انداز میں اس کے کندھے یہ اپناہاتھ کے ساتھ ان دونوں کے قریب چلا آیا۔ اس نے شرارتی فقرہ اچھالا اور اس کو دیھے پایا تھا۔ اس عام ی الرکی میں بھی کچھ ایسا تھا جو اسے دو سری لڑکیوں سے نمایاں کرنا تھا۔ اس کی آئیسیں۔۔ ہاں اس کی آئیسیں۔ ہاں اس کی آئیسیں۔ ہاں اس کی آئیسیں شرم کے ڈورے اس کے چرے جاکا رنگ ۔۔۔ اس کے ماتھے کی شکنوں میں فراز کے لیے تاہمی بار فراز نے کسی لڑکی کی طرف تاہمی جو دکھ لیے محسوس کی تھی۔وہ مختلف تھی۔ فراز کو دہ دونوں آیک ساتھ بہت اچھے گئے تھے۔ شاکل کو وہ دونوں آیک ساتھ بہت اچھے گئے تھے۔ شاکل کے ساتھ واقعی بیربندی ہوئے کرتی تھی۔

دو-"وه کل فرازی وقت مجھے کھودر کے لیے اکیا چھوڑ دو-"وه کل فرازہ کچھ بھی کے بغیرگاؤں چلا کیا تھا۔ بیر البی بری بات نہیں تھی لیکن وہ اتن جلدی واپس بھی آگیا تھا اس پہ ستم جب سے آیا تھا اس کاموڈ سخت آف تھا۔ ذرا ذراس بات پہ جھنجلا ہث اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ شدید ذہنی انتشار کا شکار ہے اور فراز کو بقین تھا اس سب کا آنا باتا مثال والے معالمے

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



''تہماری محبت کی گاڑی کو اسٹیشن پیر پہنچانے کا تھ انظام کرنے کیونکہ تم سے تو پچھ ہونے والا ہے نہیں۔''شائل اسے روکنا چاہتا تھالٹیکن فراز بہت پر ا امید تھا۔

" وفراز دیکھ کوئی گڑ ہونہ کردینا میں باباجان کی باتوں سے پہلے ہی بہت اپ سیٹ ہوں۔" وہ بہ مشکل کہہ ال

" دون وری اینڈ ٹرسٹ می .... سب ٹھیک ہوجائےگا۔" کمرے سے باہرجانے سے پہلے فرازنے اسے ایک بار پھر تسلی دی اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ شاکل لب کاٹنا اسے جا نادیکھنارہ گیا۔

# # #

دروازے پہ مسلسل دستک ہورہی تھی۔ ناچاہتے
ہوئے بھی اسے دروازہ کھولنا پڑا۔ اپنے کمرے سے باہر
آگر سب سے پہلے اس نے اساعیل کے کمرے کے بند
دروازے کو حسرت بھری نظر سے دیکھا۔ وہ دو پسر سے
اپنے کمرے میں بند تھے۔ مثال نے لاکھ معافی تلافی
کی دنیا جمان کے واسطے دیے پر ان کا غصہ کسی طور کم
نہ ہوا۔ دروازہ کھولنا تو در گنار انہوں نے تو بلیث کر
جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا۔

''ون ہے؟'' دھندگی شام میں بہت مختلط کہے میں اس نے دروازے کی اوٹ سے پوچھا۔ دو پھر کو صبیحہ کا لگیا ہوا تماشا اس محلے کے ہر گھرنے دیکھا تھا اب کیا خبر ان ہی ہیں سے کوئی اس آگ پہاتھ سینکنے آیا ہو۔
''دروازہ کھولنے جھے آپ کے والدسے ملنا ہے۔''
ولکش لب و لیجے اور مودیانہ انداز میں اندر آنے کی اجازت ماگی گئی۔ مثال اس وقت فراز کو اپنے اور مودیانہ انداز میں اندر آنے کی اور مودیانہ انداز کو اپنے دروانہ میں کر حمال اس وقت فراز کو اپنے دروانہ میں کر حمال ان وقت فراز کو اپنے دروانہ میں کر حمال ان وقت فراز کو اپنے دروانہ میں کر حمال ان وقت فراز کو اپنے دروانہ میں کر حمال ان وقت فراز کو اپنے دروانہ کی کر حمال ان وقت فراز کو اپنے دروانہ کی کر حمال ان وقت فراز کو اپنے دروانہ کی کر حمال ان وقت فراز کو اپنے دروانہ کی کر حمال ان وقت فراز کو اپنے دروانہ کی کر حمال ان وقت فراز کو اپنے دروانہ کی دروانہ کی کر حمال ان وقت فراز کو اپنے دروانہ کی کر حمال ان وقت فراز کو اپنے دروانہ کی کے دروانہ کی دروانہ کو اپنے کی کر حمال ان وقت فراز کو اپنے کی کر حمال ان وقت فراز کو اپنے دروانہ کی کے دروانہ کی کر حمال ان وقت فراز کو اپنے کی کر حمال ان وقت فراز کو اپنے کروانہ کی کر حمال ان وقت فرانہ کی کر حمال ان وقت فرانے کی کر حمال ان وقت کی کر حمال ان وقت فرانے کی کر حمال ان وقت کر حمال کی کر حمال کر حمال کی کر حمال کر حمال کی کر حمال کر حمال کر حمال کر حمال کر حمال کر حمال کی کر حمال کر حمال

دروازے پر مکھے کرجیران رہ گئی۔
''آپ؟' اس کالبجہ سرد تھا۔وہ پہلی نظر میں بی فراز
کو پہچان چکی تھی۔ بے تکلفی کی حدوں کو چھو نا ایک
بے باک لڑکی کو اپنے پہلو میں لیے کھڑا یہ فخص اسے
بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تو اپنی جان چھڑا۔ نے اس دن
شاکل سے ملنے جلی گئی تھی۔ کیکن سب کچھ الٹا ہو گیا

درجی میں۔ دیکھیں مس مثال میں بانوں کو بلاوجہ الجھانے کا عادی نہیں ہوں۔ مجھے فقط چند منٹ در کار بیں آپ کے والد ہے آیک ملا قات کرتا جاہتا ہوں۔" اس کے لیجے کی شائنگی متاثر کن تھی۔

دور رہناتھا۔

الکے ایک ملاقات سے آپ لوگوں کی تشفی نہیں ہوئی جو دوبارہ جھے اور میرے بابا کو ذلیل کرنے چلے آئے ہیں۔ "مثال دروازے میں ڈٹ کر کھڑی تھی۔ صبیحہ کے بعد اب فراز کی آمراس کے بابا کو مزید ناراض کرسکتی تھی۔ وہ جیسے تبیہے انہیں منالے گی'اپی بے گناہی ثابت کردے گی تیکن اب ان لوگوں سے اسے دور رہناتھا۔

در ملاقات "فراز جو نکا۔ اسے مثال کا چرہ بہت تھکا کی ملاقات "فراز جو نکا۔ اسے مثال کا چرہ بہت تھکا ہوا اور اداس نگا'اس کی آنکھوں کی سوجن پر اس نے اب غور کیا بقیناً"وہ بہت دیر روتی رہی تھی۔ دحشا مک خان کی والدہ نے ہمیں ذکیل کرنے میں کیا کوئی کسرچھوڑی ہے جو آپ پھرسے باباسے مل کر میری رہی سمی آبرہ بھی خاک میں ملانا چاہتے ہیں۔" وہ ملکی سے بولی۔ فراز کو مختر الفاظش ممار اواقعہ کوش میری رہے ہوئے وہ ایک بار پھر ذار وقطار رونے کئی

دواو مائی گاڑا تو کیا وہ یمال آئی تھیں۔ یقین جائیں شاکل اور میں اس بات سے بالکل بے خبر ہیں۔ میں تو یمال ۔۔۔ '' وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا۔ یقین دلانا چاہتا تھا کہ جو کچھ ہوا اس میں شاکل کی غلطی نہیں بلکہ اس کے والدین کی بے جااتا اور ضد ہے۔

دنیں آپ کی نیفت کو سمجھ سکتا ہوں اور شاید اس وقت آپ کے والد سے ملنا ازحد ضروری ہوچکا ہے کیونکہ یہ سب ان تک انتمائی نامناسب انداز میں پہنچا ہے۔ "بہت نرمی ہے کہنا ہوا ۔ صحن میں چلا آیا تھا۔ عجیب صور تحال تھی۔ فراز نے سوچا تھا وہ مثال کے والد سے مل کر شاکل کی شادی کی بات کرے گا۔ انہیں شاکل کی مثال کے لیے تجی محبت اور تڑپ کا بتا مول-"كى باركى دېرائى موئى بايت ده ايك بار پير كمه رما تفا فراز كواسے اس انت من ويكه كر تكليف موتى۔ "اس طرح باتھ دھرے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا" یوں خود کو کوسنے کی بجائے حمیس اس کو ہمت اور حوصله دينا موكا-اسے احساس ولانا موكاكه وہ تناشيس ہے بلکہ تم اس کے ساتھ ہو۔"وہ اس کی مدر کرنا جاہتا تفاليكن اس كے تعاون كے بغير توبيرسب ممكن نہ تھا۔ ودمين خود مين اتني مهت تهين يا تاكه اس كاسامنا كرسكول- في في جان كى باتول في اس كى زندگى ميس جو قيامت برياكي بواسسب كاذمه وارجح سجهراى ہوگی اور اگروہ ایسا سمجھتی ہے توشاید ٹھیک ہی سمجھتی - "وه تحیک کمه رمانها مثال کی زندگی می آندهی طوفان کی طرح داخل ہو کراس کی کل کا تنات کو نیست و نابود کرنے والی کوئی اور نہیں شائل آفریدی کی منہ نور محبت ہی تھی۔ شاکل جانتا تھا میال اول روزے اس سے تعلق جوڑنے سے انکاری تھی۔ ودشاكل ان باتول سے اب كيا حاصل؟ اس وقت مثال کو تمهارے مضبوط سمارے کی ضرورت ہے۔ تہارا ساتھ در کار ہے۔ تم دونوں ایک دو سرے سے شادی کے خواہش مند ہو۔ تمهار موالدین اس رشتے سے انکار کر کے تابوت میں آخری کیل تھونک کے ہیں ووسری طرف مثال تناہے۔ حدے زیادہ ٹوتی اور بھری ہوئی جے فقط تمہاری محبت ہی سمیٹ سکتی ہے۔" فراز ساری بات سے ناواقف تھا۔ وہ اس معلطے کو یک طرفہ نہیں سمجھتا تھا۔اے کیا معلوم شائل کی پیش قدی نے مثال کو س صد تک عاجر کردیا

"مْ كَمْنَاكِياجِ الْجِيْمِ و؟" شَمَا كُلِي الْجَعِن مِين تَعَا-"وبی جوتم سمجھ رہے ہو۔ تم اس سے جلد از جلد شادی کرلو-"فرازاس نے بہتر مخلصانہ حل نہیں پیش

کرسکتاتھا۔ ود جہس لگتا ہے وہ ان حالات میں اس بات کے لیے مان جائے گ۔ "خواہش تو شاکل خان کی بھی بھی تھی لیکن ایک طرف اس کے گھروالے چثان بن کر

كران سے التجاكرے كاكه وہ اس رشتے كو قبول كرليں۔ اس کے نزدیک اس مسئلے کا نہی بہترین حل تھا۔ جلدیا بدیر شائل کے والدین بھی اس رکھتے کو قبول کرلیں لیکن دہ اینے دوست کو یوں ٹوٹنا بھر تانہیں دیکھ سکتا تھا كيكن اب جو كه اسے پتا جلاوہ برايت ان كن عقار "بابا .... دروازہ کھولیں کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔"مثال کو بھی شاید اس کی میدور کار تھی۔وہ بایا کو این بے گناہی کا ثبوت دے سکتی تھی۔مثال کے ساتھ بی وہ برآمدے میں چلا آیا تھا۔اساعیل کے مرے کا دروازه بنوزبنر تقاـ

"دوبس بابانے خود کو کمرے میں بند کرد کھاہے میں محافیاں مانگ مانگ کر تھک گئی ہوں لیکن انہوں نے میری التجانمیں سی-دروانه کھولنانوور کنار انهوں نے میری بات کا جواب بھی شیس دیا خود کو بھو کا پیاسا كمرے ميں قيد كر ركھا ہے۔" فراز كے استفسار ب مثال نے اسے بتایا۔ فراز کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کی چھٹی ص اسے کسی بڑی گریرد کاسٹکل دے رہی تھی۔ دروانہ بری طرح بیٹا گیا واز اور مثال مسلسل اساعیل کو آوازیں دیے رہے تو فراز کے پاس میں ایک آخری حربه تفاکه وه وروازه توژ دے۔ برانی لکری کا بوسيده وروانه ايك وصفى كي مار تقال مثال تيزي ي اساعیل کی چاریائی تک پیچی- وہ بے حس حرکت اوندھے منہ پڑے۔مثالِ اسیس بلاقی رہی کمیکن اس کو

كوب تحاشاروت موئ ويكريكماربا

جواب ويدر بغير معاف كي بغير اسمعيل اس دار فاني

ے کوچ کر گئے تھے فرازے بی سے لب کاٹامثال

وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ جب ہے فرازنے اسے مثال کے متعلق بتایا تھاوہ بہت شرمندگی محسوس کررہا تھا۔ فراز اسے مسلسل سمجھارہا تھا 'اس کی ہمت

بندھارہاتھا۔ "بیرسب ٹھیک نہیں ہوا فراز 'مثال کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں خود کو اس کا مجرم محسوس کررہا

کی زندگی میں قیامت برپا کردی تھی۔اساعیل بنا کچھ کے سے اسے اس بے خس دنیا میں اکیلا جھوڑ کر جلا کیا تھا۔وہاں سے کوئی واپس نہیں آسکتا۔جہاں جاکر دنیاکا مررشتم مرتعلق حم موجا ما بساتھ موتی ہے تو فقط اعمال کی گھڑی جے لادے اس نامعلوم سفریہ سب کو ہی ایک دن لکاتا ہے۔ وہ سفرجو اپری ہے۔ ہیشہ ريخ والا اوربيه دنيابس عارضي يراؤ الميكن كوكي سيس سوچنا که نامه اعمال میں کیاسیاہ کاریاں بھری ہیں۔ کسی كو مرتاد مكيم كر بھى يە بغيال نہيں آناكہ بميں بھي تو مرجاتا ہے۔ کیسے سامنا کریں گے اس رب کاجس کے بندول کوایے تفظول سے تشرے زمجی کررہے ہیں۔ كياوه سترماؤل سي محبت ركھنے والا بخش دے گا ایے یاروں کو تکلیف دینے والوں کو معاف کردے گا۔وہ حيب جاپ جينسي سنتي ربي- وياغ ماؤف تقا- پجھ سوچنے کی طاقت نہ تھی ' کھے بھی جھنے سے قاصر تھا۔ ودشكل سے تو بري بحولي اور مصوم لكتي ہے ، كيون سارے بے حیاوں والے ہیں۔" جنازہ اٹھا اور پر دے والی ہمسائیاں وہیں ڈیرہ جماکے بیٹھ گئیں۔ گل کا تماشاسب في ومليه تعا- اساعيل توابدي نيندسوكر ان تمام چہ مگو ئيوں سے فرار ہوچكا تھااور اب اس كے نامداعمال مسياب كي موت كاجرم بهي شال تفا-"پائىس كياچكرتھاباب بے چارەتوشرى سے بى مر كيا-" ديوار سے سر تكانے وہ كانوں ميں كرم سيسہ التلهلتي يردوس وشريفال كي باتيس سن ربي تقى-اس کے بچے مثال کے پاس ٹیوش پر ہے تھے جید روز سلے تک وہ مثال کی سیرت و کردارے کن گاتی تھی۔ ارے وہ شرم سے نہ مرتا تو اس سردارنی کے بندوں نے ماروینا تھا جس کے بیٹے کے ساتھے عشق کی پینگیں ڈالی ہوئی تھیں اس نے۔"وہ تڑے اٹھی۔ کس کس کو بتائے کہ وہ ہے گناہ ہے۔ کون یقین کرے گا۔ بنو! کمیں نہی تو نہیں وہ؟" دروازہ کھلا تھا۔

اس کاراستہ روک رہے تھے تو دو سری طرف مثال کاغم وغصہ دو فراز کو کیا ہتائے؟ دو کیوں نہیں مانے گی؟ ۔ وہ بھی تو حمہیں چاہتی ہے اور اس کے پاس دو سرا راستہ بھی کیا ہے۔ ان حالات میں وہ اکملی کیسے سروائیو کرنے گی۔ " شائل نے نظریں چرائمیں۔

رہ میں کہتے ہو لیکن جو کچھ ہوچکا پتانہیں وہ مجھے وکھ کرکیارد عمل اختیار کرے۔شاید میری بات ہی نہ سنے۔۔۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟"موجودہ حالات کو مد نظرر کھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک

می دو المراکہ و۔ "فراز متجسس تھا۔ دو تم مثال کو مناسکتے ہو اسے اس شادی کے لیے قائل کرسکتے ہو۔ "فراز سامنے والے کو اپنی باتوں سے قائل کرنے کا اہر تھا۔ وہ کسی کو بھی شیشے میں اتار سکتا تھا۔ لڑکیاں اس کی شخصیت کی دیوانی تھیں۔ اس سے جلد متاثر ہوجاتی تھیں جبکہ شائل اتنا آؤٹ سپوکن نہیں تھا۔

جھادی ہے۔ ''میرا دل کہتا ہے فراز وہ تمہاری بات مان لے گ پلیزتم مثال کو لے کراپیے گھر پہنچو تکاح آگر میرے گھر ہواتو بچھے ڈرہے میرے خاندان والے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔'' فراز کوشائل کی بات سے اتفاق تھا۔ یوں بھی اس کی سوفیصد سپورٹ شائل اور مثال کے ساتھ تھی۔ فراز فورا ''ہی مثال سے ملنے چلا مثال کے ساتھ تھی۔ فراز فورا ''ہی مثال سے ملنے چلا

"اوراً كروه نه مانى؟"شاكل نے فراز كوسارى بات

\* \* \*

"سناہے کسی بہت بدیے خاندان کا اکلو بالڑکا پھنسایا ہے 'پرسوں اس کی بال نے آکر خوب ہنگامہ کیا۔ اسلیے والے لے کر آئی تھی باپ بٹی کو دھمکانے۔" اب تک اننے آنسو بہا چکی تھی کہ آنکھیں خشک ہوگئی تھیں۔ بس ایک دن۔۔۔ ہاں صرف ایک دن نے اس

2017 5 JF (65 5) 5 JF ( CO)

چارون بولیں کے پھرخاموش ہوجائیں کے لیکن مثال کواب سال سیں ماجا ہے۔اسے مثال کوشادی کے کیے راضی کرناہوگا۔

"سنا آپ نے کس طرح سب لوگ کھے عام میری كردار لتى كردى بي-ميرى باباكاكفن ميلالهيس ہوا اور یمال مجھے ہے جیا ، بے شرم اور غیرمردوں سے تعلقات بنانے والی گردانا جارہا ہے۔ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف آب كا دوسيت أور اس كا خاندان ہے۔" وہ مثال کا عم سمجھ سکتا تھا۔ کمرے کے دردازے یہ کورے اس نے خود کو بے بس اور پشمان بايا- مثال كا شكوه جائز تقا- وه اس وقت شاكل سے ممان تھی کیونکہ آب تک وہ خود مثال کے سامنے نہیں آیا تھالیکن اب اس سے بل کروہ ساری بد گمانی خم كردے كا-فرازائے تيس مطين موا-

"جھے انسوس ہے مثال جو کھے ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھالیکن کیٹین جانیں شائل کواگر ایک فیصد بھی اندازہ ہو تاکہ اس کے والدین شادی کی بات کاس كراس طرح كارد عمل كريس مح تووه تبهي انهيس اس بات كى مواجهى ند لكنے ديتا۔"وه بهت سوچ سمجھ كريول رہا تھا۔ اسے حقیقت میں مثال سے بمدروی تھی۔ جس طرح وہ اس کے سامنے رورہی تھی جو کچھ ابھی اس نے سا ۔۔۔ وہ ولی صدے سے دوجار تھا۔

"اس دنیا ہے ایک دن سب کوہی جانا ہے "لیکن آپ خود کو ہر گز تنامت سمجھیں۔ شائل ہرقدم پہ آب کے ساتھ ہے۔ بہت چاہتا ہے وہ آپ کو وہ آپ كوتمى تنانبين جفوازے كاليس أيكسبار أب وونول كى شادى موجائے توان سب لوگوں كى زيانيں خود بخود بند موجائيں گ-"اس نے اپنا معابیان کیا۔ ایک طرح ہے وہ سے ہی کمہ رہا تھا آیک بار ان دونوں کی اصل مسئلہ مثال کواس شادی۔

اجانک سب کی تظرین نوارد کی طرف مرکوز ہو تیں۔ کھری اینوں کی دیوارہے ٹیک لگائے مثال نے بقرائی موئی آئھوں سے فراز کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ "ہاں مجھے بھی یکی لگتا ہے۔" پتانسیں اسے یمال آنا چاہیے تھایا نہیں۔سب عورتیں اس کودیکھ رہی تھیں۔وہ مجیب خالت کاشکار ہوا۔

"بری او کچی جگہ ہاتھ مارا ہے بھی کیا بابوصاحب پھنسالیا اس نے۔"عورتوں کی چہ مکوئیاں اس کے كانوں تك با آسانی پہنچ رہی تھیں۔ اس نے مثال كو ويكهاجوعم والم كي تصويرين إجرى بمينهي تهي حقي- فراز كودلي افسوس ہوا۔اس سے کوئی تعلق نہیں تھار جس سے اس كاتعلق تفاده مخص اسے جان سے پیاراتھا۔ فسيب تصيبول كي باتيس بين بمن ورنه جاري بيٹياں تو گھر جيتھي يو رهي مور بي جيں-"پردوس والي خاليہ

ودتم اسے نصیب تو مت کہو' یہ تو خود ہاتھ یاوں مارے کتے ہیں۔مال لفظوں سے گھا مل کر گئی تھی اور بينا زخول به مرجم ركف المياب-"مثال كاضبط ختم موكيا تقا- ذلت كاليه تماشا بهت وريس جاري تقااويروه انی زندگی کے سب سے بوے عم کاماتم کردہی تھی لیکن فراز کے سامنے ابی اتن تدلیل ۔۔ وہ تیزی سے رے میں طی گئے۔

"ديبكس فتم كي باتيس كردى بين آب كسي كيوكه کامراوا نہیں کرشکتیں تو آئی ہاتوں سے آسے بردھائیں مت جائے آپ لوگ آپ کھروں کو۔ "کیااس سے غيرمناسب وقت أس بهوده كوسي كے ليے نميں تفاان عورتول كياس وه فراز كوايك دم غصه أكميا "ارے چلو بنن یمال آنسو یو تجھنے والا پہنچ گیا ہے۔ اکیلے میں دکھوں کا مداوا کرنے گا اس نیک بی بی کے " آہستہ آہستہ صحن خالی ہونا شروع ہوگیا۔ جاتے جاتے فراز کے کانوں نے یہ نیا جملہ سا۔اسے شادی جلد از جلد ہوجاتی جا ہیے تھی۔ لوکوں کا کہ

تفامثل يمال خروت سے كزاريائے واليك دن يسلے ميرے باباكي موت موتى ہے اور آب مجمع بیاہ رجانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔"وہ چلائی۔فرازدوقدم آھے برھا۔

ومیں بیات آپ کے حق میں ہی کمہ رہا ہوں۔ اس معاشرے میں اللی الری کتنی غیر محفوظ ہے شاید آپ کواس کااندازه نتیس اور پیمر آپ اور شائل ایک ووسرے کو پیند کرتے ہیں۔ آگر حالات خراب نہ ہوتے تو بھی آپ دونوں کو ایک ہونا ہی تھا۔" فراز کی بات من كرمثال تؤب القي وه اس كى بات كى نفى كرنا جاہتی تھی پر فرازنے اسے کھے کہنے نادیا۔

وبليز مثال اب مزيد انكار مت كري اور میرے ساتھ چلیں۔ آج ہی آپ دونوں کا نکاح موجائ گاایند ٹرسٹ ی ...سے کھ تھیک موجائے كا-" مثل نے لب تحق سے اللے ليے۔ اسے کھ سمجھ نہیں آرہاتھاوہ کیا کے دوسری طرف فرازاس کی خاموتی کواس کی رضامندی تصور کرتے ہوئے جلدی جلدی شائل کو فون ملانے لگا۔ اسے اینے گھر جلد از جلد چنجنے کا کمہ کر فراز نے مثال کو اپنی چند ایک ضروری اشیاء رکھنے کا کہااور باہر نکل گیا۔ چند منث بعد مثال اینا مختصر سامان کے کر فراز کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حسرت بھری آخری نگاہ اس نے اہیے گھرکے بوسیدہ دروازے یہ ڈالی جمال شایداب است بھی واپس سیس آناتھا کیونگہ وہاں کوئی اس کی راہ تكنے والانہيں تھا۔

راست من فرازنے جلدی جلدی چند ضروری کالز کیں۔وہ فقط سرجھکائے خاموشی سے بیٹھی رہی کیکن وہ جانتی تھی فراز اس دفت نکاح کے انتظام کرنے میں مصروف ہے۔ تمام راستہ خاموشی سے گزرا۔ آدھے لفتے بعد گاڑی ایک عالی تمان نظمے کے سامنے جاکر رئ- نرازي تقليد مين مثال اس تعريب داخل ہوئي۔

"بيكياكم ركي إلى آب؟ آب كولكا كانا و ب مجمد موجائے کے بعد میں شائل خان سے شادی کرول گی- ہر گزشیں بجن لوگول کی وجہ سے میرے بابا مجھ سے جدا ہوگئے ان کے خاندان کا حصہ میں مرتےدم تک نہیں بنوں گے۔"اس نے دو توک الفاظ مين انكار كرويا - فراز في كراسانس ليا-

"مثال إس سب مين شاكل كأكوني قصور نهين آپ جانتی نہیں وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی خود کو آپ کا گناہ گار سمحتا ہے۔ آپ کا سامنا کرنے سے خوف ددہ ہے لیکن اس مے ول میں آپ کے لیے سچی محبت ہے۔" وہ بہت رہیے انداز میں سمجھانے لگا۔ مثال كوئى بات سنتانسيس جابتى تھى۔ وہ غم عصے اور جوش میں ایسا کمہ رہی ہے فراز جانتا تھا۔ وہ اسے مجھانا چاہتا تھاکہ اس کے حق میں سب سے بستری

السمعت كى آك في محص جلاكر راكه كرويا ب اب آپ اس راکھ سے کیا کریدنے آئے ہیں فراز صاحب "اس خاب كاف شاكل فواقع اس مشكل مين بعنساريا-

""آپ جذباتی ہو کر سوچ رہی ہیں جبکہ میرے مطابق میر وقت جوش کی بجائے ہوش سے چلنے کاہے۔ آپ يمال تنانهيس ره عتي بين اور جو يچھ بين ايرس کر آیا ہوں اس کے بعد بدلوگ آپ کاجدینا حرام کردیں کے آپ کی عزت مجھے بے صدعزیز ہے کیونکہ آپ كا نام ميرے جان ہے پارے دوست شاكل كے سائھ جڑا ہے۔اب آگر میری مانیں تو آپ دونوں جلد از جلد شادی کرلیں۔ان لوگوں کے منہ بند ہوجائیں کے اور ساتھ ہی ساتھ شائل کے کھروالوں کا زور بھی ٹوٹ جائے گا۔"وہ ہمت ہارتے والول میں سے تہیں تھا۔اس نے شائل سے وعدہ کیا تھاوہ مثال کو منالے گا- يقينا"مثال ان سب باتون كانجام مبين سوچ ربي می کیاوہ یمال تنهارہ سکتی ہے اور آگر ہال تو کتنے دن۔ جيسابه محلّه تفااورجس طرح يهال كيلوكون كاروبيروه دیکھ چکا تھا اسے تو یہ بھی امید نہیں تھی آج کی رات



شامه کی شادی کو پورا ایک مهینه هو گیا تھا ' پورا ممینه دعوتوں اور سیرسیائے کی نذر ہو گیا... ایک منہینے كے بعد جب سارب نے بھی اپنا كام سنبھالا تو شامه كو كم من بوريت محسوس مونے كلى .... اس نے دب

لفظول مين سارب عن ذكر بهي كيا-

" كھر كاكونى كام آكر ميں اسنے ذھے لے يوں تو كسى كو كوتى اعتراض تو نهيس مو كانا ... ابھى تك تو كسى في خود مجھے ہے یہ تک شیں کما کہ تھیرمیں ہاتھ ڈال لوں... سارب کیا بری بھا مجھوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا

وہ ڈرینک ٹیبل کے سامنے بیٹھی بالوں میں برش چلارہی تھی "آئینے میں نظر آتے سارب کے علس کو و می کراس نے ول کی بات کمہ بی دی۔ " مول ... تهيں ... ابياد تهيں جھے ... خيرتم تح خود كام شروع كردو ... كم كى فرد مو ... مهمان تعورى

ہو۔"اس نے بیٹریر میموراز ہوتے ہوئے آن کر

" تھیک ہے میں سوچ رہی تھی کہ مبح کا ناشتامیں بناديا كرول ....ويس بهي مجهد مبح جلدي الصفى عادت ہے تا اور وہ بری دونوں بھابھیاں بچوں والی ہیں تو ... انتیں بھی کچھ سہولت ہو جائے گی۔"وہ پر جوش ہو

بول عصے تم مناسب سمجھو بھی

و میں خوشی خوشی بنالوں گی ' مجھے کوئی مسئلہ نہیں

" آپ د مکی لیجیرے گا 'میں اب سوجاتی ہوں 'میج نماز برده كرى تاشية كى تيارى شروع كردول كى سب زبردست ساناشتا كرواؤل كي التنة دنول مين سب كي پند کا اندازہ تو ہو گیاہے بچھے" وہ خوشی سے بولتی سائد میل کالیب بھا کرلیٹ جی سارب نے مسكراتے ہوئے اس كا تكيہ تھيك كركے آ تھوں ہے سونے کا اشارہ کیا۔

اگلی صبح وہ فجر کی تماز اوا کر کے کچن میں تھس گئی۔۔ سارب نے اس کی طرف ہاتھ بردھایا ... خالی جگہ کو و ملي كروه مسكرا وبا ... شامه تو آج است روزي طرح كذ مار نک کمنا بھی بھول گئی تھی ۔۔۔ اس نے مسکراتے موتے کوشیدلی۔

وويجن من كام كرتے ہوئے باربار كردن كھماكريا ہر بھی دیکھ رہی تھی کہ کمیں کوئی آکرد مکھ نہ لے۔۔وہ سب کو سربرائز دیناچاہتی تھی۔ ڈائنگ ٹیبل پر برے سلقے سے ناشتالگا کروہ ناقدانہ نظرے دیکھنے کی ... اس ایک مینے میں اس نے پہلے استے سلیقے سے ناشتالگا نهیں دیکھا تھا 'پہلے تو سب باری باری اینا اپنا ناشتا دونوں بھا بھیو ب سے لے کر کی سے ڈا کنگ تک کا اہے ٹائم پر باہر آئی تھیں گراس وقت تک شامہ ناتتا لگاچکی تھی۔" بردی ہماہمی نے بھی سارہ کو گودیس بٹھا کراچی بلیٹ میں پر اٹھار کھتے ہوئے کہا۔ '' ہوں۔۔۔ تو کوئی اسے بتادیتا تا کہ ہم کتنے ہجے ناشتے

'نہوں۔۔ توکوئی اسے بتادیتا ناکہ ہم کتنے ہے ناشے کی تیاری شروع کرتے ہیں۔۔ 'ان سے پہلے سسربول انھے اس نے ترجھی نظروں سے سارب کی سمت

"وہ مجھے یاد نہیں رہا ... اور ویسے بھی آدھے گھنے پہلے تو بنا ہے ناشتا۔ "اس نے شامہ کی طرف داری کی ... سب نے خاموثی سے ناشتا شروع کر دیا ... نہ کسی نے کوئی نقص نکالا اور نہ جھوٹے منہ تعریف کی .... سب کی خاموثی دکھ کر 'سارب نے بھی منہ سے کوئی انٹرے کا درک اور پیاز کا بھونا ہوا سالن۔ اچار ارات
کی بچی دال کو بازہ بھار کروسٹ سلائی۔ مکھن بجیم
اور ٹی کوزی کور میں رکھی چائے کی کیتلیاں باکہ چائے
گرم رہے۔۔۔ورنہ تو بھا بھیاں سب کی چائے کپ میں
ڈال کرد کھ دہی تھیں۔۔
ڈال کرد کھ دہی تھیں۔۔

"رب واه ..." اس نے فخرسے شامہ کی طرف دیکھا جو خود بھی دھلے دھلائے تکھرے چرب پر مسکراہٹ سجائے گلالی دویٹے کے طلقے میں بہت مانہ دم لگ رہی تھی ... ساس نے تقیدی نظروں سے جائزہ لیا اور کری سنجال ہی۔

و به جناشتا کچه جلدی بنالبا...."

" سیس ای آج توسب شامه نے بنایا ہے۔ ہم تو

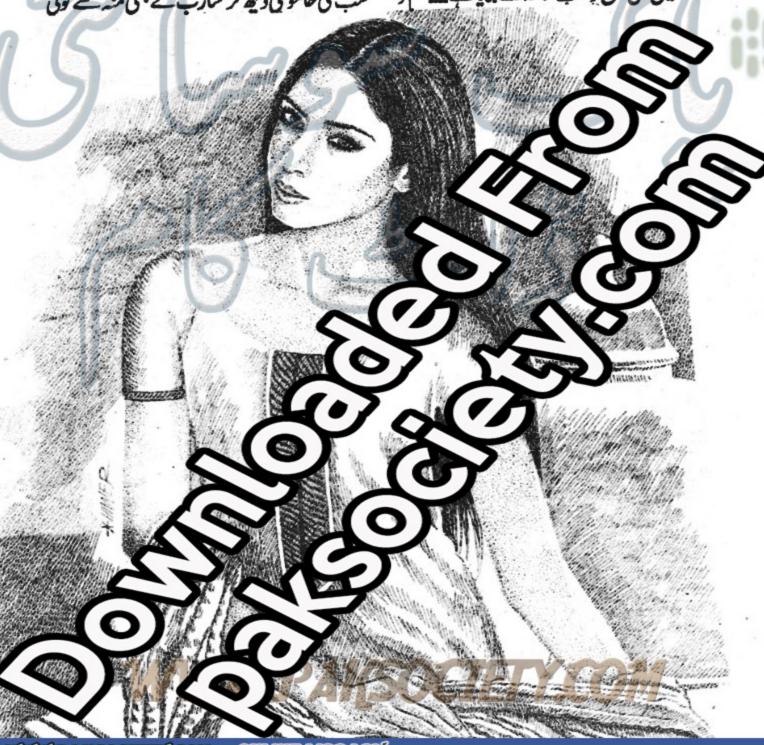

برتن کے کریکن میں تھس گئی۔ مند مند

وہ تاشتے کے برتن دھو کرفارغ ہوئی تو بڑی بھابھی
وہیں ٹی وی لاؤرنج میں بیٹے کر مٹر چھینے کا کام کر رہی
تھیں ... ساتھ ساتھ ار نگ شوبھی دیھاجا رہاتھا...
چھوٹی بھابھی نے اوپر کی منزل پرواشنگ مشین نگار کھی
تھی اور ساتھ ہی ساتھ تین گھٹے کا پیکج کرواکر اپنی ابی
کے ساتھ جلے ول کے پھیھو لے پھوڑے جارے تھے
۔۔۔ اس رو نین کو وہ گزشتہ کچھ دنوں سے دیکھتی آ رہی
میں ہوں ہے کمرے میں صفائی کرتے گئی ابھی
بکھری چیزس سمیٹی ہی تھیں کہ ساس آگئی۔۔
مشائی کروہ گھرکی ..۔ ارم نے مشین نگائی ہوئی ہے اور
حتا کی میں مصوف ہے میں دونوں بچوں کو سنجمال
حتا کی میں مصوف ہے میں دونوں بچوں کو سنجمال
حتا کی میں مصوف ہے میں دونوں بچوں کو سنجمال
مان کے صوفے پر بیٹھ گئیں ...۔ دونوں بچوں کو سنجمال
اس کے صوفے پر بیٹھ گئیں ... دونوں بچوں کو سنجمال
واکر تھیئے تا ندر آگئے۔۔
اس کے صوفے پر بیٹھ گئیں ... دونوں بچے اپنی اپنی

"اے شامہ ... بیٹا ذرائی دی لگا جاؤ ... میں بہیں تہمارے کمرے میں بچوں کو لے کر بیٹھ جاؤں۔" انہوں نے اسی دلار سے کماوہ توان کی اس کیجیر ہی فدا ہوگئی۔

" جی ای ضرور ... کھ جا سے ہو تو آواز دے

وہ انہیں ٹی وی آن کرکے باہرنکل گئے۔ سارے کھر بھی جھا ٹدوے کر کارپورچ کی دھلائی ۔۔۔ ٹی وی لاؤرج اور کچن میں ماریل کا فرش تھا ۔۔۔ فینا کل ڈال کر پوچا نگایا ۔۔۔ واش روم صاف کیے سارے گھر کی کھڑکیاں دروازے کھول کرائیز فریشز کیااور خوشی ہے آیک نظر دو ان ۔۔۔ آج اسے گھر معمول سے زیادہ صاف اور خوشی ہو کر خوشبودار محسوس ہوا ۔۔۔ سارے کام سے فارغ ہو کر جب کمرے میں آئی تو امی اور دو نوں نے وہیں اس کے جب کمرے میں آئی تو امی اور دو نوں نے وہیں اس کے بیڈ پر سوچکے تھے۔ اس نے ٹی دی آف کیا اور پردے برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم برابر کرکے خود بھی فرائش ہونے کی نیت سے واش روم ہی فرائش کا سون کی نیت سے واش کے درائے کی سے واش کی میں کرائی کا سون کی سے واش کرائی کا سون کی نے کا سونے کی نے کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کو کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کو کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی

لفظنہ نکالام اواکسی کوبرائی لگہائے۔
"بہو... آگر ناشنے کی ذے واری لین بی ہے توکل
سے برانے ٹائم پر بی ناشنا بنانا اور ... یہ فالتو سالن
بنانے کی ضرورت نہیں' ہمارے ہاں سب رات کا
سالن .... اچار اور جیم وغیرہ سے بی کام چلاتے ہیں ...
ہال چھٹی کے روز آملیت وغیرہ بنتا ہے ... سمجھ
سال چھٹی کے روز آملیت وغیرہ بنتا ہے ... سمجھ
سکیں۔" ساس نے قدرے نرمی سے کہا گر
بھا جھوں کی نظریں اس کی بے قدری پر ذاق اڑا رہی
تھیں۔
سمیں۔

و مجمعی سالن کم ہوتو آملیٹ یا فرائی انڈہ بنالیا کرنا۔۔۔ ایسانہ ہو کہ ہمارے کے پر ہی رہو۔۔۔ اور یہ چینک کی چاہئے بھی کوئی نہیں پتیا اس طرح چاہئے بدمزآسی ہو جاتی ہے۔ "

جاتی ہے۔"
"جی دہ تو فلاسک میں ..."اس نے کچھ کمنا چاہا گر
سارب کی گھوری نے خاصوش کردا دیا ... دہ خاصوشی
سے ناشتا کرنے گئی۔سبباری باری کام پر چلے گئے
۔۔۔ساس ددبارہ کمرے میں گھس گئیں۔

"ناشتے کے برتن بھی دھودہ شامہ ابناشتے کی دے داری لی ہے تو پوری لو۔ میں دن کے کھانے کی تیاری کردوں گی۔ "بڑی بھا بھی سارہ کو سنبھالتی ٹی وی لاؤر کے میں جا بیٹھیں اور ٹی وی آن کر لیا ۔۔۔ بھھ ہی دیر میں ارتک شوشری مونے والا تھا۔

"جی بھابھی۔"وہ ڈاکٹنگ ٹیبل سے برتن سمیٹنے گئی آکھوں کے گوشے نم ہونے لگے جب سارب تیزی سے اندر آیا تھا۔

"وہ میں موبائل بھول گیا تھا۔"اس نے قدرے بلند آواز میں سب کو وضاحت دی۔۔ اس کے بےحد قریب ٹیبل پر جھکتے ہوئے اس نے سرکوشی کی تھی۔ "میری زندگی کا سب سے مزے کا ناشتا تھا۔۔ تم نے جو بنایا تھا ہے۔ اور اس کے محبت بھرے لیجے سے ہی وہ نمال ہو گئی۔ فقا اور کوئی کچھ نہ بھی گہتا ۔۔۔ سارب خوش تھا کو وہ بھی خوش تھی۔ خوش تھا کو وہ بھی خوش تھی۔۔

بس می حال مارے کر کا ہے۔"سارب نے ملکے تھلکے انداز میں اس کی دل جو تی گی۔ " ہول ... مجھے لگتا ہے آپ تھیک کمہ رہے ہیں ...اس کیے آج ای کی صفائی سے اچھی صفائی کی میں نے... مرکسی کود کھائی ہیں دی۔" " آج صفاکی بھی تم نے کی۔" سارب نے جرت سے اس کی سمت دیکھا 'اس نے محصومیت سے اثبات مين سرملاديا-

"تو چرچلو...ای خوشی میں آج تہیں گھانے لے چانا ہوں۔" وہ ایک دم اٹھے بیشا۔ دونوں نے خوب أو تنك كى كھايا بيا اورجب كمركوف وساساساي كاموذ آف موجكا تفا

" ویکھولڑی! بہانچھ کھروں کی لڑکوں کے طریقے نہیں کہ میال کولیا اور نکل کئے باہر ہوا کھانے اور چیکے لگانے ... "انہول نے سارب کی پروا کے بغیر حملہ کیا۔ شامہ حمرت سے ان کامنہ ویکھتی رہی۔وہ ہی تھیں تاجو مبح اسے بیٹا بیٹا کرکے مخاطب کررہی

وونهيں اي \_\_ اس نے نہيں کما مجھ ہے ميں نے ى باہرجانے كاكما تھا۔" سارب في اے كرے ميں جانے كا اشاره كيا اور خوداى كے تصفے سے لگ كربين

اس واقعے کے بعد وہ دو تین مرتبہ سارب کے ساتھ باہر می جمرسارب کے کہنے پروائیسی پر ای کے کے کھند کھے لے آئی اس بران کارویہ بستبدل گیا۔ دوكيا ضرورت تقى بيثا .... "اور اس أيك مخصوص جملے کے بعد وہ آم چوسے یا اس کے لائے ہوئے خربوزے کھانے میں مصوف ہوجاتیں۔ گھرکے افراد اور روزوشٹ کے معمول کو اب وہ مجھنے کی تھی ... اس نے محسوس کیا تھا کہ رشتوں اور توقعات بعد من لكاني جابي يهلي ان رشتول كي اميدول اور توقعات يربور الترفي خود بھي

کے ' ہونوں ہر لی اسٹک لگائی اور اسرے کر کے صوفے پر بیٹھ کر میکزین پر صنے کی۔ کھی ای در میں سراور دونوں جیٹھ کھانے کے لیے آگئے ... بھابھی نے سب کو آواز دے دی ... سارب اور عشارب آفس سے ایج بج لوثے تھے۔۔وہ بھی ساس کے مراہ باہر آئی۔۔دونوں یے گری نیندسورے تھے۔ ووجمعی اس وقت نیند نهیس آئی۔ بھٹی مبح کے اتنی بھاری باشتے نے خماری چڑھادی ... "انہوں نے کری سنبط كتے ہوئے بظاہر عام سے كہے ميں كما محر شامه مجمع فی که ده اس پر تقید کردی ہیں۔ و كيا بنايا ہے جھئ -" برك جيٹھ اقب بھائى نے ہاتھ مند دھو کر گھانے کی میز کارخ کیا۔ ومسريلاؤ... ملادرائنته بمجابهي في اطلاع دي. "واه ... مزا آليا-" دويسرب جينه عاقب في بحي يهلا جحيه منه من والتي ي تعريف ي-"جسی مربلاوی خوشبوے تومیراجی بل کررہاہے كمانا كهاف كو ورنه لوصح كاناشتا بهي بمضم نهيس موا-" ساس نے بھی اپنی پلیث میں دھیرسارا بلاؤ سلاد اور رائنة وال ليابية اس كي توجيع بعوك بي مث عي ممر سى كوبراند ليك-اس خيال سے كمانا كماليا-شامياني بج سارب کی کھر آمد ہوئی او وہ شکوہ کیے بغیرنہ رہ

"سناہے آپ کوہی ناشتالیند آیا تھا 'باتی سب کو تو بضم بى نهيس موا اس ليدن كوبعابهى كماته كامرر بلاؤ دوبليث كهاياكه شفاطع برعضى دورمو-"اسكى بات من كرسارب بنس ديا-"ديمال ايها بي هيدجب مجھلي بھا بھي آئي تھيں' توان کے ساتھ بھی ایساہی ہوا تھا۔۔ اس وقت سب یدی بھابھی کے عادی ہو چکے تھے۔۔اجانک سے تبدیل

رات کے کھانے کی تاری بھی چل رہی ہے۔"ان کے لیج میں ان تیوں کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ علینہ (اڑکی) نے چائے کے ساتھ بہت سی چزیں سروکی تھیں گھر بھی صاف ستھراتھا'وہ خود بھی کم کو گر خوش اخلاق تھی ۔۔۔ شامہ کو تو وہ عشار ب کے لیے بالکل مناسب گئی۔۔

"میری علینه بھی اشاء اللہ بہت سلیقے والی ہے " آپ کو تکلیف نہیں ہوگ۔" انہوں نے بہت پیار سے اپنی بنی کی طرف دیکھا اور پھرسب چائے میں معروف ہوگئے۔

عشارب کے ولیمے تک وہ ہر تقریب میں پیش پیش رہی سب کارویہ بھی ٹھیک تھااور موڈ بھی اچھاتھا ۔۔ دونوں بے بھی بھی دادی کے پاس تو بھی مائی کے

المارپ كے مائ قصور بنواتى ہوئاس كى نظر المائ اللہ ہورى اللہ ہورى وہ اللہ اللہ ہورى ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہورى ہے کہ ہے کہ

"وامق کو لے لول کی امی ہے ... باکہ آرام ہے کھانا کھالیں وہ ان کی تیبل تک آگئ سارب ان کے قریب کھڑا کچھ کمہ رہاتھا۔ "دلیں امریک کے ایک میں ان امتی کے د

"لیں ای ... اور کچھ؟"اس نے دامق کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیے توانہوں نے منع کردیا۔ " آئے رہنے دو ... ان لینگا نما کیڑوں میں خود کو باری سب سے پوچھ کر اور گھر کی بردی یعنی ساس کی مرضی سے ہرچیز تیار کرتی۔ بھی سارب گھر میں کچھ اضافی چیز لے آیا تووہ ہنسی خوشی شامہ کواپنی مرضی سے ناشتا تیار کرنے کو کمہ دیتیں۔ ناندگی کے روزوشب گزرتے رہے ۔۔۔ اس کی گود

میں پہلے ہانیہ اور پھروائق آگیا ... زندگی بے صد مونف ہوگئ تھی۔ کھروالوں کے روید اب بھی يهك دن جيسے تھے مراب وہ كوئى بھى كام تعريف سننے محے کیے نہیں کرتی تھی کلکہ اپنا فرض سمجھ کراور ایک معمول سمجه كركرتي تفي اور معمول كے كامول ميں روز روز تعریف کے میڈل نہیں سجائے جاتے۔ ہاں بھی كمحار عشارب ياسارب يا جردونون بعاجميو المي سے کوئی تعریف کردیتا۔۔انبی دنوں عشارب کے لیے الركى وملين كاسلسله شروع موكيا ... يملي اور بردى بھابھی دیکھ کر آئیں دونوں کو بی اڑکی پیند تھی ... پھر اے اور مجھلی بھابھی کو چلنے کو کہا گھرکے کاموں سے فراغت یا کر وونوں نے اپنے اپنے بی بوی بھابھی کے حوالے عمیے اور ایک شام ساس کے ساتھ عشارب کی متوقع سرال پہنچ کئیں۔ساس کی تاکیدیر دونوںنے ع جوڑے پنے تھے ملکا کیور اور میک اب بھی كيا تفا الركي والول كے كمريس بھي سليقه واضح نظر آرما

" بید میری مجھلی بہو۔ گندے سے گندا کپڑا بھی ایساچیکا کرر کھے گی کہ نیا لگے گا۔ اور بڑی۔ اب دیکھ لیس گھر میں چھ بچوں کو سنجال رہی ہے اور ساتھ میں

2017 الماركين عالية الماركين 2017 عندي 2017 الماركين عندي الماركين عندي الماركين الماركين الماركين الماركين الم

رشنوں کی تھنی جہاؤں آگئ ہے اور اس جہاؤں میں اس معتبراور محفوظ ہو گئے ہیں اور بھی۔ اس جہاؤں میں شدید دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے تن من سلکنے لگتا ہے۔ "مجھلی بھابھی کی آئکھیں ڈیڈیا گئیں۔ "اور جمیں اس موسم کاعادی ہو جانا چاہیے بھابھی ۔ "اور جمیں اس موسم کاعادی ہو جانا چاہیے بھابھی ابنا ہم تھوپ میں کب بدلیاں آجا نمیں۔ "اس نے ابنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔

''دوصیح کہتی ہو۔۔۔ ابھی سب کے سامنے ہم نیوں
کے میکے کی تعریف ہو رہی ہے کہ پہلے بھی تین بیٹے
بیاہے 'انتے اجھے سر ھیانے ملے ۔۔ کسی نے الی
کمینگی نہیں دکھائی ۔۔۔ دیکھ لوچھا گئی بدلیاں ۔۔۔ 'ارٹی
بھابھی اینے ساتھ ساتھ ان دونوں کے لیے بھی آئی
کریم لے کر آئیں اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔
دمہوں ۔۔ ''نیوں ہی مسکرادیں۔۔

عشارب کی شادی کے ٹھیگ دس دن بعد علینہ کے گئے پر علینہ کی باقاعدہ رسم کی گئی ... سب نے خاموشی سے کھالی ... علینہ کے امرید بھری نظروں سے ساس کی طرف دیکھا ایک دو چیجے لے کر کسی فرش کی طرح اس کی منھی میں ہزار کا فرٹ تھا ااور بولیں ۔۔۔

درائے شامہ بیٹاؤرا کھیرکوذراسی دیر اور پالیا ہے۔
مہار ہے ہاتھ کی کھیرکامزاہی اور ہے۔ یہ نو لگاہے
کہ دودھ میں چاول اور چینی کھول کر آگے رکھ دی۔
صد شکر کہ بیبات انہوں نے دھیے لیج میں کی تھی اور
ہزار کانوٹ متھی میں دیائے خوشی خوشی اپنے کرے کی
طرف جاتی علیند نے نہیں سنا 'شامہ سوچنے گئی کہ
سرال کاموسم ہی دھوپ چھاؤں جیسانہیں بلکہ لوگ
بھی دھوپ چھاؤں جیسے ہوتے ہیں۔ کب رویے کی
دھوپ جلا دے بتا نہیں اور کب اسی رویے کی بارش
برس کر نمال کردے خبر نہیں۔ یہ دھوپ چھاؤں جیسے
لوگ ہی افرای کی ذندگی کا حصہ ہیں۔ ان کے بغیر ذندگی کا
گزارہ نہیں جیسے دھوپ اور بارش ضروری ہیں اور ان
کے بغیر کی ذیدگی کا حصہ ہیں۔ ان کے بغیر ذندگی کا
گزارہ نہیں جیسے دھوپ اور بارش ضروری ہیں اور ان
دھوپ چھاؤں جیسے لوگ بھی ضروری ہیں ۔۔۔ بہت

سنجالوگی ایچوں کو ؟ اور میں نے ویٹر سے کہ دیالا رہا
ہے وہ تان اور پانی ... تم سے تو کوئی کام ڈھنگ سے
نہیں ہو تا... "اپنی خفگی اس پر نکال کروہ دوبارہ سمارب
کے ساتھ معروف ہو گئیں 'وہ تو منہ لاکا کرایک کونے
میں جا بیٹی 'منجھلی بھابھی بھی اپنا کھاتا لے کر منہ
لٹکائے اس کے سامنے آبیٹھیں۔
لٹکائے اس کے سامنے آبیٹھیں۔
دخفب خداکا ... دوسرول کاغصہ ہم پر نکل رہاہے

"فضب خداکا ...دوسروں کاغصہ ہم برنکل رہاہے اپنے بیوں کو تو کچھ نہیں کہتیں "بھی تو ہم سلیقے میں اصغری کے ریکارڈ تو ٹرتی ہیں اور بھی پھوہڑین میں اکبری کی شاگرد...

وربواکیاہے بھابھی؟ اس کولگا وہ رونے والی ہیں۔
دربوناکیاہے ... میں ای کے کہنے پر سب مہمانوں
سے کھانے کا پوچھ رہی تھی ... ایک ایک کے پاس جاکر
بوچھا ... پاؤں آبھ کیا موج آگئ تھوٹری در کے لیے
بیٹھ گئی ... بس سارا غصہ نکال دیا کہ کوئی کام کمو تو
دھنگ نمیں ہو تا ... اصل بات اور ہے ... غصہ کمیں
اور کا ہے ... "وہ بولئے کے ساتھ ساتھ کھانے سے
اور کا ہے ... "وہ بولئے کے ساتھ ساتھ کھانے سے
بھی انصاف کرتی رہیں۔
بھی انصاف کرتی رہیں۔
بھی انصاف کرتی رہیں۔

توسی جودہ سارے ساتھ کردی تھیں۔

"سارب بھائی بتارے شے کہ علینہ کے بھائی نے اور مال نے اپنی طرف کے رشتے داروں عززوں کی دی گئی سلامی اور تحا نف علینہ سے بھی لے بیں اور عشارب سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے رشتے داروں میں ہم نے دینا دلانا ہے۔ ہمارا رواج ہے کہ ہم لڑکی میں ہم نے دینا دلانا ہے۔ ہمارا رواج ہے کہ ہم لڑکی عشارب کو بستائی تھی علینہ نے وہ بھی ہے کہ کر آج مشارب کو بستائی تھی علینہ نے وہ بھی ہے کہ کر آج مائدان میں شادی کرتے ہوئی اب چھوٹی کے لیے خاندان میں شادی کرتے ہوئے رسم و رواج کے خاندان میں شادی کرتے ہوئے رسم و رواج کے دیا ہم ان کا قریبال ڈھا گراس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہاں کا قریبال ڈھا میں۔ یہ سرال کا موسم بھی کیسادھوپ چھاؤں جیسا کروں ہوتا ہے کہ ہم پر وہ اے کہ ہم پر وہا ہے کہ ہم پر وہ اب کر وہا ہے کہ ہم پر

# www.jety.com



# تيسرى قينط

کہنے کو بظاہر چھ صفحات ۔۔۔ لیکن انہیں لفظ لفظ کرھے ' دہراتے اور ان پر بھین کرنے کی کو شش کرتے گل آدیزہ کی پوری رات نکل گئی۔ اذانوں کی آواز آئی تو وہ بھی قدموں سے بمشکل خود کو تھینی نماز کے لیے باتھ اٹھائے تو باہر نکل ۔ نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جائے گئے زارو جائے گئے دارو تا کیے کیسے دکھ اور کیا کیا خیال ستانے گئے زارو ماری المبدیں دم تو رکئی تھیں 'سب کچھ ختم ہوجانے ساری امیدیں دم تو رکئی تھیں 'سب کچھ ختم ہوجانے بردعا کو اٹھی اب وہ کیا تھا۔ اس نے مصلے سے اٹھی کرا گئی ' اب بچاہی کیا تھا۔ اس نے مصلے سے اٹھی کرا گئی ' اب بچاہی کیا تھا۔ اس نے مصلے سے اٹھی کرا گئی ' اب بچاہی کیا تھا۔ اس نے مصلے سے اٹھی کرا گئی ' اب بچاہی کیا تھا۔ اس نے مصلے سے اٹھی کرا گئی ' اب بچاہی کیا تھا۔ اس نے مصلے سے اٹھی کرا گئی اب بچاہی کیا تھا۔ اس نے موز مو کے حالات درجہ کی متھے۔

آج میں بہت خوش ہوں۔ نور زادہ بی بی کے گھر رہتے بھے چار مہینے ہوگئے ہیں۔ لیکن یمال اتامزا پہلے بھی نہیں آیا تھا۔ آج پہلی بار میں نے اسجد کودیکھا۔ اس سے پہلے میں نے صرف اس کی باتیں سنی تھیں۔ خان بیگم کاشہری بیٹا اتنا ماڈرن اور خوب صورت ہوگا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھا رہے اور میں اس کو دیکھتی رہوں۔ شاید سامنے بیٹھا رہے اور میں اس کو دیکھتی رہوں۔ شاید اس کی میری دیوا تھی کا اندازہ ہوگیا تھا۔ لیکن وہ اتنا شرمیلا ہے کہ فورا "ہی واپس چلا گیا۔ جانے دوبارہ وہ شرمیلا ہے کہ فورا "ہی واپس چلا گیا۔ جانے دوبارہ وہ بہان نہ آیا تو میں خود کسی بہانے حویلی کا چکرلگالوں گی۔

آج اسجدنے پہلی مرتبہ مسکراکر جھ سے ہات کی۔
وہ شاید نور زادہ لی بی سے ڈر نا ہے اس لیے کھل کر
اظہار نہیں کیا تاکین آج جب وہ پہاں آیا تو بی گھر
ر نہیں تھیں اور میں اکہلی کھڑی تھی۔ میں نے مسکرا
کر سلام کیا تو اس نے آئے بردھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔
اس نے بچھے کھر کے پچھلے بزغ میں دات کو سب کے
سوجانے کے بعد بلایا۔ میراول خوشی سے جھوم اٹھا اور
نو بہلی مرتبہ ہم دونوں باغ میں طے۔ اسے بھی پہلی ہی
نظر میں جھ سے بیار ہو گیا تھا۔ ہم نے روزانہ رات کو
بہیں ملنے کا وعدہ کرلیا۔ کیونکہ چارون بعد اس کی شہر
ماہیں میں ملنے کا وعدہ کرلیا۔ کیونکہ چارون بعد اس کی شہر

اسجدگی پار بھری میٹھی اتنیں مجھے ہروفت اپنے سحر میں جگڑے رکھتی ہیں۔ اب ہم بہت بار باغ میں مل چکے ہیں۔ وہ میری خاطراب پندرہ ہیں دنوں بعد ہی شہر سے لوٹ آنا ہے۔ اس کی سنگت میں چاندنی راتوں کا حسن اور بھی بردھ جاتا ہے۔ وہ جب پیار سے میراہاتھ تھام کر نرم گھاس پر میرے ساتھ چلنا ہے تو ساری دنیا حسین لگتی ہے۔ حدیث اللہ ہے۔

پررہ دن پہلے خان شہرے آیا تھا۔ لیکن اس نے مجھے باغ میں ملنے سے منع کرویا تھا کیونکہ اب کرمیاں آگئ ہیں تواسے ڈر تھا کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اس نے جھے رات کو اپنے ڈیرے بربلایا تھا۔ ڈیرے میں گزرا وقت شاید میری زندگی کا تحسین ترین وقت تھا۔ اسحد نے اس رات جس محبت کا اظہار مجھ سے کیااسے اسحد نے اس رات جس محبت کا اظہار مجھ سے کیااسے



"اسنے وائری دور پھینگ کراینا سر قابا۔
"توابیا کی ہونے والا تھا تب ہی دل پکار پکار گری کہ رہاتھا کہ خان ہے یہ آخری ہلا قات ہے تولیعنی ہیں تک تھا تو کیوں تک تھا تو کیوں میرے وجود پر اس کی مہمانی کی پر سات ہوئی ۔۔۔ کیوں میرے وجود پر اس کی مہمانی کی پر سات ہوئی ۔۔۔ کیوں اس خالی بنجر من میں محبت کا بھول کھلا۔۔۔ ایسا بھول کہ جس کی خوشہو سے وہ باقی کی ساری زندگی معطر دہ عتی سمی خوشہوں کے سر پر سے سکتی تھی۔۔ ہر دکھ جھیل ملک تھی۔۔۔ ہر دکھ جھیل اللہ تھی۔۔۔ ہر دکھ جھیل اللہ تھی ۔۔۔۔ ہر دکھ جھیل اللہ تھی ہے۔۔ ہر دکھ جھیل اللہ تھی تھی۔۔ ہر دکھ جھیل اللہ تھی تھی۔۔۔ ہر دکھ جھیل اللہ تھی تھی۔۔۔ ہر دکھ جھیل اللہ تھی تھی۔۔۔ ہر دکھ جھیل اللہ تھا تھی ہیں۔۔۔ بھر کیوں کا سام اس کی مہمان بانہوں کھینچ لیا تھا۔۔ کیوں ذندگی کا سفر اس کی مہمان بانہوں سے حسین تھے ہے تھوں ذندگی کا سفر اس کی مہمان بانہوں سے حسین تھے سے محروم کر کے اس کی ہستی کو بھر سے اجاڑو ہر ان کردیا۔۔ کیوں۔۔؟

بہارویران رویا۔ بول۔ وفی ہونے کے بعد جبوہ بیاہ کرخان بیکم کی حو بلی گئی تو لگاسارے راستے اس پر بند ہو چکے ہیں اور اب موت ہی اس کیفیت سے نجات کا واحد حل ہے۔ تب پندر هویں ون اصطبل میں اسجد عالم دکھائی دیا۔ قید خانے میں جسے سورج چک اٹھا۔ زندگی کوایک مقصد مل گیا۔ بھلے وہ مقصد محض اس کی آیک جھلک و کھے لیئے تک محدود تھا المیکن وہ خوش تھی اس کے نام سے منسوب ہو کر' اس کی نسبت سے پیچانے جانے ماری منسوب ہو کر' اس کی نسبت سے پیچانے جانے ماری سے سے بیچانے ہو کہ ماری سے سے بیچانے جانے ساری سے سے بیچانے ہو کہ ماری سے سے بیچانے ہو کہ ماری سے سے بیچانے ہوائے ہو کہ ماری سے سے بیچانے ہو کہ سے سے بیچانے ہوائے ہوائے ہوں کہ ماری سے سے بیچانے ہوائے ہوائے ہوں کہ سے سے بیچانے ہوائے ہوائی ہوائی ہوائے ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائے ہوائی ہوا

میں گفظوں میں بیان نہیں کرسکتی۔۔۔ بس نہی کمہ سکتی ہوں کہ اگر بچھے اسجد نہ ملاتو میں مرحاؤں گی۔ پانچواں صفحہ۔

آج اسجدنے جھے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ اب ہم ایک دو سرے کے بنا نہیں رہ سکتے ہم ایک دو سرے کے استے قریب آگئے ہیں کہ جلد از جلد شادی ہی اس تعلق کا انجام ہے۔ اور جھے بقین ہے کہ میرا اسجد مجھے مجھی دھوکا نہیں دے گا کیونکہ وہ بھی مجھے سے اتناہی بیار کرتا ہے۔ کاش ۔!خان بیگم اس رشتے کے لیے تامانی سے حامی بھرلیں اور مجھے قبول کرلیں۔

اسحدائی تعوثی در پہلے یہاں آیا تھا۔ موقع پار بس اتا کہ گیاہے کہ رات کو دس سے میرے ڈیرے پر آنا۔ آج میں اس سے طنے کے لیے بہت ہے نکالا مول۔ آج میں نے وہی نارنجی سوٹ پیننے کے لیے نکالا ہے جو اسجد میرے لیے شہرے لایا تھا۔ آج وہی سوٹ پہن کر جب میں اس کے پاس جاؤں گی تو یقینا '' وہ بہت خوش ہوگا۔ آج میں اسجد سے شادی کی بات کروں گی۔ اور اس بار اگر اس نے ٹالا تو میرے لیے بہت مشکل

2017 35 176 35 Line Y

"مباری نی شریری هی-" "ليكن ويجيك دو سالول ميں تو مجھى سيامنے نہيں آئی-میں نے خود بے شار مرتبہ پیٹی کھولی تھی۔" ارے اتنا سلمان ہے اس کے اندر سے اتن سی چیز کی طرف کمال دھیان کیا ہوگا۔۔۔ امال نے کرمیوں سردبوں کے کیڑے اور نیچے کیے توشاید اس وجہ سے اوبرنكل آئى- ميں نے اس روز كى كام سے بيٹى كھولى توبالكل سائے ركھي تھي۔مين توخوب چو تلي اسے و ملي كر-يادب تاباجي كيے بيشدات ساتھ لكائے بعرتي محی ... حدان بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ میرے بعد اس نے پڑھی اور فورا"ہی امال کو ہرمات بتادی۔اے بست افسوس ہے کہ زرمین کے شوہر کی جگہ اس روز اس نے اسحد کا خون کیول نہیں کیا۔۔۔ اور اب وہ بیہ فيعله كي بيفا تفاكم أيك بارتم يهال آجاؤ تو جرجي اس جانے نہیں دیں گے۔ دقیمت بھولو زیبا کہ میری شادی کوئی عام شادی

نهيس تفي المجصوني كيا كيا تفااور ميرا فيصله دونول علاقول

کے جرکوں سے ہو کر آیا تھا۔ تم نہیں سمجھ سکتیں زیبا

کہ میں توانی مرضی ت تاراس بھی سیس ہو سکتی ....

فرحت شیاق فرحت شیاق مکتید عمران وانجست فون نبر:

رایس مسدود کردی تھیں اور اس بار وہ بری طرح حوصله بارجيمي تصين عني منتك تھي ندار فياور آ مے برھے کاحوصلہ وربت بریشان ہو <u>گلے....</u>" زیبانے دھرے سے اس كاكندها چھوا اور كل آويزه صبط كے رہے سے بندهن باركراس كے كلے سے ليك عى "میں اے قاتل کے روپ میں شیں و مکھ سکتی۔نہ مجھی اس کے سامنے جاتا جاہتی ہوں۔۔۔اس نے جو کیا اس سے کوئی سروکار میں رکھنا جاہتی۔"وہ اور زور وكياتم بيشك لية ماركياس ره عتى مو-؟" نیائے کی امیدیر اس کاچرا دیکھا۔ "ال کے دل مِن دُر بينه حميا ہے كہ صنوبر كى طرح خداناخواستہ ايك دن تم بھی..." وہ ہچکھا کررک عی-"اگر صور کا قاتل اسجد بالو آويزه توتم وبال كيے محفوظ ره سكتى مو-" "الحبسس" كل أويزه كى أتكمول كي آك وه حسين ترين لحات پر گئے جنہيں وہ اپني زندگي كا حاصل مجھ بینی سے سدوہ قائل جس کی آ تھوں میں بے پناہ محبت اور جذبوں کا ایک سمندر آباد رمتا تفا۔ کیا اس طرح يهك ول لجما يا ہے ۔ محبت لٹاكرجان تعينج لينے ورياسوچ ليس بينياناس كالندهابلايا ودخان بيكم تويي جاهتي بين كيريس بهي وايس نه آوں لیکن اسجد ۱۰۰۰ سے آب کیکیا ہے۔ "ابھی بھی اس کے بارے میں سوچ رہی ہو۔.." "جانتی ہو۔۔۔ ہم نے ڈائری راصنے سے تمہارے نے تک کا ایک ایک لمحہ کسے کانٹوں ہر گزارا

جاجی اور لالہ لائق بھی ہیں۔" دلنازانے باتک کے قريب آكر آسته سے خان جيم كو مخاطب كيا نينداؤوه بھی پوری کرچکی تھیں۔۔۔۔بس پوپ ہی کیٹی تھیں۔ وفائنیں بٹھاتو دیا تا۔؟"خان بیٹم نے جلدی سے الموكرشال اليي كرداو إهى-

"جی برے کمرے میں ہیٹرلگا ہے۔ اوھر بی بیٹھ گئے سیسسے"ولنازانے ان کی چیمیل سیدھی کرے

«اور اسجدسد؟» ده الله كفرى مو تيس-والدائي كرے من بى تھے من نے بلایا۔ اب ان سب كے ساتھ بينے ہيں۔"ولتازانے با قاعدہ انهيس بانوس تقام كربهاته چتنا شروع كيا-خان بيكم دھان بان سی خاتون تھیں ،جب تک جوان تھیں خوب چست اور ایکٹیو تھیں الیکن ڈھلتی عمرنے وجود می مزوری اور نقامت بحری دی تھی ... بلڈ پریشر بھی زیادہ تر لورہے لگا۔ نبین*د سے جاگ کر فور*ی طور پر اٹھ کھڑا ہونے اور چلنے پھرنے میں کافی دفت محسوس

رتی تھیں۔ دوالسلام علیم لالیہ آئیں بھابھی "وہ دیورانی ے بغلگیر ہو کیں۔ لاکن تھر آگے بردھانواس کے سربر ہاتھ رکھا۔ "جیتے رہو۔"

وعطبیعت تھیک ہے بھابھی جان؟ خیرے تو سوئی

"جي جي- الحمديلد-بس كهانا كهاكرجي ست بهوا او ليث كئي- آب سنائيس بدے دن بعد چكرلگايا-" ول ى مل مين ان سب كي أيك ساتھ آمدير تشويش محسوس کرتیں وہ مسکرا کر خبریت دریافت کرنے

السيديد مردى كاموسم خان كي لي بهت شکل ہو باہے۔" دکشادے بھاجھی نے مسلمرا کرشو ہر کی طرف دیکھا۔ دو من شرے ان کی بالکل نہیں بنت۔" "آج بھی بڑی مشکل سے ہمت اٹھٹی کر کے آما ہوں۔ اصل میں بھابھی جان۔ "وہ قدرے رک کر معلوم میں کس سوچ میں رو گئے 'خان بیکم نے بریشانی

بيرسب بهت مشكل ہے جوتم لوگ موسے بيتھے ہو۔" كل آويزه كاحوصله اس وفت قابل ديد تقاله يجيلي رات سے اب تک وہ شاید خود پر ہر کیفیت گزار بیتی تھی۔ اس کے خوب حقیقت پندی سے ہرپہلوپر غور کردہی

'تو پھر۔۔ ہم کیے رو کیں تہیں؟'' نیاحقیقتاً' یریشان نظرآنے کی۔

والك راسته وكهائي دے رہا ہے۔" كچھ دهندلا وهندلاساوه سوچ کے بانے بانے میں مم تھی۔ أكرمس باجره لى ك بات كرول توشايد كوئى خل تكل آے۔ دوسال میں نے ان کے بچوں کو پردھایا ہے۔ ان کے سر جرکے کے برے مشران میں سے ایک

ہیں۔ہوسکتاہےوہ میری رہنمائی کر عیں۔ "إل كليك كاكاجان توبيت نيك اوراق الصح آدي الى وە ضرور مارىد كرس ك-"

" دوبس ایک البحص ہے۔۔۔ " وہ پریشانی سے اپنی مصلی مسل رہی تھی۔ "انہیں ڈائری اور اسجد کے بارے س کل کرہاتارے گا۔"

"توکیا ہوا۔ تہاری زندگی بچانے کے لیے ہم کھے بھی کرسکتے ہیں۔ یاتم اسجد لالہ کو بچانا جاہتی ہو۔ آب جي؟"وه جران سي-

ودنهيس مايي بهن كوبجانا جابتي مول ولين ....؟" زيما كه نه جهة موت اس ويله "اسے توہم کھو چکے"

والوكيامري مولى بمن كى عزت داؤير لكادي-"وه اٹھ کھڑی ہوتی۔

" پھرد ؟" بات زيباكي سمجھ ميں آگئي تھي۔ وقى الحال ميس سى تفصيل ميس مبيس جاوس كى-بس ان سے مشورہ طلب کروں کی کہ سسرالی گاؤں

وحمال جان .... وہ کاکا جان آئے ہیں۔ ساتھ میں

پارے بچوں کے لئے م لت عليه وسلم حضرت محمصطفی الله کے بارے میں مشتل ایک الیی خوبصورت کتاب جھے آپ خود بھی پڑھنا جا ہیں گے اور ایے بچوں کو پڑھانا جا ہیں گے۔ ہر کتاب کے ساتھ حضرت تحمہ صطفی علیت کا تیجره مفت حاصل کریں۔ قيت -/300 روي بذر بعددُ اكمنكواني يردُ اك خرج -/50 روي بذر بعدد اكم مكوائے كے لئے مكتبهءعمران ڈائجسٹ 32216361 اردو بازار، کراچی \_فن: 32216361

سے دیورانی کو ویکھا لیکن دہ شاید شوہر کے بولنے کی الہجرے میں آج لائق کی دوسرے چند ساتھیوں کے ساتھ بحث چھڑ گئی تھی۔ بخت کل اور نعیب جان تھی تھے وہاں۔" قربان خان نے دوبارہ آغاز کیا۔ ووہ اسجد کی دلمن کو بہت دن ہوگئے ہیں گاؤں سے گئے ہوئے رحیم اللہ بھائی کا کہنا تھا کہ ونی کی لڑکی کو اتنی وهيل دينا ورسيت نهيس سدسلطان احد ني بھي ان كي تائيد كى تقى-كىنے كيے ذراسى بيارى كى خاطرات دن کون بھیجا ہے۔ کل کو یمی وسمن قبیلہ طعنے مارے گا۔ ہوسکتا ہے کوئی الزام ہی نگادے۔ کمہ دیں تے ہم تے بہو کر کھرے نکال دیا۔ آپ سمجھ وار ہیں بھابھی ....ادھرسب کوبری تشویش لاحق ہے۔ ومیں سمجھتی ہوں لالہ... آپ ٹھیک کمیہ رہے ہیں۔" خان بیکم کو اچانک ہی معالمے کی سکینی کا احساس ہوا۔ رحیم اللہ خان اور سلطان احر جرمے کے بزرك مشرتص أكرانهول فيدييغام بميجا تفاتوبات صرور سنجیدہ تھی۔ کل آویزہ کو اسحدسے دور کرنے کی خوشى ميں ان پهلووں كوواقتى نظراندا زكر بيتى تھيں۔ وورزاده بھابھی بھی وسمن کے گاؤں سے ہیں میلن پچیس سالوں میں مشکل ہے پچیس بار بھی میکے نہیں نئیں۔وہ بھی اشنے دنوں کے لیے۔۔۔ اور نگ زیب مسے زم ول بندے نے بھی تین عارون سے زیادہ کی بھی اجازے میں دی تھی۔ بیوی سے نرمی کاسلوک این میکه لیکن ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں کاخیال قبیلے سے قبلے کی سطح پر آکر کیا جاتا ہے۔ یمال معالمہ بورے گاؤں کی تاک اور عزت کا آجا تا ہے۔۔ویے آپ نے اسے بلایا تو تھا نا۔۔ کیا ادھرے کوئی مسئلہ ؟ " آخريس سيدها سيدها سوال كرو الاسدخان وہری مشکل میں گرفتار ہو گئیں۔ نہ جھوٹ بول تھیں نہ بچ۔ دکاکا جان ۔۔۔ وہ اصل میں ساری کو ماہی میری

کے سامنے سے ہٹ جانے پر چمکا چاند مسکرانے لگا ہے۔۔ اس کے نصور ش بھی وہ پری چراپوری آب آب سے چیکنے گئی۔۔۔ کانوں میں اس کی ہنسی کے جلترنگ سے بجنے لگے۔ کل وہ چاندنی ساپیکر لیے اس کے سامنے اس کے پاس ہوگی۔ ول اچانک ہی وصال یار کو ترزب اٹھا۔ ہفتوں کا تحض اور صبر آزاا ترظار سمن یار کو ترزب اٹھا۔ ہفتوں کا تحض اور صبر آزاا ترظار سمن یار کو ترزب اٹھا۔ ہفتوں کا تحض اور بردھ گئی۔۔۔ وہ اپنی میٹھی شرارتی مسکر اہمت ہونٹوں میں وہائے کا کا جان کے بیچھے بیچھے خود بھی باہر نکل آیا کہ امال جان میں اس کی چوری نہ پکرلیں۔۔

# # #

صنوبر کو ڈائری لکھنے کا شوق آٹھویں جماعت میں بیدا ہوا تھا۔اسکول میں متکورہ ہے آیک ٹیجر آئی تھی جس کے ساتھ اس کی اڈرن ہی بیٹی تھی تھینہ۔وہ آٹھویں کی طالبہ تھی۔اس نے کلاس فیلوز میں ڈائری وغیرہ رکھنے کا شوق ڈالا۔ساری لڑکیاں ان دنوں آیک دوسرے سے انٹرویو' آٹو گراف لیتی اور اپنی اپنی ڈائریوں کو اقوال 'اشعار اور تصویروں سے بھرتی نظر آئیں۔ پھر آٹھویں میں ٹیل ہونے کے بعد صنوبر نے آٹیں۔ پھر آٹھویں میں ٹیل ہونے کے بعد صنوبر نے برحمانی کو تو خیریاد کہ دیا لیکن ڈائری کو بھی خودسے جدا میں سے کھنے میں مصوف نظر آئی تھی۔

گل آویزہ نے ان چھ صفحات کے اثر سے نکل کر باقی کی ڈائری پر دھیان دیا اور بغور ایک ایک صفحہ دھیان سے پڑھتے اسے دو نام ایسے دکھائی دیے سے صنوبر کابہت قریمی لگاؤ اور تعلق جھلک رہاتھا۔

ان میں سے ایک اس کی اسکول کی دوست جمہ تھی اور

"بہ رویدہ تو ناورہ خالہ کی بٹی ہے نا۔ جہاں صنوبر سلائی سیکھنے جاتی تھی۔؟"گل آویزہ نے پاس بیٹھی زیبا کو متوجہ کیا 'جو لکڑی کا گول فریم اور رنگ برنگے دھاگے لیے ایک جادر کی کڑھائی میں مصوف تھی۔

ہیں کہ اسے والی باوائے کا بندوبست کروں ہلین ہیں وہ علیم شیرووالی زمین کے مسئلے میں پھنسا ہوا تھا۔ روز ہیں رستم کولے کروہاں جاتا پڑجا ہاہے۔ پھل پک کرتیا ر ہوچکا ہے اور یہاں درختوں کے قبضے کا مسئلہ ہی حل نہیں ہورہا۔ مجھے فکر تھی کہ اگر معاملہ جلدنہ سلجھاتو کہیں پھل نہ سرجائے۔۔۔ آپ بریشان نہ ہوں 'ہم کل میج ہی اسے بلوالیس کے۔۔۔ باقی مسئلہ وغیرو کوئی نہیں تھا۔ "اسجد نے نمایت سلجھے ہوئے انداز میں فوری جواب دے کر قربان چاچا اور خان بیگم دونوں کو مطمئن کردیا۔۔

"بس بس میں ہے۔"کاکا جان ایک دم دھیے
ہو کر بنس دیے۔ "جھے پتا تھا کوئی بردی بات نہیں
ہوگی۔ لیکن کیا ہے تا بچے۔ تم ادھر کا ماحول زیادہ
جانے نہیں ہو۔ میں نہیں چاہتا کل کو تمہارے کیے
جانے نہیں ہو۔ بس ٹھیک ہے اب میں باقی سب کو
کوئی سکلہ ہے۔ اور بھا بھی ۔ وہ ادھر آپ کے
گاؤں میں تو شادی بھی ہے "ستا ہے۔" زرمین سب
گاؤں میں تو شادی بھی ہے "ستا ہے۔" زرمین سب
کے لیے جائے لائی تھی۔ پیالی اٹھاتے ہوئے انہیں
گور خیال آیا۔

"جی لالسد میرے بھائی کی پہلی خوشی ہے۔اس کے برے بیٹے کی شادی ہے۔ لڑکی بھی ہماری اپنی ہے۔بس پر سول ہی تو لکانا ہے۔"

"وبی تو میں سوچ رہا تھا۔ تنھیالوں میں پہلی شادی
ہو المن کو بنا ساتھ لیے کیسے جاسکتے ہیں۔ "کاکا جان
ہو گئیں۔ دل میں تو سوچ بیٹھی تھیں کہ چلوا چھا ہے
ہو گئیں۔ دل میں تو سوچ بیٹھی تھیں کہ چلوا چھا ہے
نہ شادی میں گل آویزہ ہوگی نہ اسجد سے سامنے کا
امکان ہوگا۔۔ وہاں جاکر بھی بھی کمہ دینتیں کہ ولمن کی
مال اسپتال میں ہے اور خیال رکھنے والا کوئی نہیں ۔۔۔
گل آویزہ کو واپس بلوانے کی ۔۔۔ خان بیگم نے زہر سی
کی مسکر اہم لیوں پر سجاکر ہائید میں سم ہلایا۔
کی مسکر اہم لیوں پر سجاکر ہائید میں سم ہلایا۔
دیر ایک آگی کے می مرات کی ہے۔ جو رہم تہ پر

مارکرن (180) جوری 2017 عادی ا

"مال ....ا اسكول كے بعد رويده بى اس كى كى سميلى و دکل میں خود زر ماج خان کے پاس جاول کی۔ جابیں تو جرکہ بھالیں میں اپنی بیٹی کو قاملوں کے تھے۔" زیانے دائوں سے دھاگا توڑ کر سوئی علیحدہ حوالے میں كر عتى-"ان كا بيار وجود لركم الے لگا۔ سائسیں دو قدم چلنے پر دھو تھنی کی طرح چلنے لگتیں۔۔ وجھے لگتا ہے ہمیں صنور کی سیلیوں سے ملنا چاہیے 'ہوسکتا ہے کوئی کام کی بات ہاتھ لگ جائے۔ بالنيخ موسة وروانه تقاما توكل آويزه اور حمدان دور كر میں ان چھ صفحول پر آتکھیں بند کرے یقین نہیں یاس آئے اور سمارا دے کر قربی جاریائی پر بھایا۔۔۔ زيباً بماك رباني لي آئي-ارسکتی۔" ڈائری کے اوپری کونے پر تھوڑی تکاشےوہ كى كىرى سوچىس كم نظر آئى-ومیں کمیں نہیں جاؤں کی امال ...." زیبا ہے گلاس کے کرمال کے لیول سے لگایا۔ "اور آپ فکرنہ " پھرتو ہمیں صرف رویدہ باجی سے ہی ملنا جا ہے۔ كيونك جن دنول وه نورزاده يي يي ياس كئي ياس اس كريس من خود منح زر ماج جاجا الدور لاله اور برك آغاجي تعمت الله خان عليت كرول كي-" سے سلے وہ تاورہ خالہ سے سلائی سیکھ رہی تھی اور "بول ..." وو سركو باتعول سے تقامے دھرے صرف رویدہ ہی اس کی قریبی سہیلی تھی۔ یاد نہیں دهر عوب ليك كني اوركل آويزه با برنكل آئي-جب پدرہ بیں دنول بعدوہ کھر کا چکر لگانے آتی تو تأرول بمرے آسان ير نظروالتي اس بعرت رويده ي طني مرورجاتي تقي-" "مهول...." كل أويزه في حمى فيصل بريسنجني كي صنوبر کی یاد آگئ۔ آج شنج سے ہی۔ جب سے اس نے تفصیلا "دائری پر حی تھی صور بہت شدت سے وسنو گلم "حمدان اجانک کمرے کے دروازے اسے اینے آس پاس محسوس موری تھی۔ وہ اپی آ تھے بند کرتی اور صنور اس کے تصور میں اتر میں آیا کو دونوںنے چونک کر سراٹھایا۔ واسجد كا فون آيا تفا- كل حمهيس گاؤل واپس بلايا آتی ... جانے اس کی اداس خالی نگاہوں میں کیسے کیسے سوال تص کل آویزہ کے تھک کر ستون سے ٹیک ہے۔" حمدان کالبجہ اس کے ذکر پر سخت روکھا اور وسوالول نے تومیرے اندر آگ لگار تھی ہے میری "واليسس" زيباني باخته بمن كود يكماجس بهن-"وه نهایت ست اور د صلے انداز میں سے میتھتی کے ول کی دھر کن جانے کیوں بہت تیزی سے بے ربط ہوئی تھی۔ ں ہی۔ "کوئی اپنی سکی بمن کو اپنے شوہرسے منسوب کر وكيابات بمونى-؟ "اسنے خود كوسنبطالا-"وه لوگ كىيں شادى ميں جارہے ہيں۔شايد سيدو کے سویے تو سوء موتیں مرجائے ... میں بھی اب كمه ربا تفا- تمهارا سائھ جانا ضروري ہے۔ كمه ربا تھا زندول میں کمال ہوں۔۔ یہ کیا کیا صنوبر۔۔۔ کاش اس كل درائيوردر ير آجائے گا-" بھری کائنات میں حمہیں کوئی اور ملاہو یا۔ کاش کوئی اور كأبنائم فسو ے اللہ-"كرم كرم آنسوول كى كيرى به نكلي

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ے میرے قریب آنے پر تیار ہو کیا۔ میلے ایک کے ول سے کھیلااوراب ۔۔ ہایس نے ضبط کی کو مشش میں "ہاں۔اچھاکرتے ہو۔ کوسٹش کیا کرد کاربھی خود نہ بری طرح لب چبائے "وقتی جذباتیت کاشکار ہونے جلاؤ 'بيرده عرسارے آدمی کس ليے ہیں۔" والے ایسے سطی لوگوں میں حساسیت نام کو نہیں "بول-"وه الله كمرا موااب لكاتا مول-اميرب ہوتی ....بس ایک جنون۔بشری نقاضوں کا۔"اسنے ووبر تك والس موجائے كى-ان شاءالله-" ہاتھ کی پشت کوبلا ارادہ ہی رگڑا .... جانے کیوں جمال ان بھی اسجد کے کس کی گرمی پوری شدت سے آیا۔ "کب آربی ہے۔" محسوس ہوتی۔

"يرسي چرس آج بى لىنى بىن؟"اس نے لىث يزه كرخان بيكم كاچروب كمحا ''مفتے بھرے ان نیستی ماریوں کو کمہ رہی ہوں کہ شادی کی تیاری شروع کرد لیکن ان کا دماغ صرف جویس مخفظ پہلے تو کام شروع کرتا ہے۔ اب بولو۔۔ انہوں نے زور سے پاس بیٹی دلنازا کو دھی رسيدى ووكندها سملات بمدخنه كوديكي للى الد- بمیں تو یا بی نہیں تھاکہ کس کس نے جانا ب-رات كوامال جان فيتاياكه زرى باجى كعلاوه ب جائیں گے۔ توسی برد فند وهرے سے

وحیما کوئی بات تهیں ... میں بھی کہیں قریب ہے سب کھے لے آول گا۔" وہ قدرے الجھا الجھا سااٹھ كمراموا- آجى كل آويزهن بحى آناتها-رات تك اس کا کی پکا ارادہ تھا کہ وہ خود اے درے ہے لے آئے گا لیکن اوھرے سب سلمان لینا بھی بہت ضروری تفاکیو تکہ اگلی صبح توسیدو کے لیے لکلنا تھا۔۔ بہنوں کے لیے شادی کی خریداری آج ہر حال میں

وو كل ما و الله الله الله وكل في الله

وورسدوه لرك-؟"خان بيكم كما تصيرواضح بل وميس نےرسم كے زے لكاديا ہے۔وہ لے آئے گا-"الحد كم كر مزيد ركانسي- خان بيكم نے بھي مهلاني يراكتفاكيا

كمرس تووه دونول باجره في في كم بال جانے كے لے لکیس ارادہ میں تھا کہ پنے آغاجان سے مشورہ طلب کیاجائے اور آگر میس رہے کی کوئی مناسب راہ تكلتي موتو زرتاج جاجا اور بلاوركي حويلي جاكر مزيد يجه عرصہ گاؤں میں رہنے کے لیے ان کا ساتھ طلب کیا جائے۔ تافیع کے فورا" بعد ہی دونول روانہ ہو گئ تھیں 'اکہ اسجد کافون آنے سے پہلے وہ کسی حتی نتیج ير چنج جائيں۔ كل آورزه كاذاتى خيال يمي تقاكه فوري لور پر اسے کوئی بمانہ بنا کر اسجد سے معذرت کرنی یرے کے۔ یہ تو طے تھا کہ گاؤں وہ ہر کزوایس شیں

ليكن بنه توزر مارج جاجااور سهاجره بي يسد كل آويزه کے قدم گھرسے نگلتے ہی خود بخود ایک تیسرے راستے ک جانب مڑھئے۔ ٹریباچو نکی تو ضرور کیکن بنا کوئی سوال کے بین کے ہم قدم چلتی رہی .... بیہ تیسرار استدنادرہ خالہ کے کھر کی طرف جا تا تھا۔ یقیناً" وہ کوئی برا قدم اٹھانے سے پہلے رویدہ سے ملنا جاہتی تھی۔ زیبا کو بھلا کیااعتراض ہوسکتا تھا۔اسحد لالہ کوانی صفائی میں بھلے

کے آگے کیااوروہ خاموشی سے پڑھنے لگی۔ "بال-يهسباتيس ميس جانتي مول-"رويدهن اطمينان يے دائرى والى كى-"وەكى باران باتول كامجھ يد ذكر كر يكى ب- وه دونول باغ من طقة تع وه اي تحفے بھی ریتا تھا اور پھر بعد میں باغ کے علاوہ کی ملاقاتين...البتهاس كانام الجد تفائيه مين تهين جانتي تھی۔اور بیراسجدعالم توخان بیٹم کا بیٹا ہے تا۔۔شاید تمهارايين وه ميلي بار مجميل کل آويزه مارے شرمندگی کے فقط سملایائی۔ ودلیکن اسجد توغالبار شهرسے آیا ہے نا۔ بہت سارا يراه لكه كر-"رويده نے جيے خود كلامي كى- "و مجھے كھ یاد آرہاہے آویزہ۔"اس نے چونک کر سرا تھایا۔وہ بری طرح ذہن پر نور دے رہی تھی۔۔ یہا تہیں کیاسوج رای می کل آورده ایک امید برای سے ملتے کی۔ بھے تھیک ہے یاد تہیں کیکن ایک باراس نے شايد إيسا كما تفاكه بجهير بست شوق ب خان ميري واري بر مجھ لکھ کردے کیکن وہ تو پڑھنا لکھتا ہی تہیں جانتا۔" واجها....؟ الله أويزه في جوش جزيات ب زيا كالماته بكرليا-"ياشايديه كما موكه وه تولكهناي تهيس جابتا-"رويده نے الکے بي بل ميں اس كي اميد تو ثري وی- "معاف کرنا مجھے واقعی تھیک سے یاد ہیں ہے۔ ين ايك بندي ہے جواس معاملے ميں تمهاري مدد "وهد كون .... ؟" كل آويزه نے بے تحاشا چونك "اسحِدگی بھابھی۔" "بھابھی ۔۔ " اس نے بے بقین سے دہرایا۔ "لکین اسجد توایک ہی بھائی ہے پانچ بہنوں کا ... اس کی نے بتایا تھا کہ بچھے اور خان کو 'خان کی

سے بھی اچھی جان پھیان تھی لیکن صنور کی موت کے بعد چونکہ آنا جانا بالکل ہی کم ہوگیا تھا اس کیے کل آویزہ نے زیبا کوسلائی سکھانے کا بہانہ بنایا۔ گھریراس ی آمی اور بھا بھی بھی تھیں اور جب کرے میں رویدہ اوروہ تنارہ کئیں تو گل آویزہ نے فوراسی صنور کاذکر چھیردیا۔ان کے پاس وقت کی شدید کمی تھی۔بناوقت ضائع کیے اصل دیعے پر آنااس کی مجبوری تھی ور پچھلے دنوں میں نے اس کی ڈائری پر می۔اس میں کافی ذکر تھا

"صنوبری ڈائری-"وہ یاد کرے مسکرائی-"ہاں بهت شوق تعاایے ڈائری لکھنے کا۔ روزی میرے پاس لے آئی کہ کھ لکھ دو-آب اتن باتیں مجھے کمال آتی

آج کل میں بری البحص میں ہوں رویدہ ہاجی۔ آب اس کی قری دوست محیس-کیاش اس تاطے أب سے چھ اوچھ سکتی ہوں۔"

ودكرو كل أويزمسد جتنا مي اس كے بارے ميں جانتي مول ميں کھے نہيں جمياوں گي۔ "کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ کی سے پار کرتی

تھی۔؟"بهت مت كرك كل آويزه اينول كى بات زبان تک لے آئی "جمعی اس نے آپ سے اپنول کیاتک؟"

"بالسدوه وسمن قبلے سے تھا۔ وہیں سے تمہاری جمال شادی ہوئی ہے۔" رویدہ نے بے وقوفی سے فی الفور جواب دما اور كل آويزه كى سانس كلے ميں الك

"صنورات خان كهني تفي ميس في ايك بارنام يوجهانوبنس كرثال عي ميس سمجه كئ كه بتانا نهيس جاہتي

بنانے والوں میں ہے نہیں تھی۔ میں اس کی بہت بھروسے مند سہلی تھی پھر بھی اس نے بھی بچھے خان کا تام نہیں بنایا۔ پھر تم بید دیکھو کہ پوری ڈائری میں ان چھ صفحات کے علاقہ کمیں روز مروکی اتنی و بھی بھی ڈائری میں روز مروکی اتنی و بھی بھی ڈائری میں راشتیں وغیرہ نہیں کھی گئیں۔۔۔ وہ بھی بھی ڈائری مرف اشعار "اقوال "انٹرویو سے میں روز مروکی باتنی نہیں لگھتی تھی۔ ان چھ صفحوں کے علاقہ پوری ڈائری صرف اشعار "اقوال "انٹرویو سے بھری ہے۔ رویدہ نے ایک اتنی اہم بات کی طرف ان کا بھری ہے۔ رویدہ نے ایک اتنی اہم بات کی طرف ان کا کہ دونوں ہکا ایک دو سرے کا منہ دیکھنے رھیان والایا کہ دونوں ہکا ایک دو سرے کا منہ دیکھنے لگیں۔۔

''آب۔۔؟'' زیبائے سوالیہ نظروں سے بہن کی طرف دیکھا لیکن وہ کافی غائب دماغ می گئی۔۔ بنا کوئی جواب دیئے کھوئے کھوئے انداز میں آگے ہوھنے گئی۔ زیبائے ایک ٹھنڈی سائس لے کرایک مرتبہ پھر پیش قدمی کی۔۔

"وہ دسمن قبلے سے تھا۔۔ خان تھا۔۔ باغ میں اللہ تھا۔ کفے دیتا تھا۔۔ لیکن ان پڑھ تھا۔۔ شاید پڑھا لکھا تھا 'شاید اسجد تھا۔۔ شاید کوئی اور تھا۔۔ شاید قلرت کردہا تھا شاید سنجیدہ تھا۔ "وہ چیوں کی ہاند کانوں میں بحتے سوالوں کا شور لیے آگے ہی آگے ہی آگے برحتی جاری میں۔ اس بار رخ نعمت اللہ خان کے گھر کی طرف تھا۔ کھیتوں کی مگر تھر ہو تے وہ جس گھر کے آگے سے کردا رہے تھے۔ وہال شامیا۔ ندیگے ہوئے تھے۔

معلی اور بات بھی۔ "رویدہ کی آواز اتن پر هم معلی ہوں ہے۔ مقلی ہیں ہے۔ مقلی ہوں اور نوسی موسی ہے۔ "خدا کے میرانام..."

میرانا

"بے فکررہیں باجی-"کل آویزہ نے فورا"اس کا ہاتھ تھاما" بوجھ اٹھانے کے لیے میں ہوں تا۔ شاید آپ کی معلومات میری مشکلیں کم کردیں۔" "کہیں بڑھانہ دیں۔" رویدہ کاجواب اتنا ہے ساختہ

و کی بات نہیں۔ یہ کو مگو کی کیفیت زیادہ تکلیف دیا۔ تکلیف دہ ہے۔" تکلیف دہ ہے۔"

''تهمیں اپنے اندر بہت حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔'' رویدہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہیں گیا۔ ''بتا ئیں باجی۔ بہن کی موت جھیل تھے ہیں۔ باقی ہاتیں تو ٹانوی ہیں۔''

رویدہ نے زبان کیا اسیوسے تھی۔" رویدہ نے زبان کیا کھولا۔ گل آویزہ کے پیروں تلے سے کویا کسی نے دیاں کیا دران کیا دران کیا دران کیا گئی ہے گویا کسی نے دران کھینے لی۔

"مرنے سے کوئی پیدرہ دان پہلے وہ آخری مرتبہ گاؤں آئی تھی۔ان دنول وہ اتنی پریشان تھی کہ آگریہ قبل کامعاملہ نہ ہوا ہو باتوشایدوہ خود ہی خود کشی کرلیتی۔ اس نے کہا تھا آگر خان نے جھے سے شادی نہ کی تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔"

دریعنی خان اسے دھو کادے رہاتھا؟" "ہال۔۔اس کی پریشانی سے تو ایسا ہی لگتا تھا، لیکن میرامشورہ ہے آویزہ کہ پہلے تم بیہ معلوم کرد کہ دراصل وہ تھاکون؟"

''الیا کیول کمہ رہی ہیں۔''گل آویزہ چو تلی۔''اس نےڈائری میں صاف صاف نام لکھا ہے۔'' ''نیا نہیں کیول ۔۔''لیکن بیہ چھ تصفیحہ۔'' وہ کچھ کہتے کہتے اٹک گئی۔''میں سمجھ نہیں پارہی آویزہ۔ لیکن وہ اس طرح کھول کھول کرول کی پانٹیں لکھنے اور "و کیا تم...؟" زیبا کی آنکھوں سے حیرت متر شح ی۔

"السائل المين الم

و بخیرے کر چل کر تیاری بھی کرنی ہے۔ بھر حمدان نے دہاں فون کرنا ہوگا۔ دوہر تک مجھے چلے جانا جا ہے۔ "دہ ایک نصلے پر پہنچ کراب میز قدموں سے محمد کے راستے پر آئے بردہ رہی تھی۔ زیبا سمجھ گئی کہ اب اسے روکنانا ممکن ہے۔

# # #

مغرب سے ذرا پہلے وہ شہر سے لوٹاتور ستم فے گل آویزہ کے حولی پہنچ جانے کی اطلاع دی۔ وہ سامان اٹھائے سیدھا اندر چلا آیا۔ وہ بدے کمرے میں امال جان کے ساتھ یا تفتی کی طرف بیٹھی تھی وہی نبلی شال اوڑھے۔ اسے آباد یکھا تو گھو تکھٹ مزید نیچے کرکے کین کے اندر چلی گئے۔ اسجد ٹھیک سے چرا بھی دیکھ نہیں مایا۔

"بیسب سلمان جو آپ نے منگوایا تھا۔"اس نے تین بردے شاپر مال کے قریب رکھے۔"9وریہ اس کے لیسیہ" دو سرے ہاتھ میں مکڑا ایک اور شاپر اس نے

لوگوں کی گھاگھی تھی۔ اولجی آواز میں نغے نے رہے
تھے۔۔۔ اور تب ہی کھیتوں کو عبور کرتی گل آویزہ کے
قدم آیک آواز نے روک لیے
مور جانہ ندہ واگلول ختا ہما
ولٹرچہ ڈیرہ پہذرہ سخت ہما
دم دے جانانہ سمرہ کوم خبرے ٹولے مورے
زوانی میں گورے اوجد الیارا

(مال میں پھول کی چھڑی ہوں ہائے میں تو کسی کا نصیب ہوں۔ واللہ میں ول کی بہت سخت ہوں میں اپنے محبوب سے ملنے جارہی ہوں۔ مجھے اس سے بہت ساری یا تیں کرنی ہیں۔۔۔ میری جوانی دیکھ میری مال۔۔۔میںائے محبوب سے جدا ہوں۔)

بدوہ گانا تھا جو اس نے اسچد کی شکت میں آخری بار
یمال آتے ہوئے ساتھا۔ گلوکارہ کی ول سوز آوازاس کا
سینہ چیرنے گئی ہاتھ پر اس کے اس کی حدت ایک بار
پھری طرح محسوس ہونے گئی ۔۔۔ ہاں مجھے اس کے
پاس جاتا ہے۔ کتنا کچھ ایسا ہے جو صرف اس سے پوچھنا
ہے۔ اس محبت کی حقیقت پوچھنی ہے۔ جو اس نے
مجھ سے کی ہے۔ اس ول گئی کے بارے میں جواب
طلب کرنا ہے جو اس نے میری بمن سے کی ۔۔ ول گئی
کمال تھی اور محبت کمال ۔۔۔ ؟

دھوکا صنوبرنے کھایا یا میں کھاری ہوں۔۔۔ وہ شاہ خوبال۔۔۔ عشق بازہ یا عشق پرست۔۔ گل آویزہ کے آگے بردھتے قدم آپوں آپ رک گئے۔ دلوں کے معاملات کا حل کسی جریحے کے پاس کیے ہوسکتا ہے۔۔۔ یہ آتک تھوں میں لکھی تحریہ جے وہ ابھی تک تھیک سے پڑھ نہیں یائی تھی۔۔ یہ وہ بالوجہ ہی تک تھیک سے پڑھ نہیں یائی تھی۔۔ یہ وہ بالوجہ ہی دکھا ہوا۔۔۔ بی تھیے و کھا۔ دکھی تھی دیا ہے جی اس کے تیموں نے تھے و کھا۔ دیمان کی تھی دیا ہوا ہے تیموں کی طرف تھینے۔ دیمارے ہرسوال بین کو گھرکے رستے کی طرف تھینے۔ دیمارے ہرسوال بین کو گھرکے رستے کی طرف تھینے۔ دیمارے ہرسوال بین کو گھرکے رستے کی طرف تھینے۔ دیمارے ہرسوال بین کو گھرکے رستے کی طرف تھینے۔ دیمارے ہرسوال بین کا جواب وہاں ہے زیبا جمال قدرت نے مجھے بھیجا

ابنار کرن 185 جۇرى 2017

حوالے کرکے وہ کافی بڑے موڈ کے ساتھ ڈیرے م آليااوراس اميد يردير تك يهال بيضنه كايروكرام بنايا کہ شایدوہ رات کو پچھلے صحن میں اس کا نظار کرے لیکن دس ہے جب وہ ڈیرے کوبند کرکے اصطبل کے راست بحصلے سحن میں داخل ہوا تو یہاں ممل تاریکی کا راج پایا- کل آویزه نے نہ صرف دروانه بند کرر کھا تھا بلكه كمرے كى لائث بھى آف تھى۔اوبر كے روش دان ہے اندھرا واضح تھا وہ سیح معنوں میں پیر پنختا اپنے

یسی ہے حس ہے کتنا تڑیا ہوں اس کے کیے کوئی یا گل بھی ایسے دیوانہ ہوا نہیں پھر آاس نے غصے سے چزیں بیر پر تھینکیں۔اس روزبارش کالطف لینے کے لیے محترمہ رات کے ایک بے بھی جاگ رہی تھیں اور آج دس بجے بی گل۔ اوپر سے بھول جانے کے مشورے دی ہے خود سے ملتے جھکتے اس نے سونے کی کوسٹش کی الیکن اسٹے شدید غصے میں نیند کیا خاک آنی تھی۔وہ بے چینی سے کروئیس برلتارہا۔

وکیا مصیبت ہے مڑے۔ کس نے سلمان اس برى طرح تمونساب "الحدكى بعنائي مونى أواز كانول سے عکرائی توسب سے پہلے بانو اور نورینہ صحن میں آئيس بارن مج سورے بي دو گاڑيال لاكر حو يلي كے محن میں تھراوی تھیں ماكہ كھروالے آرام سے اینا سلمان وغیرو رکھ کر بہیں سے سوار ہوکر جا ہیں۔ التجدف كاثريون كوقتم فتم كي جھوٹے برے بيك اور تفیلوں سے بھرادیکھاتواس کاپارہ ہائی ہو گیا۔

"دودن کے لیے جارہے ہیں یا ساراسیزن کزارنے کے لیے۔"اس نے نمایت بر تمیزی سے بیکو نکال کر "افداور توریند نے سامان کی

دریہ دس ہے تک کمروں میں تھے کیا کررے

قدرے الگ کرکے رکھا۔ "رجيمب ادھر آؤ مڙے .... "خان بيكم نے وہيں ے صدالگائی۔ "لاله كے ليے جائے لے آؤ ... تمكا آيا ہے شر

"ألى خان بيكم ...."رحيمه في كن سے جھانكا-"بي تو كيڑے لگ رہے ہيں۔ ؟" خان بيم نے سب پہلے اس آخری تھلے کا جائزہ لیا۔

"يانچ سوث بي-"اسجدنة أتكھول يه ماتھ ركھا۔ "تنین کرم سوث ان سلے ہیں موسم کی مناسبت سے کے کیے۔ اور دوریڈی میڈشادی میں <u>سننے کے لیے ...</u> میرا خیال ہے چھلے پانچ ماہ میں ہم نے اسے کھے نیا

ارور الحاكيات عان بيكم في شار رك ركعة موائح خود كوكسي تفصيلي تبعرب سيازر كها-شادی میں سب ہی جارہے تھے سوائے زرمین ب جب سے وہ بیوہ ہوئی تھی کمیں بھی آنا جانا بالکل رك كرديا تفا-اس كياس رب كي لي قربان جاجا کی بھوناز 'بیٹا زمان اور ان کے دو بیجے آرہے تھے زرمین نے یا مج سالہ آورش کوان کے ساتھ جانے کے کیے تیار کرلیا۔وہ بھی مال سے زیادہ نانی اور خالاوں کی عادی تھی۔ان سب نے اعلی مبح دو گاڑیوں میں سیدو كے ليے لكلناتھا۔

الحدجائ خم كرك تعورى درك لي كمرك مِي آيا ؛ ليكن موما كل شايد بابر كهاك ير ره كما تفا-وه اٹھانے کے لیے جو نمی کمرے سے نکلا کل آویزہ اس وقت تیزقدمول سے برا کمراعبور کرکے باہرجاتی نظر آئی۔ پتانہیں کیوں کیمن اسجد کوصاف نگا کہ وہ اس سے کتراری تھی۔۔وہ مغرب کی اذان ہونے کے بعد بھی کافی دریہ تک وہیں بیٹھا رہا کیلن کل آوریزہ واپس میں آئی۔آبال جان نمازیر صفے کے ر پین میں آیا۔وہاں صرفہ

یہ جا کربھابھی کودے آؤ۔"شر

ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کرگاڑی آگے برھادی اور وہ بے بسی سے ہاتھ ملتی رہ گئیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا اسجد کے ساتھ والی سیٹ تو اوپر سے نیچے تک سلمان سے پر تھے ۔۔

کل آویزہ نورینہ اور بانواس وقت باہر نظیں تواسجہ
نے انہیں پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ
سیٹ پر آگیا۔ خود پر ضبط کرتے وہ سیدھی ہوکر بیٹھ
گئیں۔اب کچھ نہیں ہوسکا تھا۔اگر اسجہ کا مزاج ہی
تھیک ہو آتو وہ ضرور بیٹھنے کی سیٹنگ میں ہیر پھیر
کروالیتیں کی صاجزاوہ تو ماتھ کے بل ہی ورست
کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسجہ نے ہاتھ کے اشار بے
کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسجہ نے ہاتھ کے اشار بے
خواہش کی نفی ہوگئی۔ وہ جاہتی تھیں بیٹے کی گاڈی
خواہش کی نفی ہوگئی۔ وہ جاہتی تھیں بیٹے کی گاڈی
آگے رہے گاکہ وہ سب آتھوں کے سامنے رہیں
گین بابر نے رفار جیز کردی تھی۔خان بیگم نے سر
گین بابر نے رفار جیز کردی تھی۔خان بیگم نے سر
جھنگ کر تسبیج سنبھائی اور سفر کا آغاز ہوگیا۔

# # #

ان خدایا ۔ بے خان بھی تال ۔ میوزک کا کتنا شیدائی ہے۔ اکا ژی اشار نہوتے ہی میوزک بلیئر بھی لگادیا کیانوگل آویزہ نے سوچا۔

س تیرے عشق میں مرنہ جاؤں کہیں اور بھے آنائے کی کوشش نہ کے۔
ان الحال تو عشق میں غصہ سرچڑھ کر بول رہا دیا۔
جے وہ گھو تکھٹ کے اندر مسکرادی۔
دارک براؤن شلوار قیص کے ساتھ بلیک لیدر جیکٹ اور دھوپ کا چشمہ لگائے وہ انتا شان دار لگ رہا تھا کہ بے ساختہ بندے کا نظرا آبار نے کوول چاہے۔۔۔
الکن وہ تو اسے طیش ولا کرخوش ہوری تھی۔ اس کے خواب موڈی وجہ سے بھی ایک وہی جائی تھی اور نی موری تھی۔ سوچا تو آگے کے الحال وہ اس سے مزالیتا جاہتی تھی۔ سوچا تو آگے کے اور بھی کانی بچھ تھا کیکن اس کے لیے مناسب الحال وہ اس کے لیے مناسب موقع محل کا انتظار تھا۔ اسچہ کی گاڑی میں انقا قا اسپیشنے مناسب موقع محل کا انتظار تھا۔ اسچہ کی گاڑی میں انقا قا اسپیشنے مناسب موقع محل کا انتظار تھا۔ اسچہ کی گاڑی میں انقا قا اسپیشنے کے مناسب موقع محل کا انتظار تھا۔ اسچہ کی گاڑی میں انقا قا اسپیشنے کی آج وہ بہت خوش تھی۔ خصوصا اس خان بیگم کی

"اوت کم بختو کس نے بولا تھا جاکر کاروں کو سامان سے بھر دوسہ اپنا اپنا بیک اپنی کود میں لے کر مہیں بیٹے سکتی تھیں اب ولا دیا اسے غصبہ" خان بیکم نے ماتھے پہلے تھ مارا۔ "حیلواب اٹھاؤا پنا اپنا سامان اور نکلو سب سے پہلے خود ہی برقع اوڑھ کر باہر کی راہ لی باکہ مزید دیر کا امکان نہ برقع اوڑھ کر باہر کی راہ لی باکہ مزید دیر کا امکان نہ

الماريرونيون الماركرن والماركرن والماركرن والماركري والماركري والماركري والمارك والمارك والمارك والمارك والمارك

یوچیں تو کہ دیتا چھے آرہی ہے۔ ہول۔ اوے اور تون بند كرديا-" كراني كازى ايك قدر ي نيج كوجاتي ذیلی سروک پر موردی-دوروید کھنےور ختوں کے بیج کاب راسته بے حد خوب صورت تھا۔ کیے روڈ کے کنارے كناري سنرہ اور خوررد كاسى پھول تھلے تھے۔ جانے راسته كهال جا يا تفا اليكن دور دور تك وبال كوكي نهيس تھا۔البتہ در خوں کے پیچے وہ ایک برانی عمارت تھی۔ جيے كوئى ۋاك بىكلىد يا يرانا اسكول بسرحال ويران يرا تقا۔ اسحدنے گاڑی روک دی۔

"بابر آؤتم دونول \_ يمال چهدر رك كر تانه موا لو ... طبیعت سلنبهل جائے گی۔" وہ خود بھی باہر لکل آیا۔ گاڑی چونکہ معند کی وجہ سے ممل بند محقی اور اس نے ہیٹر بھی آن رکھا تھا اس کیے ان کی طبیعت ہے بوجھ برا تھا وسرے جاتا تھا بہنیں سفروغیرو کی عادی

والله بم اوهرسزے والی جگہ بر چلے جاتیں۔ ویال دھوپ بھی ہے۔" باہر تکلتے ہی تا تکس کاننے کی

" ال- تھوڑی واک کر آئے۔ کوئی جلدی نہیں اس نے بونٹ سے ٹیک لگا کربازو سیدھے کیے۔ کل آدیزہ نے تعوری ی جادر بٹا کرسائڈ والی كم كى سے علاقہ ديكھنے كى كوشش كى۔ جگہ بہت فوب صورت می جیے خواب کا کوئی منظرو وہ پوری اوجہ سے بلڈنگ پر غور کردی تھی جب ساتھ والا وروانه کھلا اور اجانک کوئی قریب آئے بیٹھ کیا گل آویزہ نے بے تخاشا چونک کر کردن موڑی۔ اسجد کو بالکل پاس ببیفاد مکھ کرنے یقینی سے سامنے دیکھا۔ ابھی تووہ آگے كمراتفا عرساس فورا "جادردرستكي و کیا کہنے بھی تہمارے یہ پردہ تو ایک مجھی ہے جائزے ناتمهارا۔"عیک فولڈ کرکے جب میں رکھتے ہوئے سنجدگی سے کہا۔ گل آویزہ نے شرمندگی سے چادر کا کونا چھوڑا۔ وہ رخ اس کی طرف موڑ کر دایاں بإزوسيث كيشت يريميلات بوري طرح جعايا مواتفا

تلملابث تصور كرنابهت احجمالك رباتفا\_ الجدنے سامنے کا شیشہ اس پر سیٹ کیا اور اب براؤن جشفے کے پیچھے سے غالبا" دیکھ بھی اس کورہا تھا' يكن كوشش كالتيجه ببرحال صفرتفا كيوي كه وه تو تهو ثي تك ممل كلوتكوث كرائع بوت تقى- كازى اب كاؤل كى چھوٹى سۇك كوچھو ۋكرمنگورە جانےوالى بدى اور مصوف سرك ير أكي تقى-كل آويزه بوري دليسي ت باہرے مناظرو میصے لی۔ول بی ول میں محرروها کہ فرنٹ سیٹ سامان سے بھری تھی ورنہ اس سے مجھ بعید نہیں تھاکہ بنا بہنوں کا لحاظ کیے اسے آگے آ في كاكمد دينا-

ہم تم سے نہ کھ کمریائے ، تم ہم سے نہ کھ کمہ

لما ہے ڈریے بات میدول کی۔ول میں نہرہ جائے الحِدے ی ڈی بدل کرنیا گانالگایا۔ولی کیفیات کو گانوں کی صورت عیال کرنے کے لیے خان صاحب كياس خوب مواد تفا-جانے كيوں ير آج كل آويزه كو اس كى ديوا تكى خوب لطف ديربى تھى... آ كے چل كري تواسے فائده دينے والي تھی۔ رويده کي چندايک باتوں سے اگرچہ ہلکی سی امید کی کرن جاگی تھی اور اس وجہ سے دل بے اختیار ہو کر ہاتھوں سے تکلنے کو مشش كربياتفا المكن وواس فبل ازونت كي خوش فني خيال كرك قابويس ركھنے كى كوشش كروبى تھى۔ السد تورینه کو اکثی آتی ہے۔" بانونے آگے ہو کراسچد کو مخاطب کیاتو دو نوں ہی بیک وقت چو تھے۔ أتى دريسے جوائي ائي جگه گانے كے بولوں ميں كم ان

دو کی موجود کی سے بلسرلا برواتھ "مول..." التجديد كي كه سوج كرديش بوردي ايك بلاستك بيك نكال كريجي بردهايا-"في الحال الله اليك باس ركمو من كه كريا مول-"اور تقريبا" پانج منك بعد جيسے كى تيج ير چيج كراس فيابر كائمبرملايا۔ دومیں یمال تھوڑی در رک رہا ہوں... تم ایناسفر جارى ر كھو ۔ يا يج دس منت ميں ساتھ آملوں كا ـــالى جان سے ذکرنہ کرنا برئیٹان ہوں گی۔ ماری گاڑی کا

دیں کہ خان بیکم کی نفرت کو محبت میں بدل دوں۔۔۔" ''اور تب تک اپنی محبت کا کیا کروں۔۔۔ '' وہ اس کی
لٹ سے کھیل رہا تھا۔ گل آویزہ کی دھڑ کئیں ہے
تر تیب ہونے لگیں۔
'''نظار نہیں کریں سے۔۔۔ '''اس نے درخواست
کے انداز میں بلکیں اٹھا کر سوال کیا۔
''دنہیں کر سکا گا۔ تو ی شند اک فتم نہیں۔

سابروس کا فرری جواب اتا ہے ساختہ تھاکہ کرسکتا ہے۔ اوری جواب اتا ہے ساختہ تھاکہ ہسی چھپرلیا کی قدم نہیں ہندی جھپرلیا کی ساختہ تھاکہ ہسی چھپرلیا کی سے گل آویزہ نے منہ پھیرے وہ سوچ وہی تھی۔ بیہ ہسی طنزیہ تھی منہ پھیرے وہ سوچ وہی کی جول کھلے گی ایسے ہی تو تہمارے حرص و ہوس کی پول کھلے گی خان

د د بولو تا اوی ... "اسجدنے اس کا چرا اپنی جانب

تنجوائی خان۔ نوری اور بانود کیم لیس گ۔ "وہ گھبرا کریا ہردیکھتے گئی۔ منا ہردیکھتے گئی۔

"تم بھی ہاہر چکو۔ بہت ہاری جگہ ہے۔" "نہیں خان۔ اب چکتے ہیں۔ خان بیکم کو بتا چل گیا تو۔۔ " اس نے اپنی کا جل بھری سیاہ آٹکھیں اوپر اٹھا نمیں تو وہ جیسے ہار مان گیا۔

''تو تھیک ہے' پہلے وعدہ کرو' پھرجا تا ہوں۔''اس نے اپنی ہتھیلی گل آویزہ کے سامنے پھیلائی۔ ''ملوگی اسمی''

"بهول-"اس نے بولے سے اقرار میں سرمالیا۔
"الیے نہیں۔ "اسجد نے ابرو سے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیاتو گل آویزہ نے جھکتے ہوئے اپنا ہوں کا بخت ہوئے اپنا ہوں کے اپنا ہوں کہ مسلم ایا۔ "تو ہم کمال ملیں سے "داکٹر کرل۔ " وہ مسکرایا۔ "تو ہم کمال ملیں سے "داکٹر کرل۔ " وہ مسکرایا۔ "تو ہم کمال ملیں سے "

دمیں بنادوں گی آپ کو۔۔ "اس کا گھرایا لجہ منت بھرا ہو گیا۔ اسجدنے خاصی دلچیسے اس کاپریشان چرا دیکھااور بنس پڑا۔

"انگلی کی پورے اس کا گال اس سر جھوال سام نکل آیا۔ "رات كياسوج كردروازه بند كيا بوا تفايد تهيس احساس بهى ہے كتنى تكليف ميں رہا ہوں رات بھريد" وہ سنجيدگی ہے ذرا زيادہ سخت كہي ميں بات كررہا تفاد كل آويزہ كا ول يك بارگى دھر كا اسجد كے غيمے باركى دھر كا اسجد كے غيمے باركى دھر كا اسجد كے غيمے بارے ميں سنا ضرور تھا كين ديكھ آج رہى تھى۔ بلكہ يوں لگا ابھى بھى وہ ضبط سے كام لے رہا

۔ ''لکا چھپی کا کھیل سمجھ رکھا ہے ہمارے رشتے کو۔۔؟''لہج میں شدت کی ناراضی تھی۔"جس دن بازوے پکڑ کراپنے کمرے میں لے آیا کسی کی جرات نہیں ہوگی کچھ ہوگئے گی۔"

یں اول ہے والے لیے ایسامت کرنا۔۔ "وہ بے ساختہ سراٹھا کر ہولی تو اسجد کو جیرت کا جھٹکالگا۔ زبان کا قفل ٹوٹا بھی توکس جملے ہے۔۔۔
ففل ٹوٹا بھی توکس جملے ہے۔۔۔
دیمیا مطلب۔۔ کیوں نہ کروں ایسا۔ یمس نے

دیمیا مطلب کیون نہ کروں ایسا یہ میں نے مہیں ہوی کے روپ میں قبول کیا ہے 'اسے دنیا کو بھی پتا چل جانے دویا بردل مجھتی ہو جھے۔"ماتھا سکوڑ کراس نے سخت غصے سے گھورا۔

"بربات نہیں ہے خان ۔ "گل آویزہ نے کچھ سوچ کر فورا" ہی اپنی بات کو سنبھالا۔ "خان بیکم مجھے پند نہیں کر تیں ... آپ نے بے جسی ظاہر کی تو وہ ہم دونوں سے سخت خفا ہوں گی ۔ بس تھوڑا سااور وقت دے دیں باکہ میں ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں پھر ... "وہ جھک کررک گئی اور اسحر کو اس معصوبانہ التجا پر ٹوٹ کریار آیا ... دوری کی وجہ بھی الی بتائی کہ اس کا اپنا کریز کہیں نظر نہیں آیا۔

دولیتی تہیں اعتراض نہیں ہے میرے ساتھ رہنے پر..." سارا غصہ ساری ناراضی بل میں ہوا ہوئی۔ اس نے سیٹ کی بیک یہ رکھا اپنا دایاں ہاتھ تھوڑا سا آگے بردھا کراس کا گھو تکھیٹ ماتھے تک اٹھادیا وہ بلکیں جھکا ئے لاجواب سی بیٹھی تھی۔

"جناؤتا ہے تم آناجاہتی ہومیرے کمرے میں۔؟" "انجمی نہیں خان۔۔" کل آویزہ نے اس بار فقدرے اعتمادے جواب دیا۔ "سراتاوفت اور دے

وابنادگرن (189 جزری 2017 و

کفے کے طور پر اس کی من پندچیزیوں بنا کے اسے دلا دی جیسے وہ اس کے دل کی بات جانتا ہو۔ پیا نہیں کب گل آویزہ کو دیکھ کر اس کے دل میں بیہ خیال آیا تھا کہ اس کے چرے پر سنگھارٹی بہت سوٹ کرے گی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر تو وہ اپنے آپ کو پھیان ہی نہیں پائی۔ بانو نے سمرخ دو پٹا اس کے سرپر جما کر اس کا گال

چوملیا۔ ووختہیں کسی کی نظرنہ لکے بھابھی۔ آج تو تم ہی دلهن لگ رہی ہو۔"وہ بنس کریا ہرنکل می اور کل آویزہ کے دماغ میں ایک خیال سالیکا۔

"فان نے آسے دلمن کے روپ میں نہیں دیکھاتھا
تو ... "وہ اچانک مسکر ائی۔ "تو کول نہ اپنے دلوائے کو
تھوڑا اور دلوائے بٹایا جائے۔ "کمر بے سے نکل کر اس
ٹے سب سے پہلے خان بیٹم کا جائزہ لیا۔ باہر چو نکہ کائی
ٹھنڈ تھی تو وہ آپنے جیسی ہزرگ خوا نین کے ساتھ
کمرے میں آتش دان کے قریب بیٹمی تھیں اور
چونکہ شادی کا موقع تھاتو دور در از کی میکے والیاں بھی
ہوئے جمعے ہوئی تھیں۔ خان بیٹم نہ
مرف خوب مکن تھیں بلکہ آپنے تخصوص روائی
مرف خوب مکن تھیں بلکہ اپنے تخصوص روائی
مرف خوب مکن تھیں بلکہ اپنے تخصوص روائی
مرف خوب میں موجود تھیں اور خوب دورو
تو بادل آپنے۔ سلی ہوئے پر متدول کی طرف آئی۔
خور سے تیار ہورہی تھیں۔ وہ بجھ سوچ کر آروش کو
باہر لے آئی۔

'' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' آروش … تنهار سے ما اکمال ہیں … ؟'' '' ما اتو سامنے والے گھر میں ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ چیزیں ولائی ہیں۔ '' اس نے کھانے کی اشیاء کا تھیلا سامنے امرایا۔

المستروبارہ ان کے پاس بھیجوں۔ گم تو نہیں ہوجاؤگی۔۔ راستہ معلوم ہے تا۔۔۔؟' ''ہاں۔۔ بتا ہے۔''اس نے کافی سرمیں جواب دیا۔ ''سامنے تو بیٹھے ہیں۔'' ''احما کھا کے کام کر ۔''ان ۔ نہتے ۔اس مکہ ک شاوی والے گریس توخوب روئی گی تھی۔ کیول کہ آج بارات کادن تھا۔وہ لوگ بی آیک دن باخیر سے پہنچے تھے۔ بس آیک رات یمال گزار کرا گلے روزولیمہ کے بعد والی کے لیے لکانا تھا۔ خان بیکم کا میکا سیدو شریف سے ذرا آگے مضافات کے آیک گاؤں میں تھا۔ پھروں سے بنے ان کے مادہ سے گھرکائی قدیم لگ رہے تھے۔ رہن سہن بھی خالص دیمائی ۔۔۔ دریائے سوات کے کنارے کھڑے بہا ٹوں پر اوپر پنچ دریائے والے کھتوں کے آس باس تھے یہ سب ہی گھر۔۔۔ کمان میں تھا اور وہ حصہ جمال گل آویزہ وغیرہ آگے مراف عروروں سے بھراہوا تھا۔۔

المورت نے اس کی نمو ٹری اٹھا کر ستائٹی نظروں سے خان بیٹم کو دیکھا۔ انہوں نے محض مسراکر سرملایا۔
الکل آویوں کو وہ صاف اس سے خفا نظر آئس۔ اب حالا تکہ آسید کی گاڑی میں پیشنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن خان بیٹم اپنا مزاج درست کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ وہ خامو شی سے دو سرے کرے میں جلی آئی۔ دلنازا کسی اڈرن سی لڑکی کو میک آپ کروانے آئی۔ دلنازا کسی اڈرن سی لڑکی کو میک آپ کروانے کے لیے پکڑلائی۔ گل آویزہ نے خان کالایا ہوا سرخ اور فیروزی نیا سوٹ بہنا تو لڑکی نے اس کا نمایت نفاست فیروزی نیا سوٹ بہنا تو لڑکی نے اس کا نمایت نفاست فیروزی نیا سوٹ بہنا تو لڑکی نے اس کا نمایت نفاست نیورات کے ساتھ جاندی کی وہ سکھار پی بھی نکالی جو اس نے باقی زیررات کے ساتھ جاندی کی وہ سکھار پی بھی نکالی جو اس نے باقی اس بے باقی اس کے ساتھ جاندی کی وہ سکھار پی بھی نکالی جو اس نے ساتھ جاندی کی وہ سکھار پی بھی نکالی جو اس نے ساتھ جاندی کی وہ سکھار پی بھی نکالی جو اس نے ساتھ جاندی کی وہ سکھار پی بھی نکالی جو اس نے ساتھ جاندی کی وہ سکھار پی بھی نکالی جو اس نے ساتھ جاندی کی وہ سکھار پی بھی نکالی جو اسے کیڑوں والے تھیلے میں رکھ کر بھیجی نکالی جو اسے کیڑوں والے تھیلے میں رکھ کر بھیجی نکالی جو اسے کیڑوں والے تھیلے میں رکھ کر بھیجی نکالی جو اسے کیڑوں والے تھیلے میں رکھ کر بھیجی نکالی جو اسے کیڑوں والے تھیلے میں رکھ کر بھیجی نکالی جو اس کے تعد اس کے کی بھی تکالی جو اس کے تعد اس کے کہا تھی تھی دی کر بھیجی نے کہا تھی کوئی کی دو سے کی دو اس کے تعد اس کے کہا تھی کی دو سے کہا تھی کی دو اس کے تعد اس کے کہا تھی کی دو سے کہا تھی کی دو سے کہا تھی کی دو اس کی دو سے کی دو سے کی دو سے کہا تھی کی دو سے کی د

پانچ عدد نے ملبوسات کے ساتھ خوب صورت سا جاندی کا یہ زیور دیکھ کروہ جیرت سے گنگ بیٹھی رہ گئی تھی۔ سنگھار پی اس کا پہندیدہ زبور تھا۔ وہ جب کنواری تھی تو باقی دلہنوں کو دیکھ کر آکٹر یہی سوچتی کہ اپنی شادی پر وہ بھی خوب پیاری سی سنگھار پی بنوائے گئی' لیکن شادی ایسے حالات میں ہوئی کہ ان سب

2017 جوري 2017 جوري 2017 عوري 2017 عوري 2017 ع

واو میری واس میرے کیے تیار ہوئی ہے۔ ہوں۔۔؟"وہ بے آلی سے اس کی تیاری کود مکھ رہاتھا۔ وراب نے اتا خوب صورت تحفہ دیا۔ میں نے سوچاکم از کم ایک نظرید"وہ شرم کے مارے بس می

و ایک نظر کیول ... ؟ "اسجد نے اس کا چرو او نجا كيا- "اسجدعالم ابن جان كوجي بحركرد يم كا ...وي جھی جان من نے آج خود بلایا ہے " پہلی مرتب."وہ بهت روما بیک مورم تھا'نہ جگہ کا خیال نہ لوگوں کی

برواس سيج مين ديوانه تقا-"جانے دیں خان۔ اگر کسی کویتا چل کیاتہ۔!"وہ معنول میں خوف محسوس کردہی تھی کلیکن اسجد سكراتي موئ بعربورد لجيي ساس تكرباتا و کے کموں کل آوی ... تمهارے چرے پر تو زاور کی بھی شان برمم جاتی ہے۔ یہ سکھار کی میرے

اندازے سے کمیں زیادہ نی رہی ہے تم بر۔ ایک منف ۔۔ "اس نے فوراسموبا تل سامنے نکال کراس کا ایک کلوز اب لیا۔ "بیونی فل..." وہ ستائش کے اندازمس تصوير كود يصفاركا-

ووليكن خان ... بيرتو ... "اس في همرا كرمويا كل كي طرف اشارہ کیا۔اسجد کو بے ساختہ ہنسی آئی۔اس کی يريشاني كي وجه فوراستجه ميس آئي تھي-

ورآج كل توكرل فريندز بهي تصوير دية ايسے نميس گھراتیں وونٹ وری بیکم صاحب "اس نے حسب عادت کل آویزہ کا گال اپنی انگل سے چھوا۔ دسسزی تصور اليخياس ر كهناأكر ميراحق بالواس كى حفاظت كرنا ميرى ذي وارى بــ اوال-" بيكم صاحب کے نام پراسے کھیاد آیا۔ بوے سے کھیرے نوٹ نکال کراس نے گل آورہ کی ہتھلی پر رکھے۔ "یہ میری

سے خوش مجمی تہیں ہویا

منکھاری کا خالی ڈبا آروش کے سامان والے شاہر میں ڈالا۔ ''میہ ڈیا جاکر ماما کو دے آؤ' بولو دلسن مای نے دیا ہے۔جلدی جاؤشلباش-"وہ اسے لیےدروازے تک آئي- وباأكرچه خالي تفائلين اسے بورايقين تفاكه اسجد اس كا پيغام اسانى سے سمجھ جائے گا۔ وہ خود اب ویو را می کے آس یاس ہی مندلار ہی تھی۔ گل آویزہ کے ذہن میں بیہ تھا کہ وہ آروش کو لیے دروازے پر آئے گاتودہ چونکہ سامنے ہی کھڑی ہے تواس کی ممل تیاری دیکھ کے گا۔ اس کے علاقہ اپنا آپ اسے و کھانے کا کوئی چانس سیس تھا کیوں کہ بارات کے ساتھ توان سب نے باقاعدہ برقع عادرس او ڑھ کرجانا تفا- نياري كياخاك وكها ياتي بيدوه آس پاس و كيم كر ایک مرتبہ بھرڈیو ڈھی میں آئی کین بجائے اسجد کے ایک پندره سوله سال کالرکا آروش کو کیے دروازے ہر

"معابھی... آپ بیر ادھرید دائیں طرف والے فليدرواز استاندر طي جانين

كون تفااوريه كيساييغام تفا-

"بي بينڪ ہے بعابھي ۔ آپ ادھرے اندر جلي جائیں۔ وہاں اور کوئی مہیں ہے۔" وہ جھجک کر کہتا والس لوث كيا اور كل آويزه حران حران ع اس نيك وروازے کے پاس آئی۔ بلکا سا دھکا دیا تو وروانہ کھیل کیا۔اندرواقعی کوئی نہیں تھاوہ پریشان سی کھٹی تھی جب ودسرے وروازے سے اسجد مسكرا يا موا اندر واخل ہوااور چھنی چڑھادی۔ کل آویزہ نے تھبرا کرول پر ہاتھ رکھا۔اپی نصول پلانگ پرجی بھرے شرم آئی۔ "خان-اصل ميس"

"حب ...."اس نے آگے براء کر گل آورہ کے

اسے کمودو سرول سے امید بعد میں لگانا میلے اسے اندر ایمان داری پیدا کرو-"بلاورنے مصحکه ازاما ولی بخش خاموشی سے سننے پر مجبور تھا۔ لومری کی فطرت رکھنے والے یوں بھی جذباتی ردعمل درائم بی ظاہر کرتے ہیں... مطلب نکلوانے اور تقع نقصان کے چکر میں بغيرتي كامد تك بهت كهمسهماتي "یاد رکھو ولی بخش بید" بلاور نے اپنی بات جاری ر تھی۔ ''دوستی ہو یا وستنی' وفاداری ہو یا غداری... آدھی اوھوری ہو تو زیادہ در چلتی نہیں ہے۔ جھے سے کھے جوڑ کرے تمہارا خان آگر آدھا تھے ایے تک ہی ركع كالولكه الحكر ناكاى اسبار بمي اس كامقدرب کی اور بلاور خان کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے والے کی بندوق ویسے بھی چلتی نہیں ہے۔ آگے اس ی مرضی..." بلاور مرکز کسی دیاؤ کاشکار نظر شیل آیا تقاولي بخش في سويض كركي بجيدونت ليا وواس ماروه جومنصوبه بنائ بيضايب بناتهماري مدد کے بورا ہونانامکن ہے۔"بلاور کو بجشس سے زیادہ خطرے کی ہو آنے گی۔ واساكياسوج كربيطاب؟" "پہلے تم ہماؤ۔۔۔ اس کل آویزہ کے بارے میں کیا جتے ہو؟"

المورخان کو آیک مرتبہ دھوکا کھا کر بیٹا ہوں۔ بلاور خان کو آیک مرتبہ دھوکا دینے والا کوئی پیدا نہیں ہوا' تین بار کا زخم تو نا قابل معانی ہے۔ باقی بدلے کی پہلی اینٹ تو میں رکھ بھی چکا۔ بھلے سے وہ مہارانی والیس لوٹ گئی' لیکن اسے تم یو نبی مت دیکھنا۔ بری تیز چیز ہے۔ پچھ نہ پچھ طے کر کے ہی گئی ہوگی۔ حساب تیز چیز ہے۔ پچھ نہ پچھ طے کر کے ہی گئی ہوگی۔ حساب سیر پیز ہے۔ پچھ نہ پچھ طے کر کے ہی گئی ہوگی۔ حساب سیر پیز ہے۔ کھی نہ پچھ طے کر کے ہی گئی ہوگی۔ حساب سیر پیز ہے۔ کھی نہ پچھ طے کر کے ہی گئی ہوگی۔ حساب میں ہے۔ "

" ''توکیا وہ اسجد خان سے بدلہ لینے والی ہے۔'' ولی مخش نے اندازہ لگایا۔

والمجد خان کے کھاتے میں قصور استے ہیں میرے مان کے کھاتے میں قصار آئی ہے۔" بلاور نے الول کی تطار آئی ہے۔" بلاور نے الیک شرارتی قتصہ لگایا۔ الاس یار تھارا خان مار نہیں

ہوئے بھی اجازت تو دئی تھی۔ آہستہ آہستہ الے قدموں پیچے ہٹتے وہ کچھ سوچ کرر کااور دوبارہ اس کے قریب آیا۔ دونوں ہاتھ کندھوں پر جما کر سنجدگی سے گل آویزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ''وعدہ یادر کھنا گھر بہنچے ہی اگلے پروگرام سے آگاہ کرنا 'میں انتظار کروں گا اور ہاں خود سے مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے تھینکسی۔ ''مسکراکر کہتے وہ فورا ''لیٹ گیا۔ دو : ''انہ کی جو میں جو میں ہو ہے۔

''اس کے جاتے ہی گل آوردہ نے ایک وصلی سانس خارج کی۔ ''خان اگر رسکی ہے تو اس کی بیکم بھی کچھ کم نہیں ہے۔'' وہ ہنس کر باہر نکل آئی۔ باراتیوں میں روا گلی کی بانچل نظر آنے گئی تھی۔وہ دل ہی دل میں شکر بڑھتی کمرے میں کھس گئی کیے کسی کو اس بجیب وغریب ملاقات کی بھتک نہیں بڑی تھی۔ اس بجیب وغریب ملاقات کی بھتک نہیں بڑی تھی۔

و کیابات ہے بھائی۔۔۔ وہ شعبان احمد کی بٹی تو گاؤں الیس لوٹ آئی؟'' ولی بخش کی آواز میں واضح طنز حصا

والس لوث أنى؟ ولى بخش كى أواز ميس واصلح طنز جمياً تفا-

"واپس تو جانای تھا۔۔۔ جران کیوں ہو۔۔۔؟" بلاور خوامخواہ ہنسا۔

" روه بدلسداور به المعنان بر گزیرداسا کیا۔

"برلہ بھی لے لیں گے۔ سائنیں تم نے جاری کا کام شیطان کا ہو تا ہے۔ "اسے بھی آج ہات ہے بات ہی ہمی آرہی تھی۔ ولی بخش نے کان کی لو تھجائی۔ "دخیر سیمی نے تو خان کا پیغام دینے کے لیے فون کیا تھا۔ وہ بہت غصے میں ہے بلاور ۔۔ کہتا ہے اس بار اگر کوئی اس کے مشن کے آڑے آیا تو بھاڑ میں گئیں ساری مصلحتیں۔۔ اب تم سمجھ سکتے ہو اس کی ساری مصلحتیں۔۔۔ اب تم سمجھ سکتے ہو اس کی

ودمجھے کیا سمجھاتے ہو۔" بلاور کی کشادہ پیشانی شکن آلود ہوئی سفید رنگت بھی سرخ پڑنے گئی۔ تڑیاں دینے والالہ اسے بھی بھی ہضم نہیں ہو ہاتھا۔ "تہمارا خان بیشہ تو اپنے دام میں بھس جا آ ہے۔

الماركرن 192 يوري 2017

يهال کفري ہو۔" "خان! مجھے آپ سے بات کرنی ہے الیکن یمال نسي \_ ميرامطلب ے مم ادھراصطبل ميں جاتے ہیں۔"وہ بات مکمل کرتے بنا اس کے جواب کا نظار تے خود ہی اصطبل میں داخل ہو گئے۔ مجبورا"اسجد کو

"كيابات ب آوى سيمال كول بيد؟" جاناتى فيحند من كمل أسان كے فيج وہ كيابات كرنا جاہ رہى تھی۔ اسجد تواس کے کمرے میں جانے کے زم کرم خيالات كي حويلي من داخل مواقعا الكين مدكل أويزه نے بنااس کی جرت کی روا کیے دروازے کی کنڈی بھی لگادی کیعنی اب وہ دونوں اصطبل کے کھلے صحن میں

ومهوا كياب يامس" اسجد في اضطراري كيفيت میں اس کا بازو تھا۔وہ بھی اب اس پر اسراریت کے زرا ار مرکوشی کے اندازمیں یو لنے لگاتھا۔ "خان وہاں چھپر کے نیچے چلتے ہیں۔ یمال واقعی بہت معند ہے۔ واس کا ہاتھ پاڑے چھرکے یے آئی۔ لکڑی کے سانچے پر تیار کیا گیا یہ اصطبل کافی مضبوط اور کشادہ تھا۔ بری چھت کے ایک کونے میں

لکڑی کی مدوسے مزید دو چھوٹے کیبن نما کمرے بے ہوئے تھے سردی سے بچنے کے لیے بجو کھو ٹول کی يقينا" أيك برسكون جائے بناہ تھی- دوسرے كونے میں بھوے کے دو بڑے ڈھیر کے تھے۔ ایک طرف بانس کی سیرهی کھھ ڈول اور جارہ وغیرو اٹھانے کے لیے لکڑی کے چند بیلج ۔ وہ اے لیے بھوے کے

نزدیک آگئی۔ دونتمهارے کمرے میں کوئی ہے کیا۔۔؟"انجد کو میں میں کی گھراہٹ کچھ ایسا

کھائے گا۔اس کی آوھی اوھوری منصوبہ بندی سے اسحدی بھی گیاتو ہیچھے کھڑی قطارے سیس پہلی نے گا۔ ویسے جہاں تک میزاخیال ہے تووہ ناکن ہی گافی ہے اسے ڈسنے کے لیے۔ جے اسجد خان اپنی اسٹین میں بال رباب-"وهاببات ببات قيقف لكارباتهااس مرتبه ولی بخش نے بھی اس کاساتھ دیا۔ "به بھی تمهاری مرانی ہے۔ تم بی نے باندھی تھی تاكن اس كے ملے ہے۔۔

وبس تو پھر ديکھتے جاؤ كه بيه مهراني كيا كل كھلاتي

آسان آج بجر گرے کالے پادلوں سے بھراتھا۔ گل آویزه نے ایک تظراویر اٹھا کردیکھا۔ بارشوں کا دوسرا سلسله شايد آج ے شروع مونے والا تعابے جمال بی بی نسیمہ اور رحمہ کافی در سلے ہی این کرے میں سوتے کے لیے چلی کئی تھیں اور وہ-ایک آہث اور منظے کے انظار میں بدی می شال کینے بر آمدے کی سيرهيول ير أبيتي اليكن انظار كي ال محروب من نه کوئی سحرا نگیزی تھی نیے کوئی مسحور کن تصور 'بلکہ اے توبهت سارے الجھے بگڑے ٹوٹے بھوٹے خیالات میں سے ایک عمدہ والل عمل اور جامع منصوبہ کشید كرنا نقاله بتطلح التجد بهت سيدها نقاء كيكن بے وقوف ہر گزنہیں تھا۔ آسانی سے ہضم کیے جانے والامضبوط بمانه سوچے اسے سیج معنول میں معندا پیند المیا-م کھ دور بلاشبہ وہ کی دروازے کے بند ہونے اور كندى لكانے كى آواز آئى تھى۔ يقينا "اسجدنے دريے اور اصطبل كا درمياني دروازه بند كيا تفااوراب وه سي بھی لیج حویلی کے اس چھلے دروازے پر آنے والا

اسے بکارا تو وہ بری طرح چونکہ

سيني للي جواب كي معظر هي-دو تمهی کبھار کیوں .... روزانیہ کیوں نہیں ..... "اسجد نے کھ در بعد برے ہی ملکے تھلکے انداز میں سوال کیاتو كل آويزه نے ایک سکون بھراسانس چھوڑ کر پلکیں بند

دور الجيبي الميابي .... " المجدن من الميدير معوري المجي الميدير معوري المجي لرکے اس کی آ تھوں میں دیکھا۔ گل آویزہ نے شرا كر تقي مين سريلايا-

"بير كيابات مونى ....؟"اسجد في اس كى كلائى ير دياؤ برمهايا۔

''اہمی جانے دیں خان ۔۔ لگتا ہے بارش بھی ہونے والی ہے۔" دور سے بھی کیھار بھل کی جمک کے ساتھ بادلول كى كلن كرج جارى تھي-

وواجھاہے تاسیہ جیزبارش ہوجائے تو دونوں لیمیں رکنے یہ مجبور ہوجا تیں کے "اس کاشوخ موڈ عروج پر

"ويمويدال كاماحول-دويها ركرفيوالول كيكي اس سے رومان کے جگہ اور کیا ہو کی است آؤتا ۔۔ کھور یمال بیضے ہیں۔"انجدنے بازوے کھیرے میں لے کر اسے اپنی طرف موڑا اور تب ہی بارش شروع ہوگئے۔ ب سافنة اس كادهمان بثااور كل آويزه في موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اینا آپ چھڑوایا ... جب تک اسجد عبھلتا وہ کھلکھلاتی ہوئی درمیانی دروازے تک بھاک کئے۔ لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے ایک بار اس مؤكرد يكها-

و كل تحيك اى وقت أول كى .... "اور باته بلاكر اندر چلی گئی۔ اسجد نے ہس کرمارمانی کہ بیہ بھی محبوب کی ایک ادا تھی۔

فان- آج ڈیرے پر سوئیں گے۔؟"وہ ا چونک کر گھڑی دیکھی مگل آویزہ کے آنے میں ایک

جاہتی تھی کہ میرے مرے میں ہم تمیں مل سکتے کیوں کہ اکثرِ رات کو نسی بھی وفت خان بیلم یا زرمین باجی یمان کا چکرنگالیتی ہیں۔"اس نے کافی روانی سے جھوٹ بولا حالا تکہ اس طرف بھی کسی نے جھا تکا تک

والوجم يهال اصطبل ميس مليس كيدي حرت ے اسجد کی آوازاو کی ہو گئے۔ گل آویزہ نے بے ساخت ا پناہاتھ اس کے منہ یہ رکھا۔

ور آبسته خان ... أن وه جهنجلائي- اسجد كاغصه حررت ب ہی بل میں کافور ہوئے ہے اختیار کمرمیں ہاتھ وال كراس خودس قريب كيا-

ومزدیک تصروگی تب ہی تو آہستہ بولوں گا تا۔ ہوا ہے... اب بولو کیا کہ رہی تھیں۔" وہ انتهائی غیر جيدگ ہے مسكرار ہاتھا۔ كل آويند نے خيالوں ميں اپنا

ورمی کہ جم وہاں مہیں ملیں کے ۔۔ میں مہیں چاہتی کوئی آپ کو وہاں سے نطلتے یا داخل ہوتے دیکھ الحد"الحدى قربت من اسے سخت شرم آربى تھى۔ ''تو پھر۔ میرا امتحان لیتا ہے بیکم صاحبہ کو۔۔؟'' اس نے ابرواٹھا کرمصنوعی تنقی ہے تھورا۔ "مول ...." کل آویزہ نے بھی مسکراہث کے ساتھ قدرے شرارت سے اس کی آنھوں میں

"احچھاب تو پھريہ چلا ميں سب كوبتانے..."وہ بچ مج تحوزا دور ہو گیا۔

"تا۔ نا خان۔۔ وہ تھبرا کر اس کے شانے سے گی-"میری توبه...بس بیه تهیس کریا-" "نتو پ*ھر کیا کروں میری جان ۔۔۔ تم ہی ہتاؤ۔*" وہ *اس* کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلار ہاتھا۔ ، کہیں تو۔۔ میں اس راستے سے بھی لبھار خود ڈرے پر آجایا کروں۔"کل آورزہ نے بہت

کیوں نہیں آئی تھی۔وہ قدرے تشویش ہے اہر نگلا۔ اصطبل کا دروازہ داہنی طرف تھا۔وہ کمرے نگل کر دائیں طرف مڑا بھر ٹھٹک کر رکا۔ ہر آمدے کے ہائیں جانب کسی کے ہونے کے احساس نے اس کے قدم روکے تصبے جانے آئکھ کا دھوکا تھا۔وہم۔یا واقعی کوئی وجود فورا" بلٹا۔ دوستون چھوڑ کر تبیرے کے قریب کہ کی تھا۔

"کون ہے۔۔ " وہ بے خونی ہے آگے بردھا۔۔۔

کوئی اوری معنوں کے پیچے ایک نارنجی آلیل امرایا۔۔۔ وہ مسکرا نا

ہوا آگے بردھا بقینا" گل آویزہ اسے تک کردہی

میں لیا ہوا تھا۔ اس کا امریک اوریج دوخا صرف گلے

میں لیا ہوا تھا۔ اس کا امبابل کھا نا براندہ کمر تک آرہا

میں لیا ہوا تھا۔ اس کا امبابل کھا نا براندہ کمر تک آرہا

میں لیا ہوا تھا۔ اس کا امبابل کھا نا براندہ کمر تک آرہا

میں لیا ہوا تھا۔ اس کا امبابل کھا نا براندہ کمر تک آرہا

میں لیا ہوا تھا۔ اس کا امبابل کھا نا براندہ کمر تک آرہا

میں لیا ہوا تھا۔ اس کا امبابل کھا نا براندہ کمر تک آرہا

میں لیا ہوا تھا۔ اس کا امبابل کھا نا براندہ کمر تک آرہا

میں لیا ہوا تھا۔ اس کا امبابل کھا نا براندہ کمر تک آرہا

میں لیا ہوا تھا۔ اس کا امبابل کھا نا براندہ کمر تک آرہا

میں ایک کان میں جھولتی بالی اور چرے کے نقوش کو تقوش کو تھا سے تقریبا سرچھیاتی دو آگا کے لیا ہو تھا کہ کو تک تقوش کو تقوش کو تقوش کو تھا کہ کو تقوش کو تقوش کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تقوش کو تھا کہ کو تھا کہ

منور کے لیوں سے بے ساختہ کیسلا۔خوف کی امر جیسے پور ہے بدن میں دوڑ آئی۔ کون ہے۔ سامنے آؤ۔ "وہ وہیں رک کیا تھا۔ مزید آگے بردھنے کی اسجد نے ایپ قدموں میں طاقت ہی تحسوس نہیں گی۔

ہاں وہ صنوبر تھی۔۔ تب ہی وہ مڑی اور آہستہ آہستہ اسجد کے قریب آنے گئی۔ اور پھراند عیرے سے اس کاچراروشن میں آیا۔

ورخم..." اسجد کے کیوں سے بے سافتہ مجسلا تم...اس دریس میں۔"

وصنوبر کو کتنا جانتے تھے خان...."گل آویزہ آنکھوں میں وحشت لیے اس کے بالکل سامنے مجست قریب کھڑی تھی۔ ''کیوں مجھ پر اس کا دھوکا ہوا.... کیوں....؟'' وہ جنونی سی ہورہی تھی۔ اسجد اس کی کیفیت ہے کچھ بھی اخذ نہیں کرپارہاتھا۔ ''میں اس آتی تھی خان سے کہا ہما ہے۔ ورسی اور میں گھر جاؤں گا لیکن ذرا در سے اور سے اور سے اور سے اور سے اور کا۔ دورا آج بندر ہے گا بلکہ میں خود بند کرکے اندر کی طرف سے چلا جاؤں گا بلکہ میں خود بند کرکے اندر کی طرف سے چلا جاؤں گا۔۔ تم یوں کرو۔۔۔ جوجو اپنے گھر جانا چاہتا ہے اسے بھیج دو اور جو یہاں ہیں 'ان سب کو گودام کی طرف بھیج دو۔ دیکھ لینا کتے بندے رکیس گے۔ "

"جی خان ..." بابر نے ہدایات غور سے سنیں۔ "رستم این گرجان کا کمد رہاتھا.... باقی حاضرجان واؤداور مس كودام كي طرف علي جاتي بي سير جايال آپ رکھ لیں۔"وہ ایک کچھااس کی طرف بردھا کریا ہر نکل گیا۔ اسجد نے کرسی کی پشت سے تیک لگا کرباند ھے کیے اسلسل ایک ہی پوزیش میں کمپیوٹر پر مرتے گندھوں میں محیاؤ کی کیفیت پیدا ہوگی تقى اس فيها ته برها كرليب ثاب آف كيااور مسكرا المرجج موجة موئ محلالب دانتول من دبايا - وه نشاط جاں۔۔ ابھی کھ در میں خوداس کے پاس آنے والی سی اسید نے ایک خیال کے آتے ہی جابیاب الفائي اور شال ليب كربام أكيا-سب سي يهل برے گیٹ کواندر سے لاک کیا گھرڈ مرے کے سب ہی كمرول كے لاك وغيروكي تمكي كر تاوائيں بر آمدے عيں آیا۔ جابیاں رکھ کردو سری سمت میں آیا اور بالتر تیب اصطیل اور حویلی کے دونوں درمیانی دروازے بھی کھول دیدے آکہ گل آویزہ بناکسی مشکل کے سیدھی ور بر آجائ

واپس کمرے میں آیا تو موبائل پر فراز کے دو پیغام آئے ہوئے تھے وہ اسے آن لائن ہونے کو کہ رہاتھا۔ اسجد نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ آدھا کون گھٹٹا ابھی بھی تھا اس کے پاس کاس نے دوبارہ لیپ ٹاپ آن کرلیا... کمرے میں ہلکا نیلا ٹائٹ بلب جل رہاتھا۔ کچھ روشنی کھڑی سے آرہی تھی کیونکہ گیٹ کا پیلا بلب اس نے جلتے رہنے دیا تھا۔ جانے بات چیت میں کتنا وقت گزر گیا... اسے اجانک ہی خیال آیا ٹائم تو سوا گیارہ سے بھی اوپر ہو گیا تھا۔ جانے گل آوپرہ اب تک

و برے بیسہ بولیں خان جواب دیں۔" وہ اس کے مھی آویزہ جو میں نے حمیس بھروسے اور محبت کے لريبان ميں ہاتھ ۋالے يا كلول كى طرح سوال كررى لألق مجماً."

اتووه آپ کی زیادتی کاشکار موئی تھی خان..."وہ ایک بارپر کی خیال سے چین۔"آپ نے اسے بھی استعال كيا.... اور پهرمار ديا ... مجه بهي ماروس .... مار واليس مجھے۔"وہ بناسوتے بولتی جارہی تھی۔

وممت كرد مجهد اور سوال ... "الجدف زيروى يحص وهكيلا- "جلى جاؤيهال سعسس" وه اين جلتي بیشانی کوہاتھ سے مسلماخودہی کمرے میں چلا گیا۔ جسے قرار چاہتا ہو گل آویزہ کی باتوں سے اور وہ تھے تھے قدموں سے حویلی کی طرف بردھ گئے۔

سارے رائے بند ہوجائیں 'تب بھی کہیں کوئی کھڑی کوئی راستہ ضرور ایہا ہو تاہے جو آگے برھنے کے امریانات کی راہ ہمواو کر باہے۔وہ ابھی مایوس نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ ڈائری پڑھنے کے بعد جذبات دیکتے آتش فشال جينے ہو گئے تھے ليكن رويدہ سے ملنے كے بعد الچھی امید کابادل ضرور سریر آتھرا تھایر اب۔ اميد كا آخرى ديا بھى بھو كيا تھا۔ آگے بوضے كى راهيں اب سوائے کانٹول کے کچھ نہیں رکھا تھا۔ لیکن گل آویزہ نے اس بار اپنے ول اپنے جذبات کی مکمل تفی کرنے کا تہیہ کرلیا۔۔ول تو مردہ ہو ہی چکا تھا۔ کم از کم بس ہونے کاحق توادا کردے۔

صنوبرے قائل کوبے نقاب کرنے کاسفراب ہر گز طویل نہیں رہا تھا۔ وہ مان رہی تھی کہ اس سے عجلت میں ذراسی بھول ہو گئی تھی۔ ذرا سا جذبات پر قابو ر محتى تواس درام كا اختام سراسر كامياني يرجونا تقا-لین بس مجروبی بل اور اس کی بے تابیال .... وہ ج راه مي مت بارجيم مي وينه جس وقت الجدنے اسے صنوبر بھنے کی بھول کی تھی وہ اسیے جواسوں میں اسے بیداحیاں بھی نہ ہونے دی کہ وہ دراصل یمال صنوبر کے قتل کا معمہ حل کرنے آئی ہے۔ جس

وسلے تم بھے بناؤ ۔۔۔ تم اس کے حلیم میں یہاں كيول أنى مو مكيا جانا جائنا جا اینا کریبان چھڑوایا۔

"اب اور کیا رہ گیاہے جانے کو-" کل آویزہ کی آ تھول سے شرارے نکل رہے تھے۔"اس رات کیا ہوا ہوگا یمال اس کے ساتھ اب صاف صاف و کھائی وے رہا ہے۔ بار بحی سوٹ میں اس رات ....وہ آپ - سے ملنے آئی تھی نا۔ "بولیس خان وہ آپ ہی تھے نا۔ کل آویزه اس وقت ہر کز اینے حواسوں میں نہیں تھی۔اسجد کا محض اس کی ایک جھلک دیکھ کر صنوبر کہنا السيدي مجماكياتها

" السال ساوه من اى تقاسد جس سے ملفوہ رات كويمال آئى تقى سدين تفاوسيه "الجدنے آگے بردھ کراس کی کلائی کو محق سے اپنی گرونت میں لیا۔ "کین میں تم سے پوچھتا ہوں۔۔ تم یمال ب سب جانے کیوں آئی ہو۔"

ويكول آئى مو-؟ وه يورى شدت سے چلائى۔ "وه يمن تھى ميرى بچھے حق ہے يہ جانے كاكر يمال وسمن فبیلے میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔"

""ماب بھی اسے" در شمن قبیلہ " سمجھتی ہو۔اب بھی۔۔۔؟" اسجد کے لہجے اور چرے یہ بے بقینی رقم متر کا سبحہ کے اسمجے اور چرے یہ بے بقینی رقم مى- دىكياتم نىي جانے يمال آئى تھيں ... بولو كل آويزه سد كهوكم بير جھوٹ ب مراق ہے "وہ اے شانوں سے بکڑ کر جصبحوڑ رہا تھا۔ دو کھو کہ تم مجھے دھو کا نہیں دے رہی تھیں۔ جھے ہے پیار کرتی ہوتم ....بولو كل أوى ... "جانے كيول وه ديواند سامور ماتھا۔ ''اس رات کیا ہوا تھا خان .... کیسے مرحمی میری . بتانین خان .... "وه تو اور کچھ س ہی نہیں

یارے بول کے لئے جيحوتي جيحوتي كهانيال からいいいん فيوني فيهوني أبيانيان بجول كيمشهورمصنف محودفاور كاللحى مونى ببترين كهانيول المحاليك البي خويصورت كتاب جس آبات بول وتخدد يناجا بن ك\_ ہر کتاب کے ساتھ 1 ماسک مفت قيت -/300 روي واكرى -100 دوي بذر بعدد اكمتكوان كالت مكتبهءعمران ذانجسث 37 اردو بازار، کراچی \_فن: 2216361

معاملے کو بیار محبت کے ماحول میں ذراعی ہوشیاری کے ساتھ حل کیا جاسکتا تھا۔اسے غصے اور تکلیف کی وجهسے خود بى بكا رجيتى كھى۔ خان اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا ہے تووہ نہیں جانتی تھی۔ گاؤں سے نکالا جاتا' تشدد' طلاق' موت سبدلے کی لغت میں یمال سب درج تھا۔۔۔ کٹین وہ بھی اپنی ساری کشتیاں جلائے بلیٹھی تھی۔۔۔ اب توانی ذات سے آگے برام کر سوچنا تھا اور سوچ تو اس نے لیا تھا۔۔ رویدہ کے مطابق یمال ایک بھابھی الى بجوسارى حقيقت الكاهب الحدية اكر اہنے منہ سے مزید کچھ نہ بتانے کی قتم کھالی تھی توکیا ہوا۔ وہ بھابھی یقینا"اس رات کے حوالے سے بھی بكه نه كه ضرور جانتي موكى-اب فی الحال وہ ہر طرف سے اپنا ذہن مٹا کر صرف اس عورت کے متعلق سوچ رہی تھی جس نے ایک رات صنوبراور اسجد كوباغ ميس ملتة ديكها تها-اورنگ زیب چیا کے دو بیٹے تھے نصیب خان اور خِيال خان- دونول شادي شده تص ليكن أكر بهاجمي كا تعلق اس تمرے تھا توں صرف جبین ہی ہوسکتی تھی كيونكيه جھوتى بھائي سلميٰ محض أيك سال پہلے بياہ كر آئی تھی۔اور قربان جاجا کے جاربیوں میں سے صرف دوسرے تمبروالا زمان خان بی شادی شدہ تھا۔جس کی بیوی ناز بھابھی تھی۔۔ بخت کل نے اب تک شادی ہی مہیں کی تھی اور چھوٹے لائق محد اور گل نواز بالترتيب دلنازا اور نورينه كے مكيتر تھ للذاتين بعابيون ميس اركسي أيك كالمنتخاب كياجا باتولا محاله وہ بھابھی تاز ہی بنتی تھی جس نے ان دونوں کو باغ میں ملتے دیکھا تھا کیونکہ ایک ان ہی کا گھرابیا تھا جس کا ڈائریکٹ دروازہ ماغ میں کھلٹا تھا نقشے کے حسار وہریت رروہ ہیں ہیں مات مات صاحب رات کے است دور تھا۔ رات کے وقت ان کے باغ میں آنگلنے کا امکان تقریبا" ناممکن وقت ان کے باغ میں آنگلنے کا امکان تقریبا" ناممکن

تفا۔ لینی اب یطے تفاکہ اس نے سیدھے ناز بھابھی

ہے بات کرنی تھی۔

وواوربد لي مس "بروسخندسداس كى بهن-" ولى بخش كى دو توك سودے بازی نے بلاور کو **لحظمے کے لیے ہ**لاہی ڈالا۔ "ویکھوولی...فال کی اوروفت ....میںنے پہلے ہی کمہ دیا تھا اس مرتبہ سودا ہوگا بورے سے کے ساته.... جهست بيرا بهيري نه بي كروتو بمتر مو گا-" "سولم آنے سے بھائی ..." ولی بخش حمنجلا یا۔ "دال برابر بهي جهوث نظيرة يهلي ميراسر قلم كرنا-" "ايك منك مرك سيد" بلاوركى كنفيو ژن بھى عروج پر تھی۔ وسودے بازی کا مطلب بھی سمجھتا ہے... مجھے کیا الوسمجھ رکھا ہے... جان بھی اسجد خاتا ی جائے گی اور بس بھی اس کی ونی ہوگی۔ ایسا کس كتاب ميں تكھاہے۔"بلاور كے دماغ كاميٹريري طرح تحوم گياتھا۔

ووتم ایک بار آرام سے بات توس لوب کیول بھائی ٹرین میں سوار ہورہے ہو۔۔۔ سنواب ۔۔۔ "ولی کا انداز اچانک سرکوشی بحرا ہوگیا۔ ''ہم تہیں اسجد کے شہر جانے کی اطلاع دیں گے تم چھپ کر اس کا کام تمام كردينا... ہم الكے دو دنول ميں بدلے كے طور ير تہماری طرف کا کوئی آوی اردیں محمہ بس پھرجنے ای تہاری باری آئے سرے بجائے وئی میں اسجد کی بهن مانگ لیما... زیادہ سے زیادہ دو تنین مہینے انتظار کرنا يرا كالسداب بول-"ولى بخش نے بےرحي كى صد كردى-بلاوركى مونى عقل نے بھى بلان قبول كركيا-ویسے بھی اس بار اکلی پارٹی کی طرف سے وھو کے کا امكان بهت كم تفا- دوسال براني چوث دونون بى اب تك تهيس بھولے تص انتو پھر سودا يكا ...." ولى بخش كو حامى بحروانے كى

جلدي تھي "چچھوفت کا ندازہ ہے کہ کب تک

"ارے بھائی.... کچھ بتاؤ کے کہ کیا ہوا ہے... كيول ول مولارب مو-" فرازك حقيقتاً" باته پير بھول کئے تھے۔اس کا بمادر 'شیردوست رو رہا تھا فون

"اسجد خدا کے لیے میراول بہت چھوٹا ہے۔نہ كريار-"فرازبا قاعده منت كرنے لگا-"تم آجاؤ..." احدنے سجیدگی بلکہ بے بی سے علم دیا تھا اب اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ جانے کیوں فراز کی آواز ہفتے ہی دل بھر آیا تھا۔ "آج ہی نکل پڑتا ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو ليكن كجه توبتاؤ اجانك ايباكياموا \_رات توات ايج مودين چيك كررے تھے"

دحس کی وجہ سے خوش تھا اس نے برباد کرڈالا۔" وه جانے کتنی تکلیف سے مسکرایا تھا۔

وكلياوه ميسيح والى ... ؟ فراز جو تكا- "كلياوه دوباره ملی تھی' پرتم نے بتایا نہیں۔" فراز کے حیاب سے تو بس وہیں شادی میں اس نے ایک حسینہ کو ویکھاجواس ك مدد كرنے آئى تھى .... دوبارہ اسجد نے اس كے حوالے سے کوئی بات سیس بتائی تھی اور آج اجانک اس كا دوست اتنا ثونا بكورا موا سايد فراز كو اين سارے کام ساری مصوفیات بل میں بھول کئیں ... یاد رہاتو بس جلد از جلد اس تیک پہنچنا اور اسے تسلی دینا .... ول سے بے ساختہ دعا نکلی کہ کاش معاملہ زیادہ سنجيده نوعيت كانه بو-

"خان کابیغام ہے بلاور ....." ''صرف پیغام یا کوئی سودےبازی ..."بلاور کے ابرو ' صودے بازی کمه لو' زیادہ بستررے گا۔"ولی بخش

"خان بیم ... میں نے سب کی طرف حلوہ بانٹ ویا ہے۔ ابھی بس زمان لالہ کی طرف جاتا ہے۔" نسیمہ نے تمہیر بائد ھی۔

"وہ میں بھابھی کوساتھ لےجاؤں۔؟"
"ہائیں ۔۔۔ کیوں۔۔؟" خان بیکم نے تیوری چڑھائی تو نسیمہ نے گھراکر تھوک نگلا۔"وہ اس روز دلشادے جاجی اور تاز بھابھی آپس میں کمہ رہی تھیں کہ خان بیکم اپنی بہو کو کہیں بھی جمیجتی نہیں ہیں ہیں۔۔۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے بھابھی بھی ہو آتی

و دھیک ہے۔۔۔ ٹھیک ہے۔ "خان بیٹم نے پہیں ٹوکا۔ ''دلیکن نوری' بانو میں سے سی کوساتھ لیتی جاؤ۔ اور دیکھے'جلدی آیا۔''

"جی خان بیگر۔" وہ اتنی جلدی کام ہوجانے پر تیزی سے بلٹی گل آویزہ کو بتایا تو اس نے فورا "شال اوڑھی ۔۔۔۔

کے در پہلے اس نے نہ سبعہ کے کان میں بات والی تھی کہ گھر بیٹھے اواس ہوگئی ہوں۔ ذرا ناز بھا بھی تک چل کین خان بیٹم سے میرا نام مت لینا۔ اور وہ بے چاری فورا" باتوں میں آگئی۔ نوریٹہ کوخان بیٹم کے حکم پر ساتھ لے جانا پڑا کیکن وہ اور نہ سبعہ حسب عادت باتے چھوڑ کر باغ کے جھے میں نکل گئیں۔ دلشادے جائی کی طبیعت کچھ خراب تھی وہ آرام کر دہی خیس سے اچھا جاتی کی طبیعت کچھ خراب تھی وہ آرام کر دہی موقع اور کیا ہوسکتا تھا۔ وہ ذہن میں جملے تر تیب دے موقع اور کیا ہوسکتا تھا۔ وہ ذہن میں جملے تر تیب دے موقع اور کیا ہوسکتا تھا۔ وہ ذہن میں جملے تر تیب دے موسی میں جسلے تر تیب دے موسی میں جسلے تر تیب دے موسی میں جسلے تر تیب دے میں داخل میں تھی جب ناز بھا بھی چائے لیے کمرے میں داخل میں شریع

۔ '' '' '' آن آن آن ہو بالکل بھی کہیں آتی جاتی نہیں ہو۔ حالا نکہ '' آتے ہیں۔'' چائے کا کپ گل آویزہ کے ہاتھ میں دے کروہ خود بھی لینگ پر اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ ''دہ میں کچھ سوچ کررک جاتی ہوں۔''اس نے

ویا اورودی و بعاریا۔

داکیاسوچ کر۔۔۔؟"سیدھی می ناز بھابھی قدر کے

دراصل ہم دو سرے قبیلے والے ہیں نا۔ مجھے

ہیں بتا کہ بہاں نور ذادہ چاچی، میرے یا صنوبر کے

ہرے میں کیارائی ان جاتی ہے۔"

دصنوبر۔۔؟" ناز بھابھی بے طرح چونکس دیساں اس کا نام ایسے سمولت سے کمال لیا جا تا تھا۔

پھراس کی حیثیت بھی بہال نور ذادہ چاچی اور گل آوینہ

والی نہیں تھی، لیکن وہ چپ رہیں۔

دیس کی حیثیت بھی بہال نور ذادہ چاچی اور گل آوینہ

لیتا یہاں کچھ مناسب نہیں، لیکن میرا خیال ہے

ہمارے گاؤں کی عور تول کے بارے میں جوعام رائے

لیتا یہاں باتی جاتی ہوگی، صنوبر والے واقعے کے بعد

اس میں کافی تبدیلی آئی ہوگی۔ اب حالا تکہ ہمارے ہال

تو میری بہن کو مظلوم سمجھاجا تا ہے۔ لیکن یہال میں

تو میری بہن کو مظلوم سمجھاجا تا ہے۔ لیکن یہال میس

تو میری بہن کو مظلوم سمجھاجا تا ہے۔ لیکن یہال میں

تو میری بہن کو مظلوم سمجھاجا تا ہے۔ لیکن یہال میں

تو میری بہن کو مظلوم سمجھاجا تا ہے۔ لیکن یہال میں

تو میری بہن کو مظلوم سمجھاجا تا ہے۔ لیکن یہال میں

تو میری بہن کو مظلوم سمجھاجا تا ہے۔ لیکن یہال میں

تو میری بہن کو مظلوم سمجھاجا تا ہے۔ لیکن یہال میں

تو میری بہن کو مظلوم سمجھاجا تا ہے۔ لیکن یہال میں

تو میری بہن کو مظلوم سمجھاجا تا ہے۔ لیکن یہال میں

تو میری بہن کو مظلوم سمجھاجا تا ہے۔ لیکن یہال میں

تو میری بہن کو مظلوم سمجھاجا تا ہے۔ لیکن یہال میں

تو میری بہن کو مظلوم سمجھاجا تا ہے۔ لیکن یہال میں

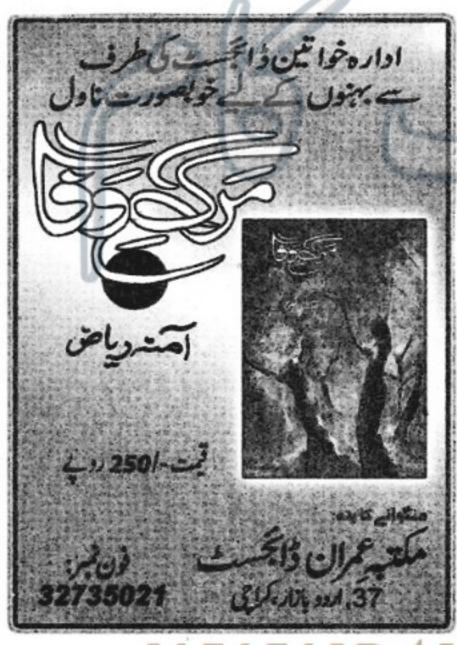

برجمله خوب سوج مجه كرمنه سے تكالنا تھا۔ و کوئی بھی مجوری انصاف سے بری نہیں موسكتى-"اس في ايك دهكا چھيا جمله ترتيب ديا۔ "يمال سوال ميرے بچول أور ميرے مستقبل كا تھا۔وہ آگر زمان خان سے میری طلاق کروادیتا تو میرا سیجھے کوئی بھی نہیں ہے ۔۔۔۔ جہال میں لوٹ کر جاعمتى-" ناز بعابي نے بهت صاف اور واضح الفاظ میں بات کی تھی لیکن گل آویزہ کونگا جیسے اس کے کان "وه آپ کی طلاق کیول کرواتے ۔۔ ؟" ودتم شاید اس کی طافت سے ابھی واقف نہیں رو-" تازیهابھی پھیکاسامسکرائیں۔" دیماں صرف اس کی چلتی ہے۔ اور وہی ہو تا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کے خوف سے میں نے آج تک اپنے آپ سے بھی دہ بات سيس ومرائي-" "آپ نے اس رایت کیا دیکھا تھا بھابھی!" کل آویزہ بری طرح الجھے تی تھی۔ سمجھ نہیں رہی تھی کیے بناأح باس دلا تحبير كره كھولے بھابھی شايد احتياطا" '' یہ 'وہ مس'' سے کام چلار ہی تھیں کیونکہ گھر میں باقی افرادخانه بهى موجود تنصب

"وہ اور صنوبردر خت کے نیچے ایک دو سرے کا ہاتھ تھاے بہت قریب ہو کر کھڑے تھے۔۔ وہاں اور کوئی ميس تقا-"

وصنوبراور كون ....؟ اس في حيفيلا كرخود اى سوال كروالا-

وکیا مطلب .... ؟" نازنے جرت سے اسے دیکھا۔ اس کے حساب سے تو آویزہ نام سے واقف ى ــــ تو چھروہ كياجاننا جاہتى تھى۔ وسيرامطلب يحكياوه صنوبراور اسجد يق "كل آورزه نے خودہی سوال کرڈالا۔

(باقى ان شاء الله آئندهاه) 2₩2

آ کے پردھانے گی۔ وولیکن بہال تو اس کے موضوع پر بولٹا ہی کوئی نهیں-"وہ از *حد حیران تھیں-*ووابياكيون بي بعابهي ... كس غير معمولي واقعير بات ند کرنے کی وجد کیاہے۔" "يهال كارواج سمجھ لوسد يهال اليي باتيس بس بروے بزر گول کی محفلول میں زیر بحث آتی ہیں یا حجرول مي كي جاتي بير-"

ر جن ہوا ہی جروں اور جرگوں میں بھی اس کی ''لیکن بھابھی حجروں اور جرگوں میں بھی اس کی موت آج تک ایک معمد ہی ہے۔ابیا کیول-؟"وہ پیماچھوڑنے کوہر گزتیارنہ تھی۔

"شايد كى كو آج تك كوئى سراغ نهيس ملا-" انهول في اندازه لكايا

واورجنس سراغ ملاسدوه مجمى بولنے كوتيار نهيں ہوئے" بہت فوری حملہ تھا۔ بازنے نے تحاشا جونك كركل آويزه كي أتكهول من ديكها ... اوروه بلكاسا مرادی۔ دمیں نے اس بات کا بھی کسی سے ذکر نہیں کیا بھابھی .... آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے اقرار کردہی ہوں ... دراصل مجھے صنوبرنے خودایک مرتبہ بتایا تھا... بلکہ قتل ہونے سے پہلے آخری مرتبہ جبوه ہم سے ملنے آئی تھی۔ تب ی اس نے جھے بتایا تفاكه تازيهابهي في مجھاور خان كوباغ ميس ملته ويكه ليا ب-اس فے رویدہ والی تفصیلات کو گول کر کے سارا معامله خود برليا باز بعالى لاجواب سيبيتى تحيي كل آويزه فان كى خام وشي سے فائده الحاما۔ ولکیا آپ نے بھی بھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یمال کسی کے ساتھ اس کا دوستی یا محبت کا

"دسيس" تاز بهابھي نے فورا" نفي کي- "ر میری مجوری تھی۔ اور میں بیاب آج تک کسی کو بتائے کے قابل نہیں ہوں۔ بلکہ تم بھی میری مجبوری بتائے کے قابل نہیں ہوں۔ بلکہ تم بھی میری مجبوری سرچھ سکتی ہو۔ "وہ بوری طرح کل آویزہ کے دام میں آگئ تھیں۔ گل آویزہ نے سائس روک لی۔ابانے

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



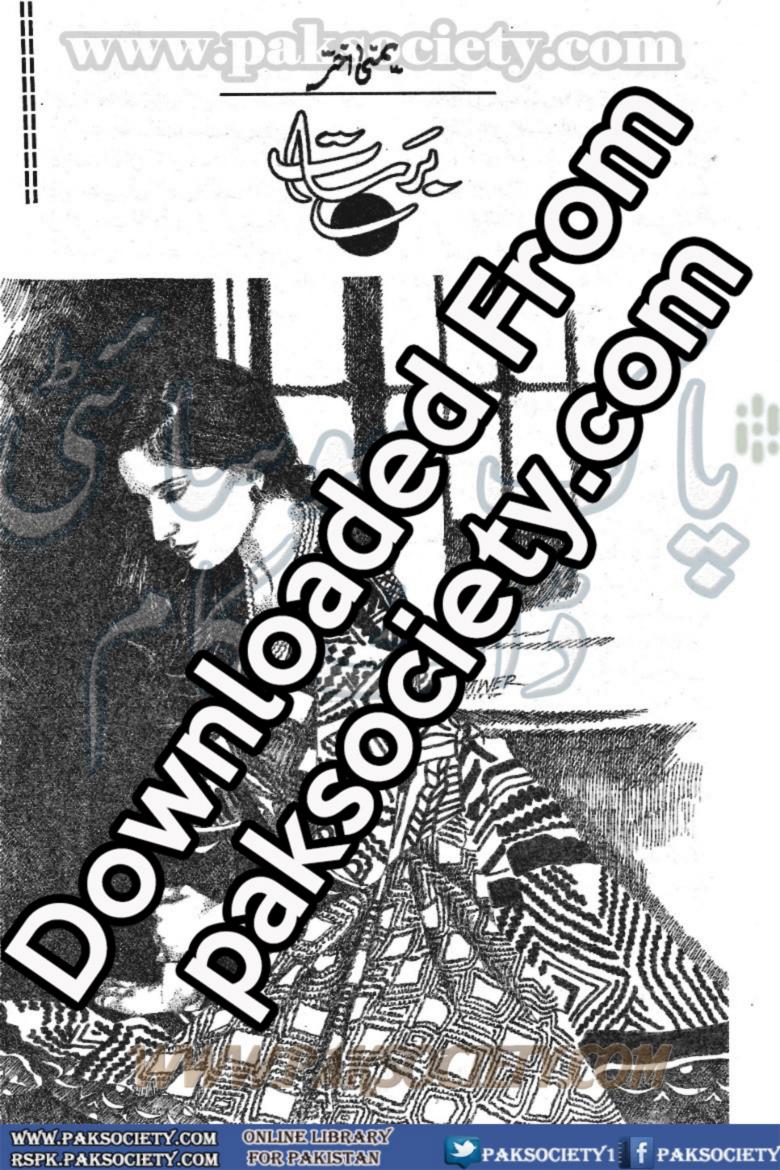

ملائم نظرول سے بی کو دیکھا اور نگابی جھکالیں اور استرانس رکا تفایید چند کھوں کے کیے۔۔اس کی نظرين كالجي كي ميزيه تحيين وه كچه تلاش كروما تفايي اس نے فوراسیکیں اٹھائیں اور سامنے دیکھاجہاں چند تيبل چھوڑ كردور كوئى بنيفا تھا .... اور اس اثنا ميں سلفے سے ایئر ہوسٹس کا گروپ گزرا۔ وہ ان کے ورمیان سے جھا تکنے کی کوششیں کرنے لگا .... کچھ نظر آیا کچھ نہیں ہے۔ اب ایئر ہوسٹس کاوہ گروپ گزرچکا تقااور منظرواضح تفاسداس سے تھوڑے فاصلے پہوہ بیٹی تھی سے وہ چند کھے کیا تک اے ویکھے گیا۔۔ نا قابل لقين الفاق ... وه كب سے اس سے ملنا جاہتا تقاسدات ويكمنا جابتا تقاسدوه اب تك ويى التى وہی کمالی چرو ۔۔۔ ستارہ آنکھیں مکلاب جیے آب ستوال تأك أوروبي ريشي بال جو بهي كمرس نيج موا كرت تفاب شانول سے نيچے تھے معين كے ذريعے ان میں مصنوی کل بیدا کے سے تھے وہ سفید لیڈرزنو پیں میں بیٹی میگزین کی درق گردانی کردہی تھی۔ اور معصب كواحساس نهيس مواكه وه جانے كتنے كمحول سے محودیدے القے سے میکزین مرک کر گرگیات وہ چونکا ۔۔۔ اس کے گارڈز اے جرت سے ویکھ رہے تھے۔ ایک نے برام کر میگزین فرش سے اٹھایا اور معصب کمرا مواب اختیار این کی طرف بردها چال میں اب تیزی و بے قرار مھی وہ چند لحول ملے والى بارعب جال نه محى- وه جار قدمول كا فاصله وو قدِمول میں طے کر تااس تک پہنچا تھا۔وہ سرچھکائے ميكزين ميس محو تقى وه مسكراتي نظرون سے اسے د مكھ رہا تفايعروراساكلا كسنكا ركربولا

دیکیایہ سیٹ ربزرہ ہے۔" وہ بولاتو آوازدھیمی اور خوب صورت تھی لہجہ بھی صاف تھا۔ وہ جو رسالے میں کھوئی تھی سرنفی میں ہلاتی بولی۔
میں کھوئی تھی سرنفی میں ہلاتی بولی۔
دونہیں نہیں ہلائی شہیں۔" بول کے سرجوں ہی گردن اوپر کی جانب اٹھائی سامنے کھڑے تھڑوہ یک دی ہے۔
کے چند کھے یوں ہی سکتے کے گزرے ۔۔۔ پھروہ یک دم سراا اٹھی شاید خواب کے حقیقت ہونے کا لیفنن سے مسلم ااسمی شاید خواب کے حقیقت ہونے کا لیفنن

وسمبری آخری شب تھی۔ آسان کالے کالے بادلوں سے ڈھکا تھا۔ جیز برسات ہورہی تھی۔ ایسے میں سبز کوہسار کے دامن میں کھڑے صنوبر اور سرکنڈے کے درختوں کے درمیان بنایہ سفید رنگ کا ائیرپورٹ انتہائی حسین لگ رہاتھا۔ شب کا تیسرا پہرتھا ائیرپورٹ انتہائی حسین لگ رہاتھا۔ شب کا تیسرا پہرتھا ایرپورٹ بہرت معمول کا تھا۔۔۔۔ اٹالین طرز کی بی یہ لاگ جو الی اس وقت خاموش بڑی تھی۔۔۔ چند ہی لوگ جو مسافر دکھائی دیتے تھے بیٹھے تھے اپنی اپنی معموفیت مسافر دکھائی دیتے تھے بیٹھے تھے اپنی اپنی معموفیت سمیت۔ سفید ماریل پہ سیاہ جیکتے ہوئی کی آوازوں نے مسیت۔ سفید ماریل پہ سیاہ جیکتے ہوئی کی آوازوں نے فضامیس غیر محسوس می موسیقی پیدا کی تھی۔۔

آگر پہوں سے اوپر دیکھتے جاؤ توسیاہ پینٹ کہ اوپر چوڑی ہفتی جس کی پشت ہے گھنے بال موجود تھے کلائی میں سیاہ ہوئی ہوں کا ہیں ہیں ہوں وہ میں ملبوس وہ مخص سیدھا چا آرہا تھا چال ہاو قار تھی اور شخصیت کر کشش اس نے کسی میں ڈیزائنو کا تھری چیں بہن رکھا تھا۔ چرے کی نقش حسین تھے چی نازک انشلی آرکھا تھا۔ چرے کی نقش حسین تھے چی نازک انشلی آنکھیں بھرے لیہ موجود داڑھی اس کے چرے کو مزید پر کشش بناری تھی دائیں گال پہ مساتھا جو داڑھی کے بالوں میں چھپ کیا تھا جو بغور مساتھا جو داڑھی کے بالوں میں چھپ کیا تھا جو بغور میں کھی ہے کیا تھا جو بغور میں جھپ کیا تھا جو بغور

وہ گارڈن کی سمت میں لائی میں آرہا تھاساتھ میں ایک گوری رنگت کانوجوان تھاجودو قدم اس سے پیچے تھا۔ ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور بریف کیس تھاوہ اس کے ساتھ تیز تیز آرہا تھا۔۔ وہ اس لڑکے کی ہدایت پر ایک طرف رکھی نیبل جو کہ دربردو لگتی تھی پہ جابی ہا۔ نیبل میں اردگرد کھڑے سے جبکہ وہ لڑکا سامنے کھڑا اس سے پیچھ کہ دہ اور اس نے کی بردھ کر نیبل پر دکھا میگزین اٹھایا۔ وقت گزاری آگے بردھ کر نیبل پر دکھا میگزین اٹھایا۔ وقت گزاری کی خاطر ۔۔۔ چند صفحے ادھرادھر کے۔۔۔ کچھ پڑھا دیکھا اور پچھ نظرانداز کردیا ۔۔۔ وہ ہونے براس اٹھا کی خاطر ۔۔۔ اس نے نظریں اٹھا نیس توایک چھ سات سالہ خوب صورت ی نظریں اٹھا نیس توایک چھ سات سالہ خوب صورت ی نظریں اٹھا نیس توایک چھ سات سالہ خوب صورت ی نظریں اٹھا نیس توایک چھ سات سالہ خوب صورت ی

مسکراکے بتلایا البتہ نظروں میں ایک زخم تھاجو منعم کو دکھ کیاتھا۔

دو حمیس ڈاکٹرز کے کہنے پر پر ہیزاؤکرنا ہے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ابھی کی احتیاط اگلے دس سال سکون سے زندگی گزار نے دے گ۔ "منعم نے سنجیدگی سے صلاح دی تھی اور مصعب نے مان لینے والے ان از میں بر کو خمر ماتھا

اندازيس سركوتم دياتفا معرے اتن سریس ہاری بھی میں اب تو کافی تھیک ہو گیا ہوں۔ خبر میری چھو ٹو اپنی بناؤ تم ہالکل میں بدلیں بلکہ پہلے سے زیادہ خوب صورت ہو گئی ہو بلكه في وي سے زيادہ يك اور خوب صورت تم حقيقت میں دکھائی دی ہو۔" وہ ذراسا آگے ہوے ولچیی سے بولا اورمنعم اس كى بات بدول كمول كربنسى اوروه اس ويكمار بإجائ كبسعوه اسبسي وويكمنا جابتا تفا-وتم نے شاید بھے غور سے مہیں ویکھا۔"اور معصب في آنكھوں كواوير كى جائيب اٹھا كے يائيدى انداز میں اشارہ کیا تھا۔ "میری آئھوں کے گردو ربنکل (جھرال) آگئے ہیں جن کے چکر میں مجھے اینٹی ایجنگ کریم استعال کرنی پرتی ہے بال پہلے کے مقابلے ایک چوتھائی رہ گئے ہیں اور مائیگرین بھی مھی المرجاتا ہے۔"وہ مسراتے ہوئے اس کی تون (انداز) مس بولى-اوروه جواس كى بات يدمسكرار باتفايد آخرى الفاظين كرايك دم سنجيده موكيا-

ورجہ سائیگرین ہو گیا۔۔ گیے؟ وبی سوال۔

"کھے باریوں کے لیے وجہ نہیں ہوتی۔ " دہ اداسی
سے بول کے مسکرائی۔ "اگر دو ڈھائی گھنٹے مکمل نیند
اوں تو آفاقہ ہوجا آئے اتی شدید نوعیت کا نہیں ہے
اور پھرڈاکٹرز تو ہیں نا۔" دہ بولی تو لیجے ہیں تھکاوٹ سی
صید نے گری سائس بھری کم و بیش ان کا
ایک سابی حال تھا۔ وہ جس طرف بیٹھے تھے ادھر
سامنے ہی گلاس ونڈو تھی جس سے رانوے ( Run
سامنے ہی گلاس ونڈو تھی جس سے رانوے ( Run
سامنے ہی گلاس ونڈو تھی جس سے رانوے ( Run
سامنے کی کم مولی میں اور اس کی وجہ
سامنے کی گلاس میں وزیر سے رانوے کی وجہ
سامنے کی کا منظر صاف و کھائی دیتا تھا برسات کی وجہ
سامنے کی مولی مولی وزیر اس طرف نظر آ رہی تھیں۔ دو

آگیاتھا۔۔۔ستارہ آنکھیں مزیدوک اسٹی تھیں۔
"معصب حسین۔ "مسکراکروہ کہتی وہ کھڑی ہوئی
اور ہاتھ مصافحہ کے لیے بردھایا معصب نے مسکراکر
اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ بردھاکراس کا ہاتھ تھا ا۔۔۔
نظریں گال پہ موجود سیاہ تل پہ تھیں جو ہالکل پہلے جیسا
تھا اور اسے بمیشہ سے سیہ ہی سب سے زیادہ پہند تھا۔
"دبیٹھونا پلیز۔" ہاتھ پیرملا کے اس نے بیٹھ کا اشارہ
کیا۔وہ اس کی عین سامنے والی کرسی پہبیٹھ گیا۔" اسٹے
کیا۔وہ اس کی عین سامنے والی کرسی پہبیٹھ گیا۔" اسٹے
کیا۔وہ اس کی عین سامنے والی کرسی پہبیٹھ گیا۔" اسٹے
کیا۔وہ اس کی عین سامنے والی کرسی پہبیٹھ گیا۔" اسٹے
کیا۔وہ اس کی عین سامنے والی کرسی پہبیٹھ گیا۔ " اسٹے
کیا۔وہ اس کی عین سامنے والی کرسی پہبیٹھ گیا۔ " اسٹے

درودے آٹھ سال تین مہینے اور انتیں دن بعد ملاقات ہوئی ہے مس منعم شیرازی۔"معصب نے کہا۔

"دساب بهت احجها موگیاہے تمهارا۔" وہ مسکرائی اور بولی "اور بتاؤ کیے ہو۔"معصب نے گری سائس بھرتے ہوئے چرو سنجیدہ بنایا اور پھر بولا۔

''تہاریوں کے لیے وجہ نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ ہر مشین کی کار کردگی متاثر ہوتی ہے انسان بھی تو مشین ہوتی ہے انسان بھی تو مشین ہے تا۔ اور پھر یالکل ابتدائی مراحل میں ہے 'محض پر ہیز ہی کافی ہے۔ میرے ڈاکٹرز کچھ زیادہ ہی پر ہیز کردا رہے ہیں بھی سے ''اس نے البودائی ہے۔ پر ہیز کردا رہے ہیں بھی ہے۔ میرے ڈاکٹرز کچھ زیادہ ہی پر ہیز کردا رہے ہیں بھی ہے۔ میرے ڈاکٹرز کچھ زیادہ ہی

کیے بھی کرتے ہیں۔"وہ دھیمے کھوٹے کہج میں بولا۔ ایک خالی بن سااندر محسوس ہوا تھا دونوں جانب۔۔ منعمہ اند تھر

المحاور وہ راستے ہمیں دور تک لے جاتے ہیں اور پھرایک موڑ پہ آخے وہ المیاب مسافر بناتے ہیں اور پھرایک موڑ پہ آخے وہ المیاب مسافر بناتے ہیں۔ "اس کے ادھورے جملے کو اب منعم نے پوراکیا اور معصب نے جونک کر اسے دیکھا۔ اس نے کچھ کنے کے لیے اب کھولے تنے کہ ویٹر کافی لے آیا۔ منعم نے اسے ٹرے نیبل پہ سے کہ ویٹر کافی لے آیا۔ منعم نے اسے ٹرے نیبل پہ معصب نے نظریں گلاس ویڈو کی جانب گھما کیں معصب نے نظریں گلاس ویڈو کی جانب گھما کیں وہ کو اور پہ اور المیابی تک ویک ہوائے ہوتھا کے دیکھا ہے۔ "معصب نے نظریں گائی جو مسکر اہمت لیوں پہ اٹر مسلم المی تھا ہے۔ "معصب مسلم المی تھا ہے۔ "معلی تھا ہے۔ "معسب مسلم المی تھا ہے۔ "معسب مسلم تھا ہے۔ "معسب مسلم تھا ہے۔ "معسب مسلم تھا ہے۔ "معسبم مسلم تھا ہے۔ "معسبم ت

''جھے تو چاچا کے سموسے' پٹھان کے بن کہاب' بریانی اور تہمارے نیورٹ وہ دال چاول بھی یا دہیں۔'' منعم مسکر ابولی تھی۔

المحکیاون تھے یاروہ بھی ہم سب گروپ فرنڈ زہے ' مرکتنے مخلف تھے۔ یادے پہلے سال تک تو ہم صرف شکلوں سے ایک دو سرے کو پہچانے تھے نام تک نہیں جانے تھے ایک دو سرے کا۔" معصب پرانے دنوں کو یاد کرتے بولا تھا۔ بست دور کسی جزیرے پر پہنچاد کھائی دیتا تھا اور منعم بھی کھوئی سی تھی۔

"فہال سیکنڈ ایر میں جب ہم اسائندن پی اور جب سب کی آبس میں جان پیچان ہوئی اور جب پر سپل سرنے ہم سب کی آبس میں جان پیچان ہوئی اور جب پر سپل سرنے ہمیں سیمینارلا برری بھیج دیا تھا سالانہ بیت بازی کے لیے تب بھی ہم سب بحث کرتے رہے ہیں اور پھرفائنلی ہماری دوستی ہوگئی تھی۔"اب منعم اس کی ہم سفر محسوس ہوئی تھی۔

ودلیکن دوستی ہوجانے کے بعد بھی ہم آپس میں اتنا الرتے تھے اور سب سے زیادہ لڑائی مجھ میں اور تم میں ہی ہوتی تھی۔"منعم نے مشکراکے کہا۔

سفید پمچماتی ایئزبس کھڑی تھیں چند کمیح خاموشی ہے سرکے "وقت کتنا آگے چلا گیا ہے سب کچھ بدل گیا ۔ بری کننہ کا آگے جا گیا ہے سب کچھ بدل گیا

ہے۔ ہم کتے بدل گئے۔ "معصب دھرے سے
مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ منعم مسکرائی تھی۔
دوکون سوچ سکنا تھا۔ اتن ڈربوک شرمیلی ہی لڑی
جو بیشہ اپنے خول میں سمٹی رہتی تھی جیسے اپنی تحریوں
میں شاعری لکھتے وقت یہ ڈر رہتا ہو کہ کوئی پڑھ کے
سب اسے غلط نہ سمجھیں۔ آج ملک کی اتن بردی
باو قار اور بمادر صحافی ہے۔۔۔ جو کرب بے ایمان
سیاست دانوں کے خطرناک رازان کے سامنے بے
سیاست دانوں کے خطرناک رازان کے سامنے بے
دھڑک عیاں کردیت ہے جو عوام کے حقوق کے لیے
دھڑک عیاں کردیت ہے جو عوام کے حقوق کے لیے
آوازیں اٹھائی ہے جب کہ اسے خودد ھمکیاں ملتی ہیں کہ
معصب مسکراتے ہوئے بولا۔ نظریں منعم پر گئی
معصب مسکراتے ہوئے بولا۔ نظریں منعم پر گئی
معصب مسکراتے ہوئے مسکرارہی تھی۔ پھر مسکراتے
مسکرارہی تھی۔ پھر مسکراتے

دوہم سوچے بہت کھے ہیں ہمرہ و تاوہی ہے جو تقدیر ہم سے چاہتی ہے۔ اگر ہم اپنے شعبے میں کامیاب ہوتے ہیں تولوگ سوچے ہیں کہ بیہ شخص محنت سے اس طرف آیا ہے۔ یہ متعلقہ شعبے میں مہارت رکھتا ہوگا تب ہی اس نے یہ راہ چنی۔ حالا تکہ پچ یہ ہو تا ہے کہ بھی بھی ہم راستوں کا انتخاب خودسے بھاگئے کے

2017 رايد کرن 204 جوري 2017 ک

ہے کہتی آخر میں شوخ ہوئی۔ "ویسے ایسی کھے خواہش میری بھی تھی کم از کم ایک بار تو ملنا ہے زندگی میں۔"معصب ولیسی وال جس په دونول کا ققهه نکل پرا-بالکل کسی پرانے وقت کی طرح۔۔ اس مجے اناؤنسسنٹ ہوئی عمران دوتوں کا دھیان اس طرف تهیں تفا۔ وحتم نے اب تک شادی کیوں مہیں کی۔۔ معصب نے دهرے سے يوچھالجد سان تھا۔ منعم نے ایک نظر گلاس ونڈو کی طرف اٹھائی۔ ایک اریس رن وے کی طرف بردھ رہی تھی۔ آہت آہت تظریں موڑیں اور کپ میں بڑی کافی کو دمکھ کے دهرے سے محرور کھوے کیے میں بولی۔ "م نے اب تک شادی کیوں تہیں گ\_" معصب خاموش رہا۔ نظریں گلاس وتاو کی طرف اٹھائیں۔ جہاں اب جہاز رن دے سے پرواز بھررہا تفا... برسات ولي بي تھي... چند مجے وہ اس منظر کو خاموش دیکھے کیا۔ پھربراہ راست منعم کودیکھا۔ ورتمهاري وجه \_\_\_\_ "وه بولا توليحه مضبوط تها عمر

"درتمهاری وجہ سے "وہ بولا تو ابحہ مضبوط تھا مگر جامع اور پراعتماد تھا اور مشعم کی سائس کیے بھرکے لیے رکی ۔۔۔ نظریں جو کافی پر تھیں جمی رہ گئیں۔ اسے ایسالگا جیسے وقت تھم ساگیا ہے۔۔۔۔ وہ یہ بات کب سے منتقل جا پختی نظروں سے اور وہ ایسے بیٹھی تھی جسے مرکتے مستقل جا پختی نظروں سے اور وہ ایسے بیٹھی تھی جسے مرکتے مستقل جا پختی نظروں سے اور وہ ایسے بیٹھی رہی اور وہ یوں ہی ویکھی اور وہ یوں ہی خاموثی سے مرکتے رہے۔ وہ یوں ہی مومی گڑیا بنی بیٹھی رہی اور وہ یوں ہی ویکھیارہا۔ پھرموم کی گڑیا ہیں جان سی پڑی۔

دیسارہ پہر ہو ہی حریبی میں بی کی ہی اور مہماری وجہ ہے۔ "منعم نے لیوں کو ہلکی می جنبش وی تھی۔ نظریں اب تک کپ یہ جمی تھیں جس میں کافی شھی۔ نظریں اب بدذا کقہ ہو گئی تھی اور معتصب کی کب کی رکی سائس اب بحال ہوئی تھی۔ گلاس و تڈو سے بجل کی کڑک اندر بھی آئی مگر خاص محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اور معتصب کے ول میں محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اور معتصب کے ول میں

وحموری میں خمیں اڑتا تھا صرف اختلاف رائے رکھتا تھااور تم ہرمعالمے میں بیشہ مجھ سے ہی اختلاف کرتی تھیں میں کہتاون تو تم پہ رات کہنا فرض ہوجا تا تھا۔"معصب نے جواب دیا۔

" آبال پھر بھی تہیں اسپیج ہمیشہ میں ہی لکھ کے دی تھی اور تہمارے حصے کے نوٹس بھی میں ہی بناتی تھی تہیں تو الیکش لڑنے سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ "منعم نے کہاتھا۔

دلازی کی بات ہے جھے اس راہ پیرڈالنے والی بھی تو تم ہی تھیں تم ہی نے کہا تھا بجائے ان سب پیہ تنقید کرنے کے خود الیکش لڑلو اور میں تمہمارے ہی کہنے پیہ گیاتھا۔" معصب نے واضح کیاتھا۔

"جی نمیں ۔ آپ اور استے فرال بردار کہ میرے
کنے یہ جائیں وہ تو آپ ضدید گئے تھے اور پھر
فہرار منٹ کی ساری حسینائیں تھیں نا آپ کی
سیورٹ کے لیے تولیڈر کولوجانائی تھا۔ "منعم نے منہ
بناتے ہوئے کما تھا گویا اب تک ناراض ہو۔

''اورتم آج تک آؤکول کے مجھیہ مرنے سے جلتی ہو۔۔۔'' معسب نے پر ناسف کیجے میں کماتھااور منعم نے جلدی سے بولا۔

" جلے میری جوتی ... "اور کافی کا کب لیوں سے ٹکالیا الکین خفگی واضح تھی اور معصد مسکرایا تھا۔
"" میم بھی کیا ہوا کرتے تھے یا ۔.. اور وہ وقت بھی کیا وقت تھا۔ " معصب اب تجزیبہ کررہا تھا اور منعم مسکرائی تھی۔

ودكيول انكاركيا تھا۔ "معصب كے سوالات وجیوں کہ میرا دماغ خراب ہوگیا تھا۔"اب کے منعم چڑی تھی۔وہ دھیرے سے مسکراویا۔ "جمع للَّمَّا تَهَا تُم مجمع سے اتا لائل مو ہروقت اعتراض کرتی ہو۔ شاید تہمارے میرے بارے میں وه خيالات مهيس بين اورجب تم ميرا كام كرتي تهين تو مجھے لگتا تھاشاید چھ ہو مگر ... تم تواور بھی دوستوں کے كام كرتى تحيي-"وه لمح بحركوركا-" بجص لكايد بهى صرف دوستى موكى-"وە بولا تولىجدخالى تقاي "دوی ..." منعم زراب کمیه کر محرانی - پھر بولی۔ دونتہ میں یادے فرحان اکثرتم پیہ اعتراض کر ٹاتھا لڑیا تھا تنہیں جزل سکریٹری ہونے کے طعنے دیتا تھا محض اس کے کہ تم پورے سمسٹرالیش میں مصوف رہے تھے میں تہارے نوٹس تار کرٹی سی اور تم بہت ہی مرسری ساپڑھتے تھے مگر پھر بھی ٹاپ کر لیے تھے۔" معم اسے یادولاتے ہوئے بولی اور معتسب آگے کی طرف جھکا۔جانےوالے اندازمیں۔ ووكسى نے بھی تمہارے نوٹس كوباقيوں كے بے نولس یا میرے خود کے بے نوٹس سے کمپیئر نمیں كيا\_ أكر كرياتواس بهي يتا چل جاتا-"منعم دهيم البح میں بولتی تظریں فیجی کر کئی اور معصب اب حران كن نظرون سے اسے و ملي رہاتھا۔ دمیں فرحان ہے کہنا تھا کہ میں نے وہی پڑھا ہے جو بر عتی جو ہمارے کیے نوٹس تیار کرتی ہے چرتم کیے

تعم دیا ہے اور وہ نہیں ماہتا تھا کہتا کہ منعم تو خود مھی وہی الميك اليكرت موسب كوكرنا جاسي-"معصب ياد كرتے ہوئے بولا۔

ووتهمارے توش تهمارے اسائنمنے تهمارا مر کام میرا بهترین کام ہو تا تھا' میں جو س تھی۔جوسب سے اچھی تحقیق ہوتی اسے تمہارے حساب ہے کرتی تھی ول لگاکسدایے کرتی تھی ک

''میں نے اتا عرصہ بیر سوچ کے ضائع کردیا کہ شاید تہمیں میرا انتظار نہیں ہے۔"مع**صب**نے موت لبح مين كما قيا-

"شاير ... كويا يقين نيه تها ... "منعم في محلى مولى آواز میں کما نظریں اٹھائیں تو پلکوں میں نمی واضح

"جانے کیول مجھے بیرلگاکہ تم میرے بارے میں وہ تہیں سوچتیں جو میں تہرارے بارے میں سوچتا ہوں۔" معصب نے فکست خوردہ کہتے میں وضاحت كي تقى اورمنعم دكھسے بولى-

والين طور كس طرح سوج ليا تھاتم نے كه من اس نے جملہ اوھوراجھوڑویا تھااورمعصب كى تظريب اب جفك عي تحيي-

"جہاری فرحان کے ساتھ اتن اچھی دوستی تھی خاندانی تعلقات تصاور فرحان کی دفعہ میرے سامنے تمهارا ذكر كسي اور طرح كرچكا تفا- مجھے لگا كم شايد تم مرف بحصے دوست ہی مجھتی ہو اور پھر فیرویل نائث "اب کے معصب نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا اورمنعم نے کافی کامک ٹیبل یہ رکھ دیا تھا۔

ووفرحان ميرابرانا فيملي فريند تفاء محلے دار ....وه واحد مخص تھا جے میں جانی تھی یونیورٹی میں... میری اس سے دوستی نہیں تھی ہیں اس کی عزت کرتی تھے بحیثیت قیملی فرینٹ اور اس کے ارادوں کا مجھے تب پتا چلا جب اس نے میرے کھریغام بھیج دیا میرے لي ... ميرے والد كوويسے بھي بيدبات نہيں اچھى كلى محى انهول في البيغ طور انكار كرديا تفااورجب محص بوچھاتویں نے بھی انکار کردیا تھا مگرتم نے کیے یہ سوچ لیا کہ میں اسے ۔۔ "منعم نے دکھ سے کما تھا

نظروں میں شکوہ واضح تھا۔ دکیا تم نے بھی انکار کیا تھا۔۔؟"

تظرس المحاسك ديكها تعا-وكول ... "معتسب في جرسوال كيا-ودكيول كه ميرادماغ خراب تفا-"معم كاوبي چراموا جواب آیا اورمعصب وهرے سے مسکراویا۔ ونسيس اس بل جعي وركيا تفا ... تهمارا جواب سننے كى مت نہیں تھی۔ آگر تم نے ہاں کمدوی ہوتی توشاید

آج زندہ رہنا بھی مشکل ہو تا میرے لیے۔ ای لیے ملیث گیااور پھرتم نے ہی کما تھا کہ اسپے بابا کیدو کرواس کے سب کھ چھوڑ چھاڑ کے ان کے یاس چلا گیا مُدو ے لیے۔ اب تک کردہا ہوں۔"معصب دھرے سے کہتے میں بولا اور منعم نے اسے کھور افغاب "برے تم فرمال بروار ... میری کمی مانو ... " حراب موئے کہج میں کما تھا۔

" آج تک تمهاری کمی تومان آیا ہوں "تم فے کما الليش لرو... لزا... تم في كما بابا كياس حلي جاؤ - جلا آيا-"اب معصب كالمجدمعموميت بحراتفااورمعم تے گھور کے اسے دیکھاتھا۔

د اگر اس روز میری بات س کینے توشاید آج بول نه بیتے ہوتے "منعم نے تیا کے کہاتھااوروہ مسکرایا۔ "واقعي آكر س ليتانو آج زيا يطيس كا مريض نه موتا \_\_ "معصب نے دھیرے سے کما تھا اور منعم ك يخ اعصاب و صل تف جرب بدو كا بحراتها-"بيه تهمارا بي عم تفاجو \_ كها كيا تفا مجص\_"

معصب وهرست بولا-دح كريول سب كه چھوڑ كے كئے نہ ہوتے تو آج مائیگرین نہ ہوا ہو تا مجھے..."منعم اس کے انداز میں بولی اور معصب کے چرے بر درد کی اس محسوس ہوئی ی-"بیر مائیگرین تمهارے جرکے ریت جگوں کی "وه بوتي تو ليح مين تكليف

"میں نے اپنے ساتھ ساتھ تمہارا بھی نقصان کیا ہے۔"اس کے ملبح میں دکھ کا اظہار تھا۔ منعم جب رہی گویا اس کی بات کو مهر شبت کیے ہوں مسی کیے تم ٹاپ کرد اور تم کر لیتے تھے کیوں کہ میں جانتی تھی تهبس مجه صرف حوالير دينام بورى دنيا لتخريم خود كرسكتة بو-"وه كھوئے كھوئے سے كہم ميں بولى اور معصب جران سااس وعمص جاربا تفاربا بربرسات اب قدرے ہلکی ہو چکی تھی۔

"میں تہمارے سارے کام کرتی تھی اور اکثر تمارے چھوڑے ہوئے کام بھی اور آج بھی تمهارا چھوڑا ہوا کام بی کردہی ہوں۔ بید فیلڈ میں نے اس کیے چنی تھی تاکہ جو کام تم نے ادھوراچھوڑ دیا وہ میں بورانہ سى كم از كم اس جارى ركول-" اتا كه كروه خاموش موكى تفى آلكھول سے آنسوكے چند قطرے ٹوٹ کے چرے یہ کرے تھے اور تل یہ سے بھی گزرے تھاور معصب کے دل یہ سے بھی۔ ومیں مہیں تب سے سوچتاتھاجب تمہارانام تک سيس جانيا تفاعيلن بيشه ورياريا بالميس كيون میں ڈریوک نہیں تھا الیکن تمہارے معاطے میں عیں في خود كو بيشه ايسے بى يايا اور جب جانے لگا اور بھى زیادہ ڈر گیا۔ تم سے اڑنا ، بحث و تکرار کرنا اور تمهاری تهى باتوں كوماننا ... بير سب مجھے اچھا لگتا تھا مگر بير سب كريّاليك ورك سائف تقا... بريات يدور تفاكه كيس مهيس كھونه دول اور فيئرويل والى شب وہى مواتھا جس كالجحصة وتفا-"معصب في آخرى جمله توت

"فینرویل کی شبسد" منعم دهرے سے بولی تھی۔ ''فرمان نے جب مجھے ربوز کیا تھا۔ تب میں نے تهميں ہاري باتيں سنتے ديکھ کيا تھا 'کيکن تم ... فورا" ای لیث گئے۔ میرا جواب ای تہیں ساتھا میں نے اے انکار کردیا تھا۔"منعم نے کہاتھااور معصم

| هسمه | <u>පැහැරිවි</u> |
|------|-----------------|
|------|-----------------|

فاطمهآ فندي



دویاره اناؤنسمینٹ موئی اور اس کا وہ سیریٹری لوکا معصب كواس كي تيبل يدس وعونتا مواادهر آيا تفا اور پھرتدرے جرت سے ساتھ بیٹی لڑی کود مکھااور جھک کرمعصب کے کان میں سرکوشی کی جس بدوہ سر "متہيں برسات بست پند تھی نا..."وہ پھرے اسیے انداز میں بولا۔ کلاس ونڈو کی جانب دیکھتے ہوئے جهال بارش چرشروع موچکی تھی اور ایک اربس آرہی تھی۔منعم کی نظریں بھی وہیں تھیں۔ دو تھوڑی دریائے تک بہت بری لگ رہی تھی 'چند لیجے پہلے ہی پھرسے اچھی لگی ہے۔۔ "وہ بولی تو کہجہ مسكراتا عكر شرميلا تفاات لكاس في براني معم كو "آرہی تھیں یا جارہی ہو..."معصب نے پھر "جارہی تھی ... سوچ رہی ہوں ہیشہ کے لیے جلی جاول ۔ "معم دھيرے سے بول-"مين بھي جارہا تھا... مراب سوچ رہا ہوں اسلے نہیں جاؤں...."معصب بولا تو منعم نے نظریں اٹھا كاس حرانى سويكها "میرے ساتھ چلوگ ... برسات میں ... ایک نئ منزل کی طرف ... "معصب نے یوچھا۔ معم نے ایک نظریا بر کھڑی ایر بس پیدوالی-"كال تك لے جاؤكے ساتھ\_"وہ مسراك بولی۔ "جمال تک زندگی ساتھ دے گی دہاں تک ۔۔."وہ مسكرا كے بولا اور منعم وهرے سے مسكرا دى -معصب نے کوے ہوکے ہاتھ اس کی طرف

"دچلو ذیا بیطیس اور مائیگرین کا علاج مل کے دھونڈس کے ..." معصب مسکراکردولا اور منعم نے مسکراکردولا اور منعم نے مسکرا کے اس کا ہم تھام لیا۔



وسمبرکے اواکل ایام ... دینے دھند کی جادر میں رات کی تاری مجمی مم مونے کی تھی۔ سڑک سنسان ی رات خاموش اور جھاڑیوں میں چھے مدول لیڑے کو دول کی آوازیں اس قدر صاف اور تیز ... وہ شرے کانی دور نکل آیا تھا۔ مطمئن ہو کراس نے بإئبك روى - ذراسامسكراكرار دكر د كاجائزه ليا - پير كود میں رکھی ہیلہ ہے کو سریہ جمایا۔ دو تین کیے سالس کے اور زور سے باؤں ار کر ایجن اشارث کیا۔اس کی موى بائيك فورا "جاك التمى

" السك آف لك ميرى" مكرات موك اس في الني باللك كودش كما نفا- أور أيك جفظي سے اللك آے برحی تھی۔ اس بارا سیٹر کافی تیز تھی۔ دھند بردهتی جاری تھی۔ حد نگاہ بھی کم ہوتی جاری تھی۔ گر وہ ہرخوف سے بے فراسیڈ بردھائے جارہا تھا۔ایک کی لائش بھی سامنے کچھ بھی و کھانے میں تاکام تھر ربی مھیں۔ لیکن اسے کھھ مطلب نہ تھا۔ بائیک کے تیز پیوں کے شورے خوف ناک آوازید اہونے لکی تھی۔ ذرا دور جا کراس نے ایک جمب لگا کراینا پھیلا وجود ہوا کے سرو کرویا تھا۔اب اس کے صرف ہاتھ ہینڈل پہ جے تھے۔ باتی سارا دھر ہوا کے دوش پہلرار ہا

مرتبه پرجھے سے ایناجیم ہوامیں اچھال دیا۔ باتیک اس بار ذرا سالز کھڑائی تھی اور وہ بھی توازن کھو بیٹھا تھا۔اس کے دائیں ہاتھ سے بینڈل چھوٹ کیا تھا۔اور اس سے پہلے کہ وہ کر نااور اس کے ساتھ باتیک بھی بائیک کسی جار مضبوط چیزے بوری شدت کے ساتھ جا عکرائی تھی۔ وہ مجنول سے بھراٹرک تھا۔ جو شاید رات كاسفرروك كروبال كفراكرديا كميا تفاسيه عمراؤاس قدر شدید تفاکه اس کا وجود موایس از تا مواثرک سے کمیں دور سروک کے در میان جابروا تھا۔ دورے آئی تيزكارات روندت كزركي تقي-

" ياد رکھنا .... بيه تحبين ادھار ہيں اور تمهارا وجود قرض دار ... تم اس براتا حق نسي ركعت "كولى سر کوشی میں بولا نھا۔ تاریکی مزید بردھ کئی تھی۔

تين منزله اس خوب صورت گلالي بنظير من آج هر فرد مصوف دعا تھا۔ بے قرار تھا اور معتقر تھا۔ اس خوش خرى كاجس كے ليے وہ كتنے عرصے ترب

ودای \_ آج مارا بعائی آئے گا۔" مضی مثال نے مال كويريشاني سے مسلسل تنبيع كراتے ويكھا

جواب میں ای اور جاجی دونوں نے ایک ساتھ کما تھا۔ اور دوباره دعامين مشغول موحق محين اورجب امال نے آگر بیٹے کی خوش خبری سنائی تو گویا بورے کھر

فررد اولاد کوان کی بنی سلامتی کے لیے خطرہ گردانا خا۔ فضل اللی تو منال کی پیدائش کے بعد ہی مایوس ہو گئے۔ اب سارے گھر کی امیدیں رحمت سے جڑیں تھیں۔ اور اللہ پاک نے اس مرتبہ ان کو مایوس نہیں کیا تھا۔ ان کے خاندان کو بھی وارث ملاتھا۔ محبت اور خلوص سے جڑے اس خاندان میں کچی خوشی دوڑ کئی خلوص سے جڑے اس خاندان میں کچی خوشی دوڑ کئی

میں آک بی زندگ نے کروٹ کی تھی۔ رمضان اللی کے دو بھائی اور تھے۔ فضل اللی اور پھر ان سے چھوٹے رحمت اللی۔ رمضان اور فضل کو اللہ نے اولاد سے نوازا تو ممرود نوں بھائی اولاد نرینہ سے محروم رہے۔ فضل اللی کو دو اور رمضان کو تین بار اللہ نے رحمت بخشی۔ لیکن دو نوں ہی نعمت سے محروم رہے۔ رمضان کی بیوی رضیہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ مصیں۔ اور متیوں بار ان کو آپریٹ کرانا پڑا تھی ڈاکٹرز



" الى كنتى بار منع كيا ہے؟ برمد كرديا كريں-پڑھائی میں اس پر کوئی ترس نہ کھایا کریں۔ کل کوائس کا تقصان ہوگا۔" چورہ سالہ منال سونے سے سلے اس کا ہوم ورک چیک کرتی اور بھن کی لکھائی پھیان کر فورا" اس کے سرموجاتی۔

" الله بنه كرك كوكى نقصان مو-" عائزه تو كانپ ڪانڀ جاتي۔

واور كيول نه كرول مروايك بى توبعائى بمرار اورے اس کا سلیبس توریکھو۔اتنا زیادہ کام ... میرا اتنا چھوٹا سا بھائی اسلے کرسکتا ہے بھلا ؟" وہ ولیلیں

"ہم سب کر میکے ہیں تواہے بھی کرتاروے گا۔" منال نے دو ٹوک لفظوں میں کما اور واپس بیٹھک میں آ گئے۔ جمال نورہان اس کا منتظر تھا۔ شام کو جب وہ أكيدي معيواليس أتى تواسندى بيس اس كى بيلب كروما كرتى-اور نسى كے سامنے دو منٹ تك كرنہ بيٹھنے والا نوربان اس کے سامنے بوے آرام سے نکارمتا۔ ودتم نے محرعائزہ آئی سے ہوم ورک میں ایلپ لى- "اس نے تورہان کو مورتے ہوئے یو چھا۔ "میں نے بیلب میں لی-انہوں نے خود ممل کر

ويا-"وه قالين به الكليال يحيرتي موت بولا-"اورتم كمال تقع باس نے بیٹے بیٹے بی اتھ سينفيه بانده كربوجها-

ودميس بيس تفا-" يحدور بعد جواب آيا-"اوکے-"مثل نے چہاکر کما-"سارا ہوم ورک رف رجش ابھی جھے کرے دکھاؤ۔"

"جی- میں اجھی کر تا ہوں۔" وہ مودب انداز میں كمه كر فورا" كام ميں جت جا يا اور صرف يهي شيس جمال جمال وہ اپنی قیملی کا نورہان کے کیے پیار غیر

"ای-بان کودواندے کیوں دے رہی ہیں۔ سلے

اللی نے ایسے تھٹی دی اور رحمت بس جھائیوں اور بھابیوں کے کھیلتے چرہے ویکھتے رہے۔وہ دل بی دل میں اس رب کے حضور شکر گزار تھے۔جس پاک ذات نے ان کے خاندان کے چروں پہاس قدر انو کھے رنگ

"نُورَ بان "واقعى إن كى زندگى جَمْكانے والاستاره تفا-سارے کھری خوشی بس نورہان سے جڑی بھی اور بورے کھرمیں ایسا فرد بھی تھا بجس نے اپنے تنفے تنفے ہاتھوں سے اس کاسفید گول سرخ چرو چھوتے ہوئے اسے بوری کا ستات جاتا تھا۔ سفید گلانی کپڑوں میں لیٹا وه ننها سا وجودات عزيز تر محسوس موا تقلي جب وه احیاں بای کسی چیز کاشعور بھی نہیں رکھتی تھی۔اور وه محمى محمى مى دوسالدمتال-

نوریان سب کی زندگی کا محور ٹھ اِ۔ سب اس کی ی نہ سمی چیز کاخیال کرتے اور منال اس کی ہرچیز کا

"نوربان .... دوده بها كوبر مان مضبوط مول كي-" ندینت مائی دودھ کا گلاس کے بیچھے بیچھے پھرتیں۔ چاہے باتی سارے کام رہ جاتے نورہان دورھ نه پتا-تب تك چين سےنه بيعتي-بابر كلي من كركث تحيلنے جا بالوشائزہ آلي بيشك كى کھٹی کی سلاخوں سے چیک کر کھڑی رہیں۔ کھڑے کھڑے ٹائلیں شل ہو جاتیں۔ کمردرد کرنے لگتی ' گردن اکڑنے لگتی مگر مجال ہے جو ذرا نظراد هراد هر کر لتى-امال عاجى أوازيس ديني اسے دھوندننس وہاں آتیں۔اوراس کے کام کا اندازہ ہوتے ہی واپس لیک ليتين-مبادا نظرچوك نه جائ

اذانوں کے بعد کھر آتے ہی وہ مارے ماندھے ہوم ورک کے لیے بیٹھتا مرسارا وھیان ٹی وی پہ چلتے ٹام اینڈ جیری پہ ہو تا بھائزہ آبی کو گہلو بھائی پہ رخم آ تااور

"منال كيون نوكتي مواسه-"امال بهي تيز نظرون مرحله کافی آسانی سے طے کرلیا تھا۔ "المال اس كى بھلائى كے ليے بى توكى مول-"وه

'' میں بتاؤں امال۔ کیوں ٹو کتی ہے۔'' عائزہ آتے

"اسے قلق ہے کہ اس کی جگہ نور ہان نے لے لی ہے۔" وہ اپنا خیال برے وحرالے سے پیش کرتی۔ سولير كى صدود عين قدم دهرتى منال بس تاسف سے بهن کودیکھے کے رہ جاتی۔اس سارے معاملے سے بے خبر ر متایا خود کو ظاہر کر تا تو صرف نوریان ۔ وہ یوں جیپ چاپ ناشتا کے جا آ۔جیے اس نے کھے سنائی نہ ہو یہ اور بات جب وہ ناشتے کی تیبل سے المحتالة ایک اندہ ویسے کاویسایرار اسا-جام کی بوتل بندر ہی۔اوردودھ کا گلاس بالکل خالی ۔ بیرسب و مکھ کر جہاں مثال کے ہونٹول یہ مسکراہث در آتی۔وہیں اسے ای کائی کی

بربردا ہٹیں بھی سننے کو ملتیں۔ ''ٹوک لگادی بچے کے کھانے یہ تنہمی آج میج سے کھا سیں سکا۔ آج میں اس کے گلاسے بات کروں ک-وبی اس لڑی کو سمجھا میں ہے۔"ای کی بات پ اس كے تھے اب مزید كل جاتے

وقت نے رفتار پکڑی توسب بدلنے لگا۔ نورہان نے اس قدر شاندار قد كالمو تكالاكه دوساله منال كيا مجه سال بری عائزہ بھی اس سے کم عمر لکنے گئی۔جوانی کی وبليزيد قدم وهرتے بى منال خود بخود أيك خول ميں سمنے کی۔ نورہان البتہ اب زیادہ پر اعتماد مخصیت میں وْهل چاتھا۔ منال کو پکارتے وقت دیے لہجے کی جگہ

منال اب بھی اسے ٹوک دیتی تھی۔ لیکن اب وہ خاموش بینه کر صرف سنتانهیں تھا۔ بلکہ باقی لوگوں کی تاراضی سے نہ صرف اس کی دھال بن جا تا تھا۔ بلکہ اس كى بات بھى على الاعلان مان ليتا تقال وه دو تول لازم و مندم منت جارب تصاوريه چيزان کي آنگھوں ميں خواب سجاتی اس سے پہلے ہی ان کے برے ان کے اس بے نام رشتے کو اپنے تنیں اچھی طرح سمجھ کر مسكران اورخوشي كي نويد مان كك البيته منال اور نوربان اس بات سے قطعی بے خبر تھے۔

"منال جلدی کرویار مجھے دیر ہو رہی ہے۔"منال کی بوتی وین کاڈرائیور بیار تھا۔ مجھی آج تایا نے پی ڈمہ واری نور آن کو سوی سی- اور جو اس نے کافی بحث کے بعد قبول کی تھی۔ مراب ...وہ بالکل ریڈی تھاوہ بھی کب سے اور منال کا پتا تک نہ تھا۔ کی باروہ آواز دے چکا تھا۔

ہیں در ہور بی ہے تو کیوں کھڑے ہو۔ جاؤ۔ عائزہ ملے کپڑوں کی گھڑی اٹھائے سیڑھیوں کی طرف

ومنال كاويث كررمامول آلي-"وه اكتابا موافقا وحمے نے تو کل منع کرویا تھانہ عمیں نے اسے کما بھی كه آج چمشى كرك مرندى بدل بى نكل لى اشتا مجھی شمیں کیا۔"عائزہ نے بتایا توان کی ممل بات سنے بغيري تيزي بيبا برنكل كيا-عائزه جرت سے كندھے اچکائی آگے براہ کئی۔

"تم سے دومنث انتظار نہیں ہو سکتا تھا۔"اس کی توضع کے عین مطابق وہ کالونی سے باہر بس کے انتظار

کے مل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی نہ جانے كيول وہ بيس سالہ لوكا آج اس كے حواسوں پر جھارہا

وكزن بميرا-"ساده لبجيس جواب ديا-'' واؤيار - ہاؤ لکي يو آر-" زويا پرجوش کہے ميں

اس قدر ہینڈسم کزن ہے تمہارا کنہ پوچھو تمهارے جانے کے بعد جومنظریدلا۔"

و کیامطلب-"منال بری طرح چو تکی-"میں اس وفت وہاں پہنچی تھی۔جب وہ لڑکے تم ددنوں کے ساتھ الجھ رہے تھے۔ طرمیرے چیجے ہے يهلي بى بس روانه مو كئي-ورنه ميس بھي وه سارا تماشا ویلھنے ہے مجروم ہو جاتی۔" نویا کسی فلم کا حال بیان

"اس بوے سانڈنے کالریکڑا تھا تمہارے کزن کا۔ نه پوچھوجوان تنیوں کا حشر کیا پھر ہیرونے محتا مجمع اکھٹا ہو گیا تھا۔ سب کے سامنے ان دلیلوں سے اٹھک بیفک کوائی تمهارے میروکزن نے۔"اور منال کو ایک دم بی اینا آپ بهت اہم محسوس مونے لگا۔ زِندگی کی یا لیس مباروں میں وہ احساسات اس نے بھی محسوس مہیں کیے تھے۔جو آج اس کے اندر تک ملحل ی بیا کرنے کے دریے تھے۔اس دن وہ کوئی لیکجر سیجے ے آٹینڈ نہیں کریائی تھی۔ محبت اپنی پوری شان سے اس کے دل یہ اتری تھی۔وہ مح ہوتی تھی اور اس کے كيے يہ بھى أيك جوش فسمتى تھى۔

سیارا دن وہ نورہان کے سامنے جانے سے کتراتی ربی تھی۔ کمیں وہ اس کے چرے سے بی اس کے ول كاحال نه جان لي-ون كا كھاتا بھى اس نے كمرے ميں منگوالیا تھا۔عائزہ کے بقول نورہان دو تین مرتبہ اس کا - اے مزید خوش کوار احساس دے کیا

اوھرنورہان عجیب سی ہے چینی میں گھر گیا تھا۔ منال کاسارا دن یوں کمرے میں بند رہنا 'اسے لگاوہ ڈر گئی تھی۔اوروہ جس طبیعت کی لڑکی تھی 'ڈرنا بنما بھی

"ممنے کمانسیں تھا' زبروسی النے تھے " وہ اب بھی دو سری طرف المتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ "واچھا آجاؤ۔ میں حمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔"وہ نرم

وتم جاؤ ۔ میں جلی جاؤں گی حمہیں در ہو رہی ہے۔"ضدی تووہ بجین سے تھی۔نورہان سے بھلا بہت اسے کون جان سکتا تھا۔

"منال سید کے لیے میں اتنا ٹائم تو دیسٹ کرہی سکتا ہوں۔"وہ مسكرايا تھا۔منال نے آيك تظراس پہ والي -دواے دیکھے جارہاتھا۔

"مجھی ہمیں بھی لفٹ کرادد-ائے برے ہم بھی سیں۔"منال کا ول بے قابو ہوا تھا اور نورہان ... وہ كوئي تين لڙکول کا گروپ تھا۔جس کاليڈر تھاوہ شايد۔ منال کواس طرح نورہان سے باتنیں کر تادیکھ کردہ شاید

"وقتم سے كرولايہ لے كرجاؤں گا۔اس كى محتیج بائلک تمهارے قابل کمال۔"وہ منال کے بے حد قریب آیا تھا اور منال نورہان کے ... اس نے کا نیتے ہاتھوں سے نورہان کابازو تھاما تھا۔ نورہان نے بایال ہاتھ اس کے کیکیاتے ہاتھ یہ رکھ دیا۔ مجمی بس دہاں آگر

ودتم جاؤمنال۔"اس نے دھیرے کہے میں منال کو كما-نوربان كى أنكصيل لال موفي لليس-وه صبط كى

" " تیکن ہان ہے۔ "منال بول نہ پائی۔ نورہان نے زبردسی اے بس برچر حادیا تھا۔بس کے آگے بردھتے ہی وہ نتیوں اس کی طرف آئے تھے۔ نورہان بھی مکمل طوريدان کی طرف متوجہ تھا۔

)۔ ''یہ صبح تمہارے ساتھ ہائیک والا کون تھا۔''منال

اجي بآياكي جان-"رحمت اللي في مسكراتي نظرون " مجھے اپنی پند کی ہوی بائلک چاہیے۔"جوس بیتی منال کواخچھولگ گیا۔ "ابھی چند ہفتے پہلے ہی تو تم نے بائیک لی ہے۔" رحمت بھی چران ہوئے "اب مجھے کوئی اور چاہیے۔ زیادہ فاسٹ ' زیادہ فیورلیں Furious "وہ گھونٹ گھونٹ جائے بینے لگا۔ نظریں البتہ منال پہ جمی تھیں۔ جو اس کی طرف دِیکھ رہی تھی۔اب کی بار منال کی آئکھوں میں پریشانی ورجعى اتنے سوال كيول بوچھ رہے ہو۔سب و مبين كابى توب-"رمضان اللى نيات بى " تم بينا مجھے آرڈر كيا كرد بس - جو چيز بھى "انہوں نے جیسے اسے کھلی چھٹی دی تھی۔ فکین ایسے توبیہ بکر بھی سکتاہے تایا ابو۔"منال بالاخر بول بي يردي - نوربان كے ليول يه كالا مل مجل محل حميا-وه مسكرار بانتفا-"جوتم سب كانتاخيال كرتا ہے وہ بكڑ كيسے سكتا ب" آیانے مراتے ہوئے منال کے سرمہ ہاتھ مجھیرا اور منال نے نورہان کی مسکراتی آ تھول سے پیغام دوباره موصول کیا۔وه اس کی طرف د مکھ رہا تھا۔ والجو تمهارا اتناخيال كرتاب منال سيد 'وه بكر كيے سكتاب-"منال نظرين جهكا كئ-

# # #

جب سے شازہ آبی کی شادی طے ہوئی تھے۔ وہ بست ایکسائیٹڈ تھی۔شازہ کی باقی دونوں بہنوں کی شادی اس کے بچین میں ہوئی تھی۔ تبھی دہ اتنا انجوائے نہ کر سکی تھی۔ تبھی دہ اتنا انجوائے نہ کر سکی تھی۔ تبھی دہ تھا کہ گاگا کر گلہ بیٹھا دینا ہے۔ مگر ہار نہیں مانی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا بھائی رہی تھی۔ سب کی تھا۔ ہرفنکشون پیر منال جھائی رہی تھی۔ سب کی

تقا۔ شام تک آخر کاروہ ایک فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوگیاتھا۔ "چاچو۔۔۔ کل سے منال کی وین چھڑوادیں میں کالج جاتے وقت اسے بھی یونی چھوڑ آجاؤں گا۔" رات کو کھانے پہ اس نے ڈائر کیک فضل اللی سے بات کی تھی۔۔

" بیہ تو بہت اچھی بات ہے۔" رمضان بے حد وش ہوئے۔

''بالکل۔باقی بہنیں توایک ساتھ جاتی تھیں۔منال اکیلے دین سے جاتی ہے۔ روز دل کو دھڑکا سالگا رہتا ہے۔'' آئی ای نے بھی فکر مندی سے کماتو وہ مسکرا رہا۔

" " نہیں بابا۔ میں دین میں ٹھیک ہوں۔ یہ بائیک اتن تیز چلا باہے۔" وہ اسی وقت وہاں آئی تھی۔ اور فورا "اعتراض اٹھادیا تھا۔

"میں آسنہ چلاؤں گا۔ "نورہان فوراسبولا۔ " ہو ہی نہیں سکتا۔" وہ کرسی سنجھا۔لتے ہوئے ا

''ہو سکتاہے۔ میں کرکے دکھاؤں گا۔ لیکن تم اب ہرحال میں میرے ساتھ ہی جاؤگ۔ شہرکے حالات ویسے بھی کافی خراب ہیں۔ ''وہ پریشان تھااس کے لیے ''کی خیال سے اس کی تھنی پلکیں جھکنے لگی۔وہ مزید نہ بول سکی۔نورہان کو کچھاطمینان ہوا۔

"ویسے میں دین والے کو جانتا ہوں۔ بہت اچھا آدی ہے۔ اور پھراس طرح روز تہمیں بھی در ہو جایا کرے گی۔ تمہاری اسٹڈی کا حرج ہو گا۔"فضل اللی نے بیٹی کی مشکل آسیان کی۔

" بالكل ميس كيى توكهنا جاه ربى بول-"منال كودوياره تواتائي ملي-

" پھریہ بائیک اتن تیز چلا تاہے پایا۔" کمال وہ اس کے ساتھ ڈانٹ ڈبٹ تک کر لیا کرتی تھی۔ اور کماں آج اس کے ساتھ بائیک پہروز بیٹھ کر جانے سے ہی دل لرزرہاتھا۔

" فائن بایا۔ "نوربان کالہجہ بدلا۔ تیز نظرس منال - تیز نظرس منال

نگاہوں کا مرکز رہی تھی وہ۔شانزہ کی نندنے تو دو سر۔ بھائی کے لیے اس کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ ليكن كمركي نتنول بري خواتين ين في الحال ثال بي ديا-آج وليم كى تقريب محى- تقريب شازه ك سسرالی کھرکے وسیع وعریض لان میں رکھی گئی تھی۔ شاکنگ پنک کارار شرث اور چوڑی داریا جاہے میں منال کی تھکتی گلائی ر تکت مزید دمک رہی تھی۔اسنے بال تھلے چھوڑ رکھے تھے اور ساری محفل کی توجہ سمیٹ رہی تھی۔نورہان نے خاص طور پیے نوث کیا تھا كه شانزه كاجهو تادبور مسلسل منال كوبي تظرون كالمحور کے ہوئے تھا۔ ایک دوبار اس لڑکے نے منال سے بات بھی کرنے کی کوشش کی لیکن منال معذرت کر کے نکل گئے۔نہ جانے کیوں نورہان کووہاں سے چینی سی ہونے ملی۔اس نے سیل نکالا۔ "میری طبیعت خراب ہے۔ کھرجارہا ہوں۔"ب ولی سے اس نے منال کو پیغام سینڈ کیااور وہاں سے باہر نكل آيا- بنكلوس كه دور أيك صاف ستحرے خالى بلاث ميس باركتك كالتظام كياكميا تفاوه حسب عادت ائی بائیک یہ ہی آیا تھا۔ سمی اسے جانے میں بھی سمولت محى-وه بائيك نكالف لكا " ركو.... جانامت مي يا هر آيري مول-"منال كا يريشان سايغام موصول موا-وه مسرانه سكائه جانے كيول دل اداس موينے لگا تھا۔ کچھ در يعدوه واقعي اس کی طرف چلی آرہی تھی۔ "ہان- تم تھیک ہو۔" کچھ دیر پہلے اس کے خوب صورت چرے یہ تھلکنے والی خوشی اور سرشاری کی جگہ بریشانی کے چی تھی۔نورہان کو ماسف نے کھیرلیا۔ "ویسے بی۔ مجھے شاید اسٹے لوگوں کی موجودگی سے برانی بات بدلوث آیا۔ تحبرابث ہونے لکی ہے۔" وہ دو سری طرف دیکھنے "میں بھی تمہارے ساتھ چکتی ہوں۔"وہ جو نکا۔ " ہان! میں ای کو بنا آئی ہوں کہ میرے سرمیں شدید درد ہے۔ میں توخود حمہیں کہنے والی تھی کہ تمہارا مسبح آليا۔ويے بھي بائي اي بي مريو عا۔

كرسوجاؤل كى- مبح تك تفيك بھى بوجاؤل كى-" وہ یوں پیشانی مسل رہی تھی۔ جیسے می اس کے سريس درد مو- اب كى بار نوربان مسكرات بنانه ره کا۔ "جہیں ڈر نہیں گے گامیرے ساتھ۔"اس کی آ تھوں میں شراریت چیکی تھی۔ " نہیں مجھے لیتین ہے۔تم میرا خیال کرو گے۔ بائیک آہستہ چلاؤ کے۔"وہ ذراسا آہستہ بولی تھی۔اور نورمان قتقهه لكاكر بنس ديا تفا-وه گھر بنچے تو تائی ای سوچکی تھیں۔ملازم بھی کوارٹر من جا ميك تصرف چوكيدار جاك رما تعا

"تم يسيس لان من تارك كو-مس جائينا كرلاتي مول-"وه بائلے سے اترتے ہوئے بولی-نورہان نے اس كالم تقد بكراليا-دومیں بنالیتا ہوں تم ہی کنوبیہ مارے وارے ہجھ سے میں ہوتے یہ عاشقوں والے کام ۔" وہ مسكرا آ موااندر بروه كيامنال كندهي اجكاكران كي سيزهيون يه بينه كئ وه چند منك بعد باتھوں ميں كب ليے اس کے قریب بیٹھاتھا۔ " معینک یو-"چائے تقریبا" ختم ہونے والی تھی۔

جبوه وهرسے بولی سی والتے کے لیے جہورہان دراجران ہوا۔ " تہیں بائیک آستہ چلانے کے لیے" مثال کی بات بريه دورخلاؤل من ويكھنے لگا۔

" التمهيس ميري بات مان ليني جاسي تھي- يول الكياوين من جانا مجمع تفيك نهيس لك رباك وهجندون

'میں شروع سے آتی جاتی ہی رہوں وین یہ اور

الزے آلی س قدرخوش تھیں نہ ؟ وہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سوجا بھی نہ جاسکتا اور پوری خوشی سے نورہان کی فرمائش پوری کردیت

نوربان سجھ دار بچہ تھا۔اس محبت اور بار نے اس کی شخصیت میں بگاڑی جگہ سنوار دیا تھا۔ کھر والوں کے ساتھ اس کا روبہ اس کی سیدھی طبیعت 'خوش مزاجی اور سب سے بردھ کروالدین کی فرمال برداری نے سب کو مطمئن کردیا تھا۔ کسی کے دل میں اب اس کے متعلق رتی برابر خوف و خدشات نہیں رہے تھے۔ نوربان کی طرف سے وہ بالکل مطمئن تھے اور کوئی نہیں فرربان کی طرف سے وہ بالکل مطمئن تھے اور کوئی نہیں جات تھا کہ یہ سمجے تھایا غلط ...

# # #

یونی کے گیٹ سے نگلتے ہی گاڑی ایک غیر معروف شاہراہ کی طرف مڑی تو تقریبا سب ہی لڑکے لؤکیاں جیران ہوئے ''انگل اس راستے سے کیوں جارے جیں؟ یہ تو کافی لمباروڈ ہوجائے گا۔'' فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے لڑکے نے ڈرائیور سے استفسار کیا۔ '''اندرون شہر آج اسا تنہ کی ہڑتال ہے۔ کوئی گریڈ وریڈ کا مسئلہ سے۔ نزین میں اس سے بال

وریڈ کا مسئلہ ہے۔ تب ہی سارے واسے بلاک کر رکھے ہیں۔ پھرمظا ہرین کاکوئی آیا جی نہیں کب کوئی چیز افعاکر گاڑی یہ بل پڑس۔ تو ٹی الحال یہ ہی راستہ مجھے محفوظ لگا۔ "سب ہی ڈرائیور کی بات سے متعنق ہوئے

"اور نعمان بھائی "کتے ہیڈی ہیں نہ ۔" نوربان نے ذراسا جرہ موڑ کراسے دیکھا تھا۔ وہ دور تاروں کو تک رہی تھی۔ "نعمان بھائی کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا تھا۔ وہ کون تھا ""وہ اس کے چرے کودیکھتے ہوئے بولا۔ "بھائی ہیں نعمان بھائی کے۔ کافی اچھی یوسٹ پہ فائز ہیں۔"

فارزہیں۔"
"" میں کیے لگے ؟" اپنے سوال پہ اسے خود بھی جرت ہوئی تھی۔
جرت ہوئی تھی۔
"" مادہ ساجواب آیا۔

"فیک بی گئے۔"مادہ ساجواب آیا۔
"میم کیوں ہوچھ رہے ہو۔"اچانک بی مثال کوخیال
آیا۔وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہوئے گئی۔
"دویسے بی۔ "وہ نظرین جراگیا۔
"دمیں چینج کرلوں۔ کافی شخص ہورہی ہے۔ اللہ

"آرول بھری اس رات میں مثال سید کو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ آج ہے صربیاری لگ رہی تھی۔ الکل بریوں کی طرح۔۔ " بیغام کے سلمنے مسکراتی تشرارت۔ مثال کے ول نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے ذرا سا کھڑی کا پروہ ہٹاکر نیجے دیکھا۔ نورہان وہیں بیغام میا کو دکھ رہا تھا۔ آئی نو "اس نے بھی شرارتی بیغام ٹائپ کیا اور سینڈ کرویا۔ ووسری طرف پیغام موسول ہوتے ہی اس نے ہنے ہوئے نورہان کو اٹھتے موسول ہوتے ہی اس نے ہنے ہوئے نورہان کو اٹھتے دیکھاتھا۔وہ بھی ول سے مسکراوی تھی۔ مربی کو اٹھتے کی گئی تھی۔ اس کے لب سے فرائش تکاتی۔ اور بہترین چیزاس کے حضور پیش کردی جاتی۔ اور بہترین چیزاس کے حضور پیش کردی جاتی۔ اور بہترین چیزاس کے حضور پیش کردی جاتی۔

بین سے بہترین جزائ سے فرائش نکلتی۔ اور بہترین سے بہترین چزائی کے حضور پیش کردی جاتی۔ سب ڈرتے بھی کہ کہیں یہ بے جالاڈ پیار نورہان کی زندگی کوزنگ آلودنہ کردے۔ لیکن سب ہی اس قدر بے بس پاتے اس معلی طبی خود کو کہ کی اور پہلویہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ون ہو یا تو منال بھی بے حد خوش ہوتی الیکن آج وہ صرف اور صرف خوف میں مبتلا تھی۔ کسی طور ول کو چین ہی شیں آرہاتھا۔

وہ جاہتی تو دائر مکٹ تایا ابوسے بات کر سکتی تھی۔ کیکن وہ جانتی تھی کہ وہ نورہان پہ کس قدر لیقین کرتے تصر نور ہان ایک جھوٹی می وضاحت دیتا اور منال کی سارى ياتىن بس منظر مين حلى جاتيں۔

وه الجھی طبیح سمجھتی تھی کہ اسے اگر کسی سے بات كرناجابي محمي تووه صرف اور صرف خود نوربان تفا-صرف وہی آس کی نیچر'اس کی فطرت کے زیادہ قریب رہی تھی۔وہ اس کی رگ رگ سے وانف تھی۔ بیہ اس كاندازه تفا-اور آج اسے اسے انداز سے بے صد افسوس أورغصه آربأتفا-

وه جننا جلدى اس سے بات كرنا جاه ربي تھى تور بان اسی قدر در کردیا تھا۔ اسے صبرت ہوا تو کھروالوں کو شازہ کے ساتھ مصوف دیکھ کروہ باہرلان میں آکر ملنے کی ۔ بسرحال اے نورہان کا تظار تو کرتا ہی تھا۔ رات کے بارہ بجنے والے تصے کھر کے سب ہی افرادسونے کے لیے جاتھے تھے جب اس نے کلی میں باللك كى آوازسى-باللك كى آواز سنة بى اس كے تھے ہارے وجود میں توانائی سی بحر کئی۔اس نے گیث کے اور لائٹ جلتی جھتی دیکھی تھی۔ پھراس نے چوكىدار باباكو تىزى سے كيث كى طرف برھتے ديكھااور مجركيث محلتے بى وہ بائيك ليے اندر آيا تفا- جوكيدار كيث بند كرنا واپس كوتھڙي ميں چلا كيا۔ وہ باتيك كمزى كرتاجاني جفلاتا مزي ساندرجان لكاكه كسي احساس نے اس کے پیر جکڑ کیے۔ وہ ذرا سامڑا اور حیرت سے کھڑا رہ گیا۔ منال جھولے یہ بیٹی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔وہ مسکرا تا ہوآ اس کی طرف

" دوئم اس وقت بهان؟" اس کے لیجے میں حیرت نمایاں تھی۔ منال سرشام ہی سوجانے کی عادی تھی۔ کجااس قدر رات اس کا باہرلان میں موجود ہوتا توربان کے لیے واقعی باعث حیرت تھا۔

تيزوهر كنے لگا۔ <sup>دم</sup>ان نوجوانوں کو دیکھو۔ زندگی جیسی چیز داؤیہ لگا ر کھی ہے۔ مال' باپ صرف ایک بار ان کو بیر حرکت كريا ومليم ليس- فلم سے اسے باتھوں سے ان كى بائيكس جلاوي-"اس نے كڑھ كرول ميں سوجاتھا۔ تب ہی اس نے دور سے بلیک کلر کی ہوتدا یائیک آتے دیکھی تھی۔ اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ منال کو وہ کسی وصدلی چیز کی طرح و کھائی وے رہی تھی۔ اور پھراس کا ول زور ' زور سے وحرم کنے لگا۔ ووسری طرف سے تیزرفار کوچ آربی تھی۔ کوچ نے راسته غلط ليا تفايه وه درائيور كي اس جلد بإزي كامطلب مہیں جان سکی تھی۔ان کی گاڑی بھی رک عمی تھی۔ الرك چھ در دوسرى سائد يہ ہونے والے معرك ديكهنا جاه رب تفي اور لزكيال عمى انترسنته تحيي -سب يرجوش تص بلك مائيك قريب أجلى تهي والا مجمى ابراه نه بدل سكتا تفاستب ي بانيك والے نے ايك دم اپناجم موامي اچھال ديا۔وہ كى يرجم كى طرح لرانے لگا۔ قریب تھا کہ ہائیک اور کوچ میں تصناوم ہوجاتا وہ چھلاوے کی طرح واپس سیٹ یہ بیٹا اور بائیک نکال لے کیا۔ سب نے تالیاں بحاکرات واو

منال خوف ہے جمی اس اڑکے کودیکھتی رہی۔اس نے بائیک روک دی تھی۔اب وہ جیارے اتار رہا تھا اور پھراس نے ہیلرث ا تارتے ہوئے برے اسامل ہے بال سنوارے تھے اور منال ... اس کی رگوں میں خون جیسے منجد ہونے لگاتھا۔اس چرے کو پہچانے میں وه بھی دھوکا نہیں کھاسکتی تھی۔

گاڑی روال موئی -وه دیکھتی رہی -لڑکابست پیجھے ره گیا۔ وہ مزنہ سکی۔ اس میں سکت ہی باقی کهال رہی

شانزه بهت دن بعد گر آئی تھی۔سببے مدخوش تصداس كا كلتا جرواس كي خوشيوں كا كواہ تھا۔ كوئي اور

E-YACOM

وار میں محبین ادھار ہیں۔ اور تہمارا وجود قرض دار۔ تم اس پہ اتناحق نمیں رکھتے کہ تم ایک چھوٹے سے پاگل بن کے لیے ان ساری محبول کوگوں اور اینے وجود کو داؤ پہ لگا دو۔" وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ کوئی لفظ اس کے ذہن کے پردے پہنقش نہ ہوپایا تھا۔ یا درہاتو صرف تھیڑ۔ نورہان کے اندر تک جلن اتر نے

درتم..."اس نے منال کابازو زور سے پکڑ کر تھینے کراپنے ساتھ لگایا۔اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ منال کی آنکھیں جلنے لگیں۔وہ کچھ دیر خونخوار نظروں سے اسے دیکھا گرم سانس سے اس کے چرب کو جلا تا رہا۔ پھر جیسے اس نے خود یہ ضبط کر کے اسے خود سے دور جھنکا تھا۔اور تیز قد موں سے اندر چلا گیا۔ دودیں کھڑی سستی رہی تھی۔

نورہان اس سے ناراض تھا۔ اس نے اس رات
کے بعد اپنی بائیک کو بھی ہاتھ نہیں نگایا تھا۔ لیکن اب
اکٹر رسمائی کے بھانے گھر سے باہر رہنے لگاتھا۔ منال کو
ماسف گیرنے لگا۔ وہ بچین سے واقف تھی کہ جس چیز
ماسف گیرنے لگا۔ وہ بچین سے واقف تھی کہ جس چیز
کے لیے وہ نورہان کو منع کردی ۔ وہ منع ہوجا آتھا تو خواہ
مخواہ اس قدرہانہو ہونے کی اسے کیا ضرورت تھی۔
اس کی حالت بجیب سی ہونے گا۔ آنسو تھے کہ خود
اس کی حالت بجیب سی ہونے گئی۔ آنسو تھے کہ خود
بخود بھسل بھسل جاتے تھے۔

آج تیسرا روز تھا۔ وہ نورہان سے نہیں مل پائی تھی۔ اس لیے اسے سخت پریشانی ہورہی تھی اور یہ پریشانی تب مزید بردھ گئی جب شانزہ اپنے دیور کے لیے اس کا پیام لے کر آئی۔ منال کا دل چھٹنے کے قریب ہوگیا۔

" " مجی پاگل ہو شاز ہے۔ سرے سے منع ہی کیوں نہ کردیا؟" مائی نے سناتو فورا سخیف دیا۔ " اتنا اچھارشتہ ہے بائی۔ منع کیوں کردیتی۔ "شازہ حیران ہی رہ گئی۔ دیمنال کے لیے جب گھریس اتنا اچھا رشتہ موجود

دو تہیں کب ہے جاگنے کی عادت پر گئی۔ ``وہ اس کے قریب ہی جھو لے پر بیٹھ گیا۔ 'د تمہیں جھوٹ بولنے کی عادت کب سے ہوگئ نورہان؟ ''اس نے نورہان کی آئھوں میں دیکھتے ہوئے الٹاسوال کردیا۔

"جھوٹ کیامطلب؟"وہ مزید جران ہوا۔
"دھوکاریناکب سیکھا؟"ایک اور تیکھاسوال۔
"محبوں کی امانت میں خیانت کرناکب شروع کیاتم نے?" وہ تکنح ہور ہی تھی۔ نورہان نا سمجی اسے دیکھے جاریا تھا۔

بر المراجع به کسی بھوت کاسامیہ ہو گیا ہے۔"وہ اٹھ گیا۔ منال بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔

"آج سارا دن کمال تھے؟" اس کے سوال یہ وہ پلاا۔ ذرا سا مسکرایا۔ "دوستوں کے ساتھ تھا آور کمال؟" بینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالٹا وہ کندھے اچکا گیا۔ منال ضبطے شجال ہونٹ کاٹ گئی۔

"دوستول کے ساتھ کمال؟" وہ اس کے قریب

''ایک دوست کے گھر ڈنریارٹی تھی۔ سومبح سے دیں انجوائے کر نارہااور کھال۔'' وہ صاف جھوٹ بول گیا۔ اس نے گیا۔ اس نے کیا۔ اس نے کسی کا منبط جواب دے گیا۔ اس نے ساکت ہوگیا تھا۔ دھان پان سی اس لڑی سے وہ ہر ساکت ہوگیا تھا۔ دھان پان سی اس لڑی سے وہ ہر طرح کی حرکت… وہ طرح کی حرکت… وہ بالکل مفلوج ہوکر رہ گیا۔وہ دو قدم مزید اس کے قریب بالکل مفلوج ہوکر رہ گیا۔وہ دو قدم مزید اس کے قریب ہوگی تھی۔

2017 درن (19 نوری 2017 اور کاری 2017 اور کاری 2017 اور کاری کاری 2017 اور کاری 2017 اور کاری 2017 اور کاری 2017

آپ کے نزدیک نہ سمی-میرے نزدیک ہے منال کی شادی کی عمرہے اور میری میرے ابھی کھیلنے كودنے كے دن ہيں۔ تيس سال تك تو ميں اس مجتبجهت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں جاہتا۔ اور پھر وہ بھی دوسال بری اڑی ہے۔۔۔ نہیں۔" دروازے کے قريب كميري منال ذراسالز كفرائي تقى-" ہر کر نہیں۔" وہ مزید بولا تھا۔شانزہ اس کے بعد اسسے پھے نہ بول پائی تھی۔

شایزہ کمرے میں آئی تو وہ سرمانے میں منہ وسید بيتي محى- وه حيب جاب اين بسركي طرف براه رے کیے بھی سررائز نیوز لائی ہیں آلی۔" منال کے بھوے کہے ہویہ جھکے سے مری تھی۔منال كى لال أي سين بتاري تحيي كدوه اس كى توربان سے ساری بات س چی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف

برهمی اورائے خودی سیج کیا۔ والوكياتم نوربان سعي" شانزه في دهر كته ول ے منال سے استفیار کیا تھا۔ جواب میں وہ محوث مجعوث کے رودی تھی۔ دیوار کے ساتھ لکے توریان في النا كال سلاما تفا-

وتتم أيك بارجحه كه كرتود يمتني - تم توجاني تغير كەنوربان سىد منال سىدے ليے كچھ بھى كرسكتا ہے پھراس قدر بے اعتباری کیوں؟جب اعتباری سیس تو رشته کی کیااہمیت۔"

اس رات وه ساری رات کئی دنول بعد سنسان سر کول یہ بائیک دوڑا تا رہا تھا۔ تیز۔۔ تیز تر۔۔ تیز

"به بھلاکسے ہوسکتا ہے شازے؟"ای 'آئی کچی بى اس كى بات سن كركتنے بى ليے تو بول بى نە يتهاور بيات تقي تعي اس فندر غيريقيني - نوربان '

' کون نے نورہان؟ ' وہ تو خوشی سے چلاہی ایم کھی۔ و اور كون بهلا" دونول مين ايني التي التي التي التي اسنینڈنگ ہے۔اٹیج ہیں اس قدر کیج کھوں توسارے برے ال كريد طے كيے بيتے ہيں۔" كائى نے مزيد انکشافات کے۔ اندر آئی منال کے دل سے سارے فدشات دم توزّ كئے تھے۔ 'منال اور نورہان کی مرضی بھی پوچھی ہے کسی

ہے تو باہر کیا تک ہے۔"ای نے مسراتے ہوئے

نے جو میں اور ہے اور اس میں موجو کیا۔ "بروگول کی آنگھیں چرے براھ لیتی ہیں۔ تم بس اسے داور کے کیے اور الرکی دیکھو۔"ای نے اسے ہری جھنڈی دکھائی۔وہ خوش دلی سے ہنس دی۔

وكيا...."وه رات وريس كم لوثا تعا-شازه بحرجمي اس کی منظر تھی اور اس کے خیال میں اس نے اپنے تین سلے نورہان کو ایک بہت بری سربرائز نیوز دی ی - سین اس کاری ایکشن شانزه کادل دهر کا گیا تھا۔ نیہ کیسے ہوسکتاہے؟ آپ لوگوں نے ایساسوچ بھی كيي ليا؟" وه ترب الحاقفا-بايال كال نه جان كول

نسب بردوں نے تم دونوں کی اٹیج منٹ کو دیکھ کر بى فيصله كيا باوريفين كرواب توميرا بھى بيرى خيال تفاكه تم منال..."

"فار گاؤسیک آلی۔خودے مفروضے گھر کردودو زند گیال نوبرماونه کریں-"اس نے شائزہ کی بات مکمل نەموسىنەدى **ھى۔** 

الليك ہے۔ ميں منال كے ساتھ بہت الليج ے وہ مجھے اور میں اے اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ نیکن اس کامطلب پیر نہیں کہ میں اس ے شادی کرلوں۔ دوسال بڑی ہے وہ مجھے سے۔"وہ

# http://paksociety.com http:/

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

لوٹارہے تھے۔ ''نورہان طنزیہ لیجے میں مسکرایا۔ ''نو آپ سب مجھ سے ان محبوں کا آوان وصول کرناچاہتے ہیں؟''اس کالہجہ تکخ تھا۔ ''د محبتیں ماوان نہیں ہو تیں نورہان…''رمضان ۔' محبتیں ماوان نہیں ہو تیں نورہان…''رمضان کے دل کو تھیں سی گئی۔البتہ ان کالہجہ ویباہی شفیق

رہا۔ "مجنیں تو مان بھرا ادھار ہوتی ہیں۔ کوئی اگر آپ یہ اپنی پوری کا نتات نچھاور کرتا ہے تو صلے میں اگر تمہاری زندگی کے ہی بارے میں ایک فیصلہ اور وہ بھی اچھافیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اتنا تو حق دو۔ ورنہ مان بھروساسب ٹوٹ جا با ہے۔"وہ اسے اب بھی سمجھا رہے تھے۔

و خیس پھر بھی بر کہوں گا۔ میں معذرت جاہتا ہوں۔ آپ سب کی محبوں کا بیہ ادھار میں چکانے سے رہا۔ "وہ تیز لہجے میں بول گیا۔

''نور ہان۔''رحمت چلاتے ہوئے اس کی طرف بردھے تھے کہ رمضان نے ان کوروک لیا۔ ''چھو ٹدیر حمت میر ٹھیک کمہ رہا ہے' میرے خیال

المبھو تو رحمت ہے تھیک کہ رہا ہے میرے خیال میں اس قسم کے قیطے زروسی میں نہیں کے جاتے شازہ جو رشتہ منال کے لیےلائی ہے وہ بھی کم نہیں۔ ''تورہان ان کی بات یہ چونکا پھر تیزی سے مرے سے ہاہرنگل کیا۔ رحمت وصفے سے گئے تھے۔

# # #

اس دات وہ آیک دوست کے گھر رہا تھا۔ مبح گھر رہا تھا۔ مبح گھر پہنچا تو سامنا شازہ آئی ہے ہوا۔ وہ جران ہوا کیونکہ ویک اینڈ کے علاوہ بھی ادھر کارخ نہیں کرتی تھیں۔ دو سری طرف شانزہ بھی اسے دیکھ کرجران ہوئی تھی۔ رف سے حلیے میں بڑھی ہلکی شیو اور سرخ انگارہ آنکھیں 'وہ کہیں ہے بھی پرانے والا ایکٹیو اور خوش آنکھیں 'وہ کہیں ہے بھی پرانے والا ایکٹیو اور خوش باش نورہان نہیں لگ رہا تھا۔ شانزے کا دل کے سی بخشے لیا۔ نے متھی میں بھی جایا۔

منال کے کس قدر قریب تھا ہے وہ سب جائے تھے۔
ان کو بقین تھا کہ اگر وہ ایک وہ سرے کو اس طرح سے
پند نہ بھی کرتے ہوں ' پھر بھی ان کو جب بروں کے
فیصلے کا بتا چلے گا تو کم از کم بھی ان کو کوئی اعتراض نہ
ہوگا۔ان دونوں میں اس قدر انڈر اسٹینڈنگ تھی کہ وہ
دونوں ایک اچھی اور خوش گوار زندگی گزار سکتے تھے۔
ان سب میں سے کسی ایک نے بھی نہ سوچا تھا کہ
صرف دوسال کا عمر کا فرق ایشوین جائے گا۔اور ان میں
صرف دوسال کا عمر کا فرق ایشوین جائے گا۔اور ان میں
سے کسی کو یہ لیمین بھی ہر گزنہ تھا کہ یہ اعتراض نور ہان
اٹھا دے گا۔ یہ خدشہ اگر تھا بھی تو منال کی طرف۔
سب بی شانزہ کی بات من کرشاکڈ تھے۔
سب بی شانزہ کی بات من کرشاکڈ تھے۔

''یہ نوشکرہے ای کہ میں نے خوشی اور جوش میں آگر نورہان سے بات کرلی۔ ورنہ اتنا اچھا رشتہ آپ لوگ ایک خواہ مخواہ کے قیاس کے پیچھے کنوا لیتے۔'' شانزہ نے کہاتی۔۔۔

دسی خودبات کرتی ہوں نوربان سے۔ یقین کرو شانزے ارحمت نے تو بھیشہ مثال کو ہی ہوکے دو ب شانزے ارحمت نے تو بھیشہ مثال کو ہی ہوکے دو ب کار چی نیا ہے۔ ایک ہی تو بیٹا ہے۔ ہمارا 'اتنا فیصلہ کرنے کار حق بندا ہے۔ ہمارا۔ ''چی نے قطعی لیجے میں کہا۔ ''میس رہنے چاچی۔ احسان اچھا لڑکا ہے۔ پھر میرے منسل میری طرح بیش مسرال میں قدر ہے ہوگی۔ مثال میری طرح بیش کرے گر آپ کرے گی طرح سوچ لیں۔ بول پر کھے کر آپ اور اجھی طرح سوچ لیں۔ بول پر کھے اور اجھی طرح سوچ لیں۔ بول پر کھے اور اجھی طرح سوچ لیں۔ بول پر کھے اور اجھے رشتے باربار دستک نہیں دیتے۔ ''شانزے کی بات یہ متنوں خوا تین نے ہائیدی انداز میں مرملادیا۔

# # #

گرے مردن تک بھی معالمہ پہنچ گیا تھا۔وہ بھی
نورہان کو سمجھانے کی کوشش کرنے گئے۔
"ہم سب نے تہمارے لیے اپنی زندگیاں وثف
کردیں۔ تہماری ذات کو اپنا محور حیات بنالیا۔ تہماری
ہریات پوری کی کوئی خواہش نہیں ٹالی۔اس سب کایہ
صلہ دے رہے ہو۔"رجمت اسے اسی کہج میں بات

2017 رکرن (22) جزری 2017 این کاران کاران

ہوئے اس نے نورا "اپنی جرت کا اظہار بھی کردیا تھا۔ ''ای نے بلایا تھا۔ منال کے لیے بات کرتا تھی کوئی ضروری۔'' وہ بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔نور ہان

ہ دل دویا۔ "تم تھیک ہو؟"شانزہ کے لیجے میں اس کے لیے کل داری بھی است میں تھی ہو

الکردول رہی تھی۔ اور وہ سب لوگ ایسے ہی تھے۔ پر خلوص محبت کرنے والے۔ وہ ایک دو سرے کی مخبت کرنے والے۔ وہ ایک دو سرے کی کمزوری کی بجائے طاقت بناکرتے تھے۔ دو بان کوول ہی ول لیے سبولت خود پر اکر دیتے تھے۔ نور ہان کوول ہی ول میں شرمندگی نے کھیرا۔ اس کے اس قدر سخت رویے کے باد جود کوئی اس سے ناراض نہیں ہوا تھا۔ سب اس کی اب بھی اس طرح کیئر کرتے تھے۔ سوائے منال کی اب بھی اس طرح کیئر کرتے تھے۔ سوائے منال کے بیمے یہ خود کوئی سمنظر میں دھکیل رہا تھا۔ اور اب وہ خود منظر سے بالکل غائب ہوگئی تھی۔ اس نے اب وہ خود منظر سے بالکل غائب ہوگئی تھی۔ اس نے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو ہے اس کے لیے اب بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو ہے اس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو ہے اس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو ہے اس کے لیے اس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو ہے اس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو ہے اس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو گاس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو گاس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو ہے اس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو گاس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو گاس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو گاس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو گاس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو گاس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہو گاس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہوں گاس کے لیے بھی شاید نور ہان کی خواہش جانے ہوں گاس کے اس کی خواہش جانے ہوں گاس کی خواہش کی خواہش جانے ہوں گاس کی خواہش جانے ہوں گاس کی خواہش کی خواہش جانے ہوں گاس کی خواہش جانے ہوں گاس کی خواہش کی خواہش کی خواہش جانے ہوں گاس کی خواہش کی خ

آسانی کی تھی۔ دمیں ٹھیک ہوں۔ آپ پلیز بریشان نہ ہوں۔'' نورہان کوامچھانسیں لگا۔

وفخرتم ابنا علیہ درست کراد۔ اب حمہیں کوئی عک نہیں کرے گا۔ پتا ہے امی کرہ رہی تھیں کہ میں اپنے سسرال والوں کو آنے گاعند سے دسان توجیٹ متلنی ہے بیاہ کا کرہ رہا ہے۔ دعا کرو۔ بس جو بھی ہواچھا ہو۔ "شانزہ اسے جوش سے بتاتے واپس مڑی میں سے سے جاتے واپس مڑی

""آبی ..."اس نے پکارا۔ شانزہ پلٹی۔"جی"

"منال خوش ہے؟"وہ نظرین نہ اٹھاپایا تھا۔
" ہے نہیں تو بھی ہوجائے گی۔ میں احسان کوجائی
ہوں۔ وہ اسے خوش ہی رکھے گا۔" شانزہ نے
مسکراتے ہوئے کہا اور اندر چلی گئی۔ نورہان کی
آئکھیں کیوں جلنے لگیں یہ اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔

# # #

وہ بائیک پہ چند دوستوں کے ساتھ یونیور نئی روڈ پر ستی کرنے آیا تھا۔ جب اساپ پہ منال اسے نظر آئی

تھی۔ آج اس کی دین نہیں آئی تھی۔ نب ہی شایر بس کا انظار کر رہی تھی۔ وہ دوستوں سے ایکسکیو ڈکر ما منال کی طرف بائیک لے آیا۔

ور آجاؤ۔ میں جھوڑ دیتا ہوں منال۔ "اس نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ منال نے ایک نظراس پہ ڈالی اور چروموڑ لیا۔ اس کی متورم آنکھوں کود کم کھ کرنورہان

کے ول کو چھے ہوا تھا۔

ورکم آن منال.... یوں روڈ کنارے تم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتیں۔"

ما المجھی بات ہے۔ "منال نے جیسے کھی اڑائی۔ "جھی میری بات بھی مان لیا کرو۔" اسے خصہ آنے لگاتھا۔

"جاؤ دہان۔ میراتماشانہ ہاؤ۔"منال نے اردگرد موجود اور کے اور کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر است غصصے کہا۔ کہانا ہے دیکھے گیا۔ "تنورہان۔" تب ہی کوئی اوکا تیزی سے ہائیگ اڑا آ۔ نورہان کوبکار ماان کے قریب سے گزراتھا۔ "او یار۔ وہیلنگ کا اصلی مزاتو رش روڈیہ ہی آیا ہے۔" قدرے دھیمی رفتار سے پاس سے گزرتے ہائیک یہ بیٹھے اس اور کے نے بھی اسے خاطب کیا تھا۔ منال کواور غصہ آنے لگا۔

"جاو نہ- مزے سے ای اور کی دو سری زندگیال خطرے میں ڈالو۔" وہ ایک آیک لفظ چبا کریولی۔ نورہان کے ایک نظرے میں ڈالو۔ "وہ ایک آیک لفظ چبا کریولی۔ نورہان بائیک آگے بردھا دی تھی۔ بیدون دے روڈ تھا۔ دونوں طرف سے ٹریفک خاصی زیادہ تھی۔ اور اس قدر رش روڈ پر وہ دھویں کی طرح اڑا جارہا تھا۔ منال نے آنکھیں بند کرلیں۔ اس کے لب خود بخود کوئی ورد کرنے لگے۔ تب ہی کوئی بائیک اس کے قریب رک تھی۔ اس نے قریب رک تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ نورہان تھا۔ مناریا۔ اس کے تجلے ہونے یہ تھی۔ اس کے تجلے ہونے یہ تورپ

اسائل ہی مسفراویا تھا۔ ''مروں گاپنتیں۔'' اس کی گھری براؤن آنکھول

1/1/2017 S. 222 3 S. J. COM

طرف جمال وہ انتیک کوئی کر تاتھا۔
"اللہ کرے آج وہ گھر پر ہو۔" وہ دعا مائلی اس طرف آئی۔ بائیک اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ اس کاول ڈویا پھراسے غصہ آنے لگا۔ وہ کتنا کہتی تھی اپنے بروں کوشام کے بعد نورہان کوہا ہرجانے کی اجازت نہ دیں۔ "مہیں کیا پر اہلم ہے۔ ووستوں کے ساتھ ہی تو جا تا ہے۔" سب سے پہلے تو شائزہ آئی نے اس کی جمایت کی تھی۔ جمایت کی تھی۔

" پھرسب کے سب اچھی فیملیز کے ہیں'اچھی طرح جانتے ہیں تہمارے تایا ابو ان کو۔"ای نے بھی جینیجے کی سائیڈتی تھی۔

واس کے دوست بھی تو کئی وفعہ رات بہیں رک جاتے ہیں۔ تم فکر مت کیا کروبیٹا۔ برا ہونے دو اس کو۔" مایا ابو بھی مسکراتے ہوئے اس کی فکر دور کرت کیا ابو بھی مسکراتے ہوئے اس کی فکر دور بریانی اندر کمرے میں آگئی تھی۔ اس نے قالین پر بریاتی اندر کمرے میں آگئی تھی۔ اس نے قالین پر بریاتی اندر تھے میں تھی۔ اس وقت نورہان کی غیر بعدوہ جس قدر تھے میں تھی۔ اس وقت نورہان کی غیر موجودگی نے اسے مزید پر قلن کردیا تھا۔ اس نے تم چرہ صاف کیا اور بیڈیر آگئی۔

"دمیں نورہان! میں تمہارے کیے اپنی وعاضائع نہیں کروں گی۔" کہتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھیں رکڑی تھیں۔ آج اس نے دعانہیں کی تھی اور بیڑیہ لیٹ گئے۔ تھوری بی دریس دہ پرسکون ہو چکی تھی۔

# # #

وہ شہرے کافی دور نکل آیا تھا۔ سڑک سنسان تھی۔اس نے ایک جگہ ہائیک روکی۔ہیلمہ اتاری کچھ دیریوں ہی سردہوا اینے اندرجذب کرتارہا۔ مجھ دیریوں ہی سردہوا اینے اندرجذب کرتارہا۔ "تم مربھی جاؤتو پروا کے ہے۔"کوئی اس کے کانوں میں چلایا تھا۔

"وہ کہتی ہے ہیری میں مربھی جاؤں تواسے کوئی فرق نہیں بڑے گا۔"اس نے مسکراتے ہوئے اپنی ''تم مربھی جاؤتو کے پروائے نورہان ۔۔۔''اس نے زندگی میں شاید پہلی بار اس کا عمل نام لیا تھا۔ بجپن میں اس کا پورا نام نہ لے سکنے کی وجہ سے وہ اسے صرف ہان کمہ کر پکار لیتی تھی۔ رفتہ رفتہ بیہ اس کی عادت بن گیا۔ اور نورہان بھی عادی ہو گیا تھا۔ تب ہی مارت بورا نام سن کر اس کے ہو نٹول سے چٹی اس وقت بورا نام سن کر اس کے ہو نٹول سے چٹی مسکراہ شابک بل میں رخصت ہوئی تھی۔ میں کی زندگی میں مرف ان کی فکر ہے۔ جن کی زندگی

ر بھے تو بس صرف ان کی فکر ہے۔ جن کی زندگی تہماری سمانسوں سے جڑی ہے۔ "

اس کی بس آئی تھی۔ وہ اس یہ ایک نگاہ غلط ڈالے بغربی پرچڑھ تی تھی۔ نورہان کچھ دیر وہیں رکا تھا۔ پھر تیز اسپیڈ ہے اس کی بس کے ہمراہ ہوا تھا۔ وہ بائیک کو ہوا ہیں اچھالٹا بھی خود ہوا ہیں جھول آ تا 'بائیک کو ہوا میں اٹھا کر کتنے ہی چکر کاٹ لیتا۔ وہ مسلسل اس کی بس کے ساتھ یا سلمنے ہی ہیہ کرتب دکھا رہا تھا۔ شاید وہ اسے مال کی آئیسیں بھیگنے لگیں۔ بس اٹھا ہر شخص اسے ملامت کر دہا تھا۔

نورہان کی بائیک کی رفتار آہستہ ہوئی۔ بس آگے نکل گئی۔ منال نے مڑکراسے دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ درا دور جاکر نورہان کی بائیک اس کی کھڑکی کے قریب آئی تھی۔ منال نے ناراض نظر ڈال کر جموموڑ کیا تھا۔ گاڑیوں کے ججوم میں وہ اس کی آئکھوں سے اس بار مکمل او تجمل ہوا تھا۔ اس نے نم پلکیں موند کرسیٹ کی پشت سے ٹیک

# # #

رات گری ہونے گی تھی اور سرد بھی۔ آج دھند بھی سرشام اتری تھی۔ اس نے ٹیرس سے نیچے دیکھنے کی کوشش کی بین گیٹ اورچو کیدار کی کوٹھڑی پہ جلتے لائٹ بلب ہی ٹھٹاتے نظر آپائے۔ باقی تو ہرچز دھند کی لیسٹ بیس تھی۔ وہ گرم شال لیٹتی نیچے چلی آئی۔ گھر کے سب ہی نفوس شاید سونے کے لیے جانچے تھے۔ کے سب ہی نفوس شاید سونے کے لیے جانچے تھے۔ وہ باہر لاان بیس نکل آئی ' پھر گیراج کے اس جھے کی وہ باہر لاان بیس نکل آئی ' پھر گیراج کے اس جھے کی

PAKSOCIETY1

تقریبا "سائھ کھیٹے ہوئے باہر لے گئیں۔ کسی انہونی فے الارم دینا شروع کردیا تھا اس کے اندر۔۔
"مائزہ آبی۔ پلیز بتا تیں ہوا کیا ہے؟" وہ صحیح سے بول بھی نہ پارہی تھی۔
بول بھی نہ پارہی تھی۔
"منور ہان۔" عائزہ نے بھی بمشکل لفظ ادا کیا۔ منال کادل ڈوب کے ابھرا تھا۔

و بست زخمی مین ایک ایک سیدند مواہد وہ بست زخمی ہے۔ "عائزہ سسک پڑی تھی اور منال سیٹ کی پشت پر دھے ہی گئی تھی۔ پر دھے ہی گئی تھی۔

نورہان کی کنڈیشن سریس تھی۔ اس کے تقربا ہمام جسم پر ہی شدید جو ٹیس آئی تھیں۔ رات سے آگلی میں۔ رات سے آگلی رات لوث آئی تھیں۔ رات سے آگلی رات لوث آئی تھی۔ جار گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد اسے آئی ہی یویش رکھا گیا تھا۔ رمضان آور رحمت نے سب گھروالوں کووایس جھنج ویا تھا۔ شانزہ البتہ اب بھی ان کے پاس تھی۔ اسے مبح اطلاع دی گئی تھی اور وہ تب کے پاس تھی۔ اسے مبح اطلاع دی گئی تھی اور وہ تب

پولیس اور اب تک طنے والی رپورٹس کے مطابق نورہان کا ایک سیڈنٹ سنسان سرک یہ ہوا اور اس میں سارا قصور سراسرنورہان کا ہی تفا۔ نزد کی ڈھا ہوالوں نے بھی اس لڑکے کو پاگل کردانتے ہوئیں اور افقاکہ وہ یوں اندھوں کی طرح مار کی میں انتیک چلارہا تھا تھا اور مرتے گاور اس کی ہائیک کی جگھاڑ نور کی گاؤں کے لوگوں نے بھی سی تھی اور انکسیڈنٹ کی خطر تاک آواز س کر ہی وہ سب اس ایک سیڈنٹ کی خطر تاک آواز س کر ہی وہ سب اس شدید سرد موسم میں بھی اس کی مدو کے لیے باہر نکل شدید سرد موسم میں بھی اس کی مدو کے لیے باہر نکل شدید سرد موسم میں بھی اس کی مدو کے لیے باہر نکل شدید سرد موسم میں بھی اس کی مدو کے لیے باہر نکل شدید سرد موسم میں بھی اس کی مدو کے لیے باہر نکل سی بھی سی بھی اس کی مدو کے لیے باہر نکل سی بھی سی بھی اس کی بدولت تھا کہ نورہان بدترین سہی بھی ساتھا۔

آسے ہوشی میں دودن گزر بھے تھے ہم بردھتے نئی فضل النی سے کے ساتھ وہ ول پاور استعمال کررہا تھا' لاشعوری کی پیروی کی طوریہ ہی سہی وہ واپس لوٹنا چاہ رہا تھا اور ڈاکٹرزاس سے کاہاتھ بکڑا اور بے حد مطمئن تھے۔اس کی سائسیں چل رہی تھیں

بائیک پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یوں جیسے واقعی وہ اسے سن رئی ہو۔ ''ابیا ہے تو ایباسہی منال سید۔'' وہ مسکرایا اور دوبارہ بائیک پہ بیٹھ گیا۔

رویس دھا ہے۔ اتن سائسیں پی جائیں۔ ایک بار دیکھ بھی لوں اپنی آنکھوں ہے۔ تہمیں واقعی پروانہیں ہیا۔ "اس نے ائیک اشارٹ کی۔ کمی سائس لی۔ دوڑتی چلی آوگ۔ منال سید کو نورہان کے علاوہ کوئی مکمل کری نہیں سکا۔" اس نے زن سے بائیک مسائل سے بھے بھی نظر نہیں آرہا تھا دھند نے سارے منظر دھند کے بردھائی تھی۔ ہوا اور دھند نے سارے منظر کیان وہ کرتب دکھا تا آگے بردھتا گیا۔ یہاں تک کہ اس کی بائیک ایک کوئے ٹرک میں جاگئی تھی۔ گہی تاریخی میں ڈو ہے ذہن میں آخری شبیہ بلاشیہ منال کی

# # #

منال... منال... انمو۔ "رات کانہ جانے کون ساپبرتھا۔ جب کسی نے چینے ہوئے اسے جنجو ژ ڈالا تھا۔ وہ ہر پراکرائھی تھی اس نے دیجھا۔ وہ عائزہ تھی۔ اس کے چرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ منال کا ول تیز تیزدھڑ کے لگا۔

ُ 'دُکیاہواہےعائزہ آلی۔خیرتوہےنہ؟''وہ کا نیتے کہے میں بولی تھی۔

''تم جلدی سے چادر سویٹر لے کرینیے آجاؤ۔ سب تا چل جائے گا۔'' وہ ٹیز لہے میں کمہ کروایس پلیٹ گئ۔ منال سے تو ہمنا محال ہو گیا' بردی مشکل سے گرم کوٹ لیا' چادر لپیٹی اور منہ ہاتھ دھوئے بغیر ہی نیچ آگئ۔ نیچ ابو'ای اور عائزہ اور آئی ای اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں بیٹھے تھے۔

" مبلدی چلوسب" اس په نگاه پرتنه بی فضل اللی میروی کی الور

2017 53 224 3524 35

اوراس کے گھروالوں کی امیداور زندگی۔۔ وْاكْرْز بِمَا جِلِّے تَعْے كَه اس كى كمل صحت ما بى أيك مجرہ ہی ہوگا۔ اس کے بازو مراور ٹائلیں اس قدر تھی۔وہ مجرول یہ لیسن رکھتے تھے۔نورہان کی پیدائش

متاثر محيس كه واكثرز زيادہ يراميد نه منے ان كے مطابق بحجتر فيصد جانسو تص كه توربان أيك معدور زندگی بی جی سکتا تھا۔بالکل ممل صحت منبرزندگی اب صرف ایک معجزه تھی، لیکن ان کی ساری قبلی مطبئن بھی تو اک معجرہ ہی تھا ان کے لیے اور انہیں اللہ پر یقین تھا وہ سب اچھا کردے گا۔ وہی تو مسبب

منال اس رات کے بعد اسپتال مبیں عملی تھی۔اس کی ہمت ہی تنہیں ہوئی تھی۔ آئی سی یو کے سفید شیشے کے بار اس سفید بنیوں میں جکڑے ہے جان وجود کو ويكصني كي اور ان دو دنول اور را تول شن ده صرف دعا كرتي

ات باربار بجيتاوا مون لكتاراس دن إس نے ضد کیوں کی۔ نورہان تو تھاہی ضدی۔ اسنے کیوں دعا كا وامن جھوڑ ديا۔ اے ليفن تھا وه وعاكرتي تواس رات بھی وہ بخیروعافیت کم پہنچ آبا۔جاہے کتنی ہی ضد كريًا خطرناك كرتب وكها يا اس كى دعا ضرورات بيا لتی- جو بھی استال سے آیا۔ اس کا حال ہو چھتی۔ بمترى كاس كردعاكى شدت اور بريه جاتى - اتهى دنول میں اس نے خود سے ایک مرتبہ پھراعتراف کیا تھا۔ منال سید ہرحال میں صرف نورہان کے لیے ہی جیتی

آج یانچوال روز تھا۔ قوی امید تھی کہ آج اسے تيزدهر كرباتها

"اسے ہوش میں آنے دو۔ اچھی طرح جراول

وتصور بیار ابھی ہے۔ منال اسے انچھی طرح جانتی اور سمجھتی تھی۔ بار بار ہمیں وارن کرتی رہی۔اے نو کتی رہی۔ ہم سب اس بے چاری کو بھی نظرانداز كرتے رہے۔ اس نقصان میں ہم سب برابر كے ذمہ دار ہیں۔"ان کی بات میں وزن تھا۔ تب ہی رحمت اللي تے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔

وعائیں قبول ہوئیں۔شام کے یانچے بچے تھے جب نوریان نے کراہتے ہوئے آ تکھیں کھول دیں۔نورہان کے گھریس سب کونئ زندگی می تھی۔ نورہان کواس رآت كمريم شفث كرديا كياتفا

نوربان كوبوش تو أكيا تفائمرا بحي بعي وه موش وي ہوشی کے بچ میں رہتا۔ آئیسیں علی رہتیں مجر بھی وہ سامنے کے منظر کو بھنے میں ناکام رہتا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کاذہن ابھی ممل طور پر نے دار نہیں ہویا رہا۔ منال ابھی تک اسپتال نہیں گئی تھی۔ آج ای ضد كرك اسے لے كرآئ ميں۔وہ كانيتے بيروں سے توریان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نوریان كما تص الح كر تعوري تك سارے چرب يه جا بحاجهو في السف لك تصابق بوراجهم سفيد بنيول میں جکڑا تھا اس کے خوب صورت چرے کا بیا حال و میم کرمنال کاول رونے لگا۔ تب بی اس نے نور ہان کی بلكول كولرزت ويكحا وه ايك مرتبه بعرجاك رباخل "جاك جاؤ ہان- تهماري آئلجيس بند توبالكل بھي يارى نيس لكني-"وه نم كبي من إسه يكار كربولي می-نوربان نے دھیرے سے آئکھیں کھول دیں۔ ومنا\_\_تا\_\_تال\_" اس كى آئھول ميں اس كا كس قدر كرا تعا- وهند لائي ي آنكهول ميس روشني بكفرتي جلي منى تھي۔وہ منال کو پھيان چکا تھا۔

وائي أنكه ايك أنسونكا ورادهكا ولاكيامنال فے دھرے سے وہ آنسوائی الکلیول کی بورول یہ جن لیا۔نورہان کی روح تک میں مصندک از کئی۔اس نے عجيب اداس نظرون سے منال کو دیکھا تھا۔وہ مسکتی یا ہر

اس دن کے بعد وہ بھراسپتال نہیں گئی تھی۔جو بھی تفارايجي بمى وهنه صرف نورمان سے خفاتھی بلکہ غصہ بھی تھی۔

آج بورے تین ہفتے بعد وہ کھر آرہا تھا۔اس کی حالت اس قدر بهتر تھی کہ اے استال سے کم شفث كياجار بانقا اليكن المكلة جعماه تك است بيدريسك يدي ریمنا تھا۔وہ مبح سے اس کے کمرے کی صفائی میں جی

المل چھمدو كروادول-"شانزه نہ جانے كب كھ آئی تھی۔اسے یمال معروف ویکھ کر پوچھا۔ " نہیں آئی۔ آپ اور ای لوگوں سے مل لیں میں تب تک کام فبٹا کے ابھی آتی ہوں۔بس ذراساہی کام ره كياب-"وه بيذكي جاور بدلتے موتے بولى-شازه سر ہلاکرمڑنے کی۔

"آني-"منال فايك وم عيكاراليا--5" co 7" -3"

"وہ کیساہے؟"منال کی آواز کمزور تھی۔ "ويهابى ب-اب توجيع بولنابى بمول كياب شانزہ کی آواز میں اواسیاں بھرنے لکیں۔ ''سارا دن میں اس سے بات کرتی رہی۔اس کے بولنے کی منتظر ربی-پروه خاموش ہی رہا۔"منال کاول خراب ہوا۔ وبس آتے وقت تمہارا یو چھا کہ منال بزی ہوگ تب ہی شمیں آئی۔ "منال کاول دھر کا ما-شايد تنهارا كمره وغيروسيث كرربي

ہا تھامنال کو تیاری کی کیا ضرورت ہیں۔

ورد کی وجہ سے شایر بول " وہ ورد کی وجہ سے شایر بول نہیں پارہا تھا۔ ماں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ كرتے ہوئے اس كى بلائس كے ليں۔ وتنوربان ... " رمضان اين آنسووس په قابون پاسکے۔ منال نے ان کے کند تھے تھام کران کو تسلی

"ايماكيول كياتم في جارب ساتھ نوربان..." رحمت اس دفت بھی اپی طبیعت اور غصبه قابونه رکھ سكح تضراب شعور نمس ديكھتے ہی وہ چلا أتھے تھے۔ ایستنے دنوں کی جاگی مرجھائی آ تھوں میں تمی تیررہی

"بہاری محبت ان بحروے کا تم یہ صلہ دو گے۔ مِن تُومر كر بهي سوچ نهيں سكتا تھا۔" وبس كرور حمت-اس كى حالت توديكھو-" باقى امى ئے انہیں ٹوکا۔

ومس كى اس حالت كے ذمہ دار مم تهيں ہيں بعابھی۔ اس حالت کا ذمہ دار بیر خود ہے۔ کنٹی بار اخباروں میں بردھائی وی برسنا کہ کچھ من جلوں نے ون وہملنگ جیسے خطرناک کام میں جان گنوادی ... اور میں ان یہ کتنی تعنت ملاحت کرتا اس بات سے بے خبر کہ میرا آبنا بیٹا روزانہ اپنے ساتھ ساتھ کئی ہے گناہ لوگوں کی زندگی خطرے میں وال دیتا ہے۔" بھائی بعابهي روكتني روكئ بمررحمت بولتے چلے گئے۔ "تم نے "تم نے منال کو محکرایا تھانہ۔ صرف دو سال کی عمرے فرق کے لیے اب اپنی حالت دیکھو۔ كون كرے كائم سے شادى ... أيك ليا ج اور زخم زوه چرے والے انسان سے شادی۔ "رحت بليز-"رمضان أن كوبابركي طرف مينيخ

" تم نے بچھے سب کے سامنے شرمندہ کردیا نورہان۔ " وہ روتے ہوئے باہر تکل گئے تھے۔ رمضان اور ان کی بیوی بھی ان کے پیچھے لیکے تھے۔ منال نے دیکھا' نورہان چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کی

"مجواحتیاط سے براہ سکتے ہیں۔ او کے اور انہوں نے تمہاری کمر اور بیٹھنے کے متعلق بھی تو یمی کما تفاتا- "شازه مسكراني-وخرر یہ اور اتن ملیل کیوں ہے؟ کوئی آیا ہے كياج اسا اصل بات ياد آنى-"بال-"شازه خاموش ى موكي-وواحسان اور ان کی ای ہیں۔ حمیس پوچھنے آئے ومنال كهال ٢٠٠٠ وه يوجه بيناس كاسوال اس قدراجاتك تفاكه شانزه جو تخيناندره سكي ومحسان کو پیچھے کی طرف لان د کھانے می ہے ای ئے کہاتھ۔۔ "ألى لائث أف كردس مجمع سونا ب-"وهاس كى بات كاف كيا-شازه مزيدجونك في-"تم تفيك مو؟"وه يريشان مولى-"بلیز آیی-" وہ کیٹ کیا تھا۔ شانزہ خاموشی ہے لائث آف كرك تكل مى مى - نوريان نے غصي سے سائيد تيبل يدرهي اميور ندواج الفاكر تعينجاري تفي جو بجھلے باغ میں کھلنے والی کھڑی کراس کر گئی تھتی اور احسان کے ساتھ وہاں سے گزرتی منال کے یاؤں میں جاكري محى-اس نے جرت سے وہ كھڑى اٹھائى اور احسان سے معنورت کرتی اندر جلی آئی۔ معوری در بعد بی نورہان نے شائزہ کو دوبارہ آتے دیکھا تھا۔ اس نے کھڑی بندی اور کھڑی سائیڈ میل پ ر کودی وه جران مواد "يه كمال سے ملى ب آپ كو-"وہ يو يھے بنانہ رہ "منال نے دی ہے کہ حمہیں دے دول-" "دون كما يعي والمقارموا "شانزہ کے بتانے پر اس نے مانے کی تو اس نے دوبارہ

جاكر بينه جائے بال ميں-"وه بتاتي سيس-منال مسكرا "احیمامیں جاچی کومل کے آتی ہوں۔ تم پلیزایک كب جائينان ال-" میں ابھی لاتی ہوں۔"منال نے فورا" کمااوران كساته بى كمرسسا برنكل آئى۔

بیراس کی ول پاور ہی تھی کہ وہ بہت تیزی سے ری کور کررہا تھا۔ ڈاکٹر اس کی ری کوری سے خامے مطمئن اورخوش خصاس کے سارے کاموں کی ذمہ داری تایا بابااور جاجانے مل کرسنبھال کی تھی۔ مختلف م کی ایکسرسائزز اس کی دوسری بنیادی ضروریات ب کاخیال رکھتے 'بہترین کیئر کی وجہ سے وقت سے ہلے وہ بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ کمراور گردن کا پلاستر بھی از گیا تھا۔ صرف ٹانگوں کے فرد کھو ابھی ممل طوريه كور نهيس مويائے تصدر اکثرز في احتياطا المامي اسے بیضنے اور وہمیل چیئراستعال کرنے سے روک دیا لیکن اس سے مبر نہیں ہویارہاتھا۔ پچھلے دوماہ سے اس نے منال کو نہیں دیکھا تھا۔وہ بھول کر بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی اور اس کے ول کو قرار نہیں آریا

آج منع سے کھر میں خاصی چہل کیبل محسوس ہورہی تھی۔اور سے کوئی کمرے میں بھی نہیں آرہاتھا كدوه يوجه بى ليتا-اس في دراسالات كى مدرسالك ٹانگ کو حرکت دینا جاہی۔ درد کی تیز امرا تھی۔ وہ سسكارى بحركرده كياتب ى شانزه اندر آتى تعى-"يوكياكمهرب، بونوربان-"وه تؤب كے چلائى-وواكثرزن كماجمى كم كتني احتياط كي ضرورت ہے ورای علطی عمیس ساری عمر کے کیے الاج کر علی

'' بن کیئر کے باوجوں۔ بیہ کیسے ممکن ہے؟ "بابا كمه رب تصوه رات كونيند ميں بے چين رہتا ے'تے ہی سہ ہے احتیاطی ہوجاتی ہے۔"شانزہ مزید وواکثر تو کمہ رہے تھے انفیکش برمہ کیا تو خداناخواسته تا تكسى بى .... وهمتانه سى-واس کو ہم میں سے کی پہ درا برابر ترس سیں آیا۔"منال کے لیج میں ناراضی چھلک بڑی۔ ودتم ناراض ہواس ہے۔" ومبت سخت "وه سخت ليج من بولي "اسنے ایک پیغام دیا تھا۔" وہ چو تلی۔ دیکه نوربان سید کو منانا نهیں آنا۔'' شانزہ "نتىك"منال دوبارەلىپ ئاپىر مصوف بوگى وحتومان جاؤيار واست ملی کمہ دیں۔ مثال سید کو بوں مان جانا نہیں آیا۔ "اس نے صاف جواب دیا تھا۔ شانزہ منہ بنا کئی تھی۔ ومی-"وہ کرے میں آئی توای تماز بڑھ کر تسیع من مشغول تحيي-اسے ديكي كرسم ملاكر جواب ديا وہ ان کے اس کی قالین پر بدی گئے۔ "جھے آب سے ضروری بات کرنی تھی۔" "مال بال-كهويياك" والمى يجمير احسان سے شادى تىس كرتى -"اس نے قوت جمع کرکے بالا خر کمہ ہی دیا تھا۔ وہ چھ در خاموش اس کاچرو تکتی رہیں۔ "سیج کہوں تو میرا اور تمہاری تائی ٔ چاجی کسی کابھی

''بی۔'' ''آپ کے گھروالوں نے منال کے بارے میں کوئی نہیں۔ تمہارے ساتھ اتنا بڑا جادیثہ ہوا۔وہ بیدذ کر چھیڑ بھی کیسے سکتے تصاکل۔"شازہ مسکرائی۔ ''ویسے سچ میں نور ہان۔ منال اور تمهارے ہارے میں میراول بھی ہی کہتاہے کہ تم دونوں..." "منال مجھ سے ملنے تہیں آتی؟"اس نے ایک مرتبه پھراس کی بات کاف دی تھی۔ "تاراض موشايدتم - تعيك موجاؤتومنالينا-" شازونے مسكراكر كتے ہوئے اہر تكلنے كلى۔ و آنی امنال کو کمیا نور بان سید کو منانا نهیس آیا۔ اس نے تکبیہ مندیہ رکھتے ہوئے کما تھا۔ شانزہ اس کے معصوم اندازیه مسکرادی تھی۔ ودمم استنے ون سے نورہان سے تہیں ملیں۔"شانزہ نے فراغت یاتے ہی اسے جا پکڑا۔ "بال- أو-" كمال ب نيازي سے جواب آيا۔ پ ٹاپ سامنے رکھے کوئی فائل کھولے بیٹھی تھی۔ " حمهیں اس ہے مل لینا جائے تھا۔ ڈاکٹرزیتا ہے "وہ ٹھیک ہوجائے گا۔" منال بوں ہی کام میں مصوف اس كى بات كات كى " حتمس کیے بتا؟ "شانزہنے یو چھا۔ ومیں دعا کردیتی ہوں اس کے کیے۔" سادہ سا "اس کے زخم خراب ہورہے ہیں منال؟"شانزہ

ئے کہاتووہ چونک کے سید همی ہوئی۔ دوکل ایس اکا ساتمہ بچر تھا۔ ڈاکٹن ک

رشتے سے انکاریہ ای بابائے 'رحمت جاجا ہے منال اور نورہان کے کیے ایک بار پھریات کی ہے الین رحمت جاجات اس بارخود صاف جواب دے دیا تھا۔ ان کے بقول وہ اس پھول جیسی بھی کو اس ہے و قوف اڑے سے باندھ کے اس کی زندگی بریاد ہیں کرسکتے تصاوراب منال کی ای ایک مرتبہ پھراحسان کے کھر والوب کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ تورہان نے قورا" شانزه كوحال دل سنايا تقا-مبادا اور ديريني بوجائ والتنا والمناه والمام المام والمام المام ا انكار كيول كيا؟ "شائزه توحق وق ره كئ- نوريان في اسے کھیٹروالی رات کاسار اواقعہ سادیا۔ دع تنی ضد اتن اتا ... بير تو زيادتي ب نوريان-شائزه خفامونی۔ وهيل شرمنده بول-" "بیر کافی شیں۔ اس سے معافی مانگ لو۔" شانزہ "ابوس اى ماكدوه اور سرية هائے" ود می اس طرح بھی اس طرح بھی چکانے پڑتے ہیں اور میرے خیال میں اس قدر مشکل بھی نہیں ... کیوں؟"

> وسمبر بوری شان سے لوٹ آیا تھا۔ سردی کے سائقه سائقه دهند بھی جاگ اٹھی تھی۔ دوبار انفیکش ہوجانے کی وجہ سے اس کی ری کوری میں چھے کی بجائے نو ماه لگ محمَّے تھے 'کیکن بسرحال وہ بیاری کو مشکست دينے ميں كامياب موكيا تھا۔ وہ جلنے لگا تھا۔ كھر ميں سب کے چرے کھل اٹھے تھے کیکن خود اس کاول مرجهاني لكا تقا-وه لا كه كوشش كرايتا منال كونهيس مل

لبح میں مالوی تھی۔

گا-"وه مسكراني تھي-

میں ناراضی تهیں تھی۔

چوم كراس كلے سے لكاليا تھا۔

میں چکی آئی تھی۔

"آپ کویادہای ... بچین میں جب مجھے خسرو ہوا

تھا۔ میرا سارا چرو دانوں سے بھر گیا تھا۔ کس قدر

بھیانک تھا وہ سب کھے اور آپ مجھے لگائے کتاروتی

تھیں کہ آگر میراچرہ جراگیاتو مجھے کون اپنائے گا۔ کون

"تبہان نے ہی کما تھا کہ وہ مجھے سے شادی کرے

"تت وہ بچہ تھا۔ برے ہو کراس نے عمر کے دوسال

ودليكن مين يحى نهيس مول-اي- نوربان كي وهبات

میں آج یک مہیں بھولی۔ اگر بھی خداینہ کرے ہان

کے ساتھ کھے برا ہواتو میں اسے اپناساتھی بنانے میں

قطعی عار تہیں محسوس کروں گی۔"ای نے اس کا ماتھا

' فنور ہان بچھے جس قدر عزیز ہے 'میں اس کے لیے

كيا كرسكتي مول بيرتم نے مجھے سمجھا ديا۔ الله عنهيں

ہمیشہ خوش ریکے منال۔" دعائیں سمینتی وہ اپنے کمرے

کے فرق کو بھی معاف نہیں کیا منال۔"ان کے کہج

مجھے محبت كرے گا۔ "اس فىال كويا دولايا۔

"منال نے کما ہے کہ منال سید کو ایسے مان جاتا

"بمول.."وه سويض لكا

وہ دھند کی جادر کو محسوس کرتی ایئرفون لگائے آنکھیں بند کیے سیرهیوں یہ جیٹی تھی۔ جب کوئی وبياؤل وبال آيا تعا

"سناہے کوئی لڑکی میرے کیے روز دعاکرتی تھی۔" اس نے دهرے سے اس کے کان سے ایر فون نکالتے موے كما تھا۔ وہ ذرا سا كھرائى پر فورا" اعتاد بحال

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



واس نے بری جاہ سے میرا کمرہ بھی صاف کیا تھا۔ وہ اے سے جارہا تھا۔ منال کو تھبراہث ہونے کی امي نے كما تھا۔ صرف اس كيے۔" وہ حاضر جواب تھی۔وہاریا تھا۔ واس نے احسان سے شادی کرنے سے انکار كرديا-"اس فاس كى طرف ايك اور تيراجعالا-"سراسرميري مرضى-"وه اتصفى للى-نوربان نے اس کاہاتھ تھام لیا۔وہ جیتھی رہ گئ۔وہ اس کے کان میں الار چرمی نے اسے اپنا آنسواس کی بوروں سے صنة محسوس كيا ويكها-" واور اس ارجواب نہ دے سکی اور پھر کی اوروه میرے ول میں میری روح میں اتر گئے۔"وہ اعتراف کررما تفا۔ صرف آیک زیند اوپر بنیشادہ اس کی ول کی دہلیزیار کر نااس کی ساری خفکی 'ناراضی کے سب ى خول چىخار ماتھا۔ فلور توربان سيدني ان نوماه ييجيس دنول ميں باربار اس كانتظار كيا..." اسے ول سے یاد کیا۔ اس کی ایک جھلک کی خواهش كى ... اوربار بارخود كوباور كرنار باكر نوربان سيد منال سید کے بغیرنہ رہ سکتا ہے۔نہ جی سکتا ہے۔" اس نے دھرے ہے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ "بدتمیز-" وہ کمہ کر اتھی اور تیزی سے اوپر کی طرف بردھ گ۔ وسنو-" نور مان فيكارا وه ركى-ومتیار رہنا۔ محبول کے کافی ادھار ہو چکے بہت جلدسب چکانے کی کوشش کروں گا۔"وہ شرارتی کیجے میں بولا۔ منال ایک بل مزید وہاں نہ رک-اندر بھاگ گئی۔وہ دیر تک مسکر آبار ہاتھا۔



مرکوکمانیاں سننے کا بے حد شوق ہے اسکول کے فینسی ڈریس شویس وہ شنزادی را پینزل کا کردار اوا کررہی ہے اس لیے اس نے اپنیاپا سے خاص طور پر شنزادی را پینزل کی کمانی سنانے کی فرمائش کی۔ کمانی سناتے ہوئے اسے کوئی یاد آجا ما ب عصوه راينزل كماكر تا تفا\_

نام سے ایک اولی جریدے میں شائع ہوتی ہے۔

ے بیت اور شہرین نے صد کرکے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کی ہے ، کیکن شہرین اپنے والدین کی نارا منبی ک وجہ سے ڈیریشن کا شکار ہوجاتی ہے۔ سی آور شہرین دونوں اپنی بٹی ایمن کی طرف سے بہت آلا پروا ہیں اور انہوں نے کھ

ک دیکید جمال کے کے دور کی رشتہ دار آمال رضیہ کوبلالیا ہے۔ صوفیہ کا تعلق ایک متوسط کمرے تھا مصوفیہ کی شادی کاشف نثار ہے ہوتی ہے جود جاہت کا اعلا شاہکار بھی تھا۔ شادی کے بعد صوفیہ کو محاشف کا غیر عور تول ہے بے تکلفی ہے ملتا پند نہیں آیا اور دو شک کا اظمار کرتی ہے کیکن کاشیف كاروبار كانقاضا ہے كه كراس كومطمئن كرديتا ہے۔ صوفيہ كوكاشف كےدوست مجيد كى بيوى حبيبہ بهت برى لگتى ہے كيونكه وہ کاشف سے بہت بے تکلف ہے۔ صوفیہ کی ایک بٹی پیدا ہوتی ہے۔ زرمن

حبيب كے شوہر مجيد كا رود ايكسيدن من انقال موجا ما ہے وہ اپنا سارا پيما كاشف كے كاروبار من انويت كريتي ہے۔ جبیبہ کاشف پرشادی کے لیے دباؤ ڈالتی ہے کاشف کے انکار پران کا جھڑا ہوجا یا ہے اور دوودی جلی جاتی ہے كاشف كے تعلقات الك ناكام اداكار ور حتى سے برصے لكتے بين اوروه كاشف كو قلم بنانے كے ليے آماده كرلتى ہے اور اس چکریس کاشف اپناسارا پیمالٹادیتا ہے۔ صوفیہ ایک مردہ بچے کو جنم دیتی ہے۔ کاشف کی مال بی بی جان کا انقال ہوجا تا

م كى بمن رحثى كانتقال موجا ما ياورنينااس كي بين مرك ليے پريثان موتى يے نيناكى اسٹووندرانيا اے ماتى ہے كہ ايك الكااے فيس بك اوروائس اپ ير عك كروبا ہے۔" آئى لويورا پنزل "كله كر-شرن کویرین نیومرموجا تا ہے اور سمیحاس کا آپریش کروا تا ہے اور اس کی ان کومتا کر اسپتال لے آتا ہے۔ زرگی بش کڑکے سے بات کرتی تھی وہ شادی کے لیے کہتا ہے زری نیسنا ہے ذکر کرتی ہے۔ نیسنا اس کی تصویر و کھ ک



"كيابوا ... ؟" مع ناس كے چرے كے آكے ہاتھ بلايا تفاوه كى كرى سوچ ميں كم تقى اس كے متوج كرنے برچو كى نميں مكراضطراب كے عالم ميں اسے ديكھنے لكى۔ سميع كواس كے ماثرات بے چين كر كئے۔ "فشرین ...سب تھیک ہے ناید کیا ہوا ہے؟"اس نے بیٹر پر اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھا ا مجر فورا" بیثانی برہاتھ رکھ کردیکھنا چاہاتھا کہ کہیں ایے حرارت تو نہیں ہے۔ کینسرجیے موذی مرض کو تکلیت دیے کے بعد اس كامد افعتى نظام كافى كمزور برج كاتفا- بھى بھي بلاوجه نقامت اور حرارت محسوس مونے لكتى تھى۔ واس نے تومیری بات ہی ملیں سی ۔۔ بر تمیزی سے کال ہی کٹ کردی۔ "شہرین اس کے پریشان ہونے پر وضاحت دیے ہوئے بولی- سمجے نے اس کی بات کو س کر ذرا تاک چڑھا کردیکھا تھا۔ اس کے گمان میں تھا کہ شاید شرین نے اپنی ای یا بس سے بات کی ہے اور اس کے نازیبارویے کی بنا۔ پروہ اس طرح الجھی ہوئی سی نظر آئی ہے۔ حالا تکہ اب ان لوگوں سے شرین کے تعلقات کافی خوش گوار ہو چکے تھے ، مگر پھر بھی سمیع کو بہلا خیال امنی کا س كى بات كردى موسدادے كو كال كى تھى سەكل مىنىس بات موئى ہے؟ "ودائى تاكوارى چھياتے بنا۔ سوال کررہا تھا۔ شہرین نے اب کی بارچو تک کراسے دیکھااور پھراسے سمجھ میں آیا کہ سمیے غلط سمجھ رہا ہے۔ ''ارے نہیں 'نہیں ۔۔ میں تواس ٹیوٹر کی بات کررہی ہوں جو رانیہ کوپردھانے آتی تھی۔''اس نے سیل فون سائد تيبل پر رکھ ديا تھا۔ سميع کواس کی بات س کر مزيد برانگا۔ "اچھاتواس نے برتمیزی سے کال کٹ کردی ہے؟"وہ پوچھ رہاتھا۔شہرین نے منہ لٹکا کراہے دیکھا۔ "بال المايد بجصى محسوس موا-اس في توميري بات بي نهيس سف- بلكه بيما في الكاري مو كني كه وہی رانب کی ٹیوٹر ہے اور رانگ نمبر کمہ کر کال ہی کاٹ دی طالا نکہ میں نے اس نمبر پر کال کی تھی جو رانبہ نے دیا تھا۔"اس کاول ہی ٹوٹ کیا تھا۔ سے نے اپنا سمانہ بیڈے کراؤن سے نکایا مجرخوداس پریشت نکاکراسے کھورتے ہوئے بولا۔ دتم خاندان والول کے جمیلوں سے اکتائی نہیں ہو گیا جواب باہروالوں کے نخرے بھی سنے شروع کردیے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کی ارے غیرے کی منٹس کرنے کی۔وہ اکر کس بات پر دی ہے۔ ایک ٹیوٹر ہی تو ہے۔ آج اخبار میں اشتهار دو۔ شام تک بیس ٹیوٹرز دروزاے پر کھڑی ہوں گ۔" سمیع کالبحہ کچھ ایسا تھا کہ شہرین کامنہ مزید تعین تواس کے کمدری تھی کید بھابھی نے بہت تعریف کی تھی اس کی۔دانید حفظ کرنے کے باعث اسکول نہیں جاتی تھی توردھائی میں کمزور تھی بھراس ٹیوٹرنے محنت کرے اسے اس مقام پر پہنچایا ... اب بوزیش مولڈر ہے رانیسہ میں توبس ایمن کے لیے کھ بمترین کرنا چاہ رہی تھی۔ تم ناراض کیوں ہورہے ہو۔"وہ بجھے ہوئے اندازمیں بولی تھی اس نے بہت امید کے ساتھ کال کی تھی اس کیے وہ ہرث بھی زیادہ ہوئی تھی۔ "اوه یار... تم اس معابطے کو حواسوں پر سوار کررہی ہو... ایمن پانچ سال کی چی ہے...وہ پی ایجادی نہیں کررہی كراتنابريشان مواجائي "سميعاب كىبارىكے سے زيادہ برہم موافقا۔

اسیسمنٹ پیردیا ہے۔ اس پر لکھا ہے کہ بچی کواے ڈی ایج ڈی کامسئلہ ہے۔" دمیں ؟کیامسئلہ ہے۔ عجیب ہاؤسٹک سوسائی جیسامسئلہ لگ رہا ہے؟" سمیعے نے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا تنا

"اسکول مینجنٹ کاخیال ہے کہ ایمن کوئی ہورل ایشوزیں۔اسے اسپیشل اٹمینش کی ضرورت ہے۔ ہاکہ اس
کی اٹمینش ادھرادھرنا ہو۔انہوں نے تجویز کیا ہے کہ کوئی ایسا اسکول تلاش کیا جائے جمال ایک ہی تجربوجو تین
چار بچوں کو لک آفٹر(دیکھ بھال) کرے اور اسے بیسک کانسیپٹس (بنیادی تصور) سکھائے اور اس کے رویے
میں بمتری لاسکے۔اب میں ایسا اسکول کمال سے تلاش کروں جمال صرف کلاس روم میں چار ہے ہوں اور نیچر کی
ماری توجہ میری بچی برہو۔ تم ہی بتاؤ بچھے ایسی صورت میں ٹیوٹر تلاش کرنے میں خوار ناہوں تو کیا کروں؟"
وہ جسے زچ ہو کرولی تھی۔ اسے بھی تبھی سمجے بربھی خصہ آنے لگا تھا کہ وہ اس معالمے میں ذرا بھی دلیسی تالیتا

وہ جینے زچ ہو کر ہولی تھی۔ اسے بھی بھی تسمیج پر بھی قصہ آئے لگا تھا کہ وہ اس معاظم بیں ذرا بھی دیجی نالیتا تھا۔ ابھی بھی اس کی آنکھیں جینے بھر آئی تھیں۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ کراچی بیں تھی تو بھی پریشان رہتی تھی اب دور تھی اور سوطرے کے جینچٹ سے بچی ہوئی تھی۔ خاندان والے ملتے نہیں تھے تو بھی پریشان رہتی تھی اب دونوں جانب کے لوگ ملنے لگے تھے 'تب بھی پریشانی بردھ گئی تھی۔ لاہور آجانے کے بعد ملناملانا بھی بدل گیا تھا۔ تقریبات میں آنا جانا ہو یا تھا 'سسرال والے ملتے تھے 'کزنز بھا بھیاں بھی فون کے ذریعے ہی سمی مگر رابطے میں تھیں اور ایمن کے متعلق بھی سوال ہوتے تھے۔ شہری کودل ہی دل میں احساس کمتری محسوس ہونے لگا تھا۔ پہلے ہی اے طعنے ملتے تھے کہ وہ غیر پر ادری کی ہے 'اسے وضع داریاں نہیں بھانا آئیں۔

ایمن کود مکھ کرتواب ساس نے بھی کہنا شروع کردیا تھا کہ مال کوزگی کی تربیت کاذراخیال ہی نہیں ہے 'کیونکہ وہ ابھی تک اسکول نہیں جاتی' اسے بچھ آنا جانا نہیں ہے۔ شہرین کوواقعی اس معاملے سے اب عجیب طرح کی بریشانی لاحق رہنے گئی تھی۔ سمیع نے اس کے چرے کو نم ہوتے دیکھا تھا اسے بنسی بھی آئی اور دل ہی دل میں ناسف بھی محسوس ہوا۔ شہرین بہت حساس تھی' جبکہ دہ اس کی پریشانی سمجھنے کو تیار ناتھا۔ اس نے آگے بردھ کر شہرین کا ہاتھ تھا اتھا۔

روع با طرح المام کرتا ہوں کی ہے۔ تم پریشان مت ہو۔ میں بات کرتا ہوں کسی سے۔ اوک۔ "وہ تسلی دے رہا تھا' لیکن شہرین کامل مطمئن تا ہوا تھا۔

# # #

اس نے بے دم نگاہوں سے فون کو دیکھتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا تھا۔ آج اس کا دل بہت خاموش تھا اور اسے خود ہی اپنی اس کیفیت سے خوف آ با تھا۔ احساسات کا ہونا اور پھران کا مجروح ہو کر شور مچانا ایک الگ کیفیت ہے اور پھران کا شور مچا مچاکر تھک کر چپ ہوجانا بالکل ہی الگ کیفیت ہے۔ ایس کیفیت بہت خوف ناک ہوتی ہے اور پھران کا شور مچا مچاکر تھک کر چپ ہوجانا بالکل ہی الگ کیفیت ہے۔ ایس کیفیت بہت خوف ناک ہوتی

"نیناجذبات کا ہونا اور پھراپنے ہونے کا احساس دلاتے رہنا بہت ہی ضروری امرہے...ورنہ انسان خالی ہوجا تا ہے اور خالی انسان پاگل ہوجا یا ہوجا تا ہے اور خالی انسان پاگل ہوتے ہیں۔ "جب جب وہ اپنے گھروالوں سے خفا ہوکر کم ضم ہوجایا کرتی اور سارے نمانے سے ان تعلق ہوجایا کرتی تقی توسلیم اکثرا سے زات میں کماکر تا تھا۔

رہ ہے۔ اور ہوں ہے۔ جہنم میں جائیں جذبات ہے۔ میری جوتی کی ہمل کو بھی پروانہیں۔ جوتی تودور کی بات ہے۔ "وہ تنگ کر جواب دے دہتی تھی'کیکن ہے حقیقت تھی کہ آبا کے معالمے میں اس کا دل بہت چھوٹی عمر سے بے بروا ہو گیا تھا۔ اس نے انہیں قبول کیا تھا'نا ہی انہیں اس میں وہ کشش محسوس ہوئی تھی جو زرمین کے لیے وہ تحسوس کرتے

تصدارے وہ کیلی راسیاد تھی جواس نے خالہ خالو کے بغیرا ہے ای ایا کے ساتھ گزاری۔ "مجھے یہاں نہیں رہنا... مجھے اپنے کم جانا ہے... میں نوشی باجی کے ساتھ سوتی ہوں۔"وہ زیردیتی لائی گئی تقى سوده رات كاندهرا بهيلتي بلكنے لكى تقى-صوفيہ اسے سنبھالتے سنبھالتے عدمال ہوئی جاتی تقی- تسلی ولاسے اولی ہوپ عاکلیٹ کالا کے بچھ بھی اسے خاموش نہیں کروایا رہاتھا۔ زرمین بھی ہےوم سی ہو گئی تھی ورنہ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے ساتھ تھیلنے والا کوئی دو سرا بچہ کھر میں آگیا تھا۔ اس نے اپنی گڑیا عالی سے چلنے والا بعالو ويموث كنيرول بهمازسب لاكراس كياس دهيركرديا تفاءليكن وهبس روتي جاتي تفي-"مجھے اپنے گھر جاتا ہے۔ مجھے میرے گھرچھوڑ آئیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔"اس کا ایک ہی واویلا تھا۔ كاشف ان سب لوكول كو كمرچھوڑ كروايس چلاكيا تھا۔وايس آيا توبيد ڈرامہ چل رہا تھا كچھ درير تووه في وي كے آگے بیفایدسب سنتارها بچراے عصد آنے لگاتھا۔ منصوفیہ اسے ہٹاؤیماں سے بی ہے یا گھڑی کا الارم یجتی چلی جارہی ہے، بیجتی چلی جارہی ہے۔ "اس نے ناکواری بھرے کہج میں کما تھا۔ صوفیہ نے لاجاری سے اس کی جانب دیکھا۔ واس كودرا با بر تهمالا ئيس نا- آيالوكون كويا وكرك بلكان موتى جارى بها برجائ كي وبمل جائك والم فےدرخواست کی تھی۔ کاشف نے اسے گھور کرد یکھا۔ 'نشاباش ہے بھائی تہماری سوچ ہے ۔۔۔ شوہر تھ کا ہارا گھر آیا ہے اور تم بجائے اِن کھانا یو چھنے کے اس مزدوری پر لگار ہی ہو۔ جھ سے نہیں اٹھائے جاتے یہ نخرے ۔ یہ نہیں سنھلنے کی ہم سے تہماری آیانے اچھی و شنی نکانی ے تم سے فوب تربیت کی ہے جی کی۔ " یہ ج کر بولا تھا ' پھر کو نین کی جانب دیکھا۔ "اچھاتم اب رونا بند کرد میں صبح لے جاؤں گا تہیں۔"اس نے بی کو تسلی دین جابی تھی الیکن وہ بھر کر ہوئی۔ الجھے نہیں جاتا آپ کے ساتھ۔ آپ گندے ہیں۔"کونین کا روتا بندی نہیں ہورہاتھا 'ساتھ ہی اس نے این تابسندیدگی جمی ظاہر کروی۔ کاشف نے تاکواری کے ساتھ اسے دیکھا۔ وارے ہال بی بید ایک تم اچھی موسد دوسرے تمہارے وگرگی والے خالو ہم گندے بی بھلے ہیں۔"وہ ایں اندازمیں بات کردیا تھا جیے کی چھوٹی بی سے شیں بلکہ ہم عمرانسان سے بات کردیا ہو۔نینا جیب نتیں ہوئی تھی' بلکہ اس کا سسکنا بلکنا مسلسل جاری وساری تھا۔صوفیہ اے گود میں لیے کرایے بیڈروم میں آتی۔اسے بيلاتے بھسلاتے محود میں لے کر پچکارتے اس کی تمرادھ موئی ہوگئی تھی الیکن کونیں کی ضد ختم ناہوئی تھی۔ای اثنامیں کاشف بھی کمرے میں آگیا تھا۔اسنے کو نین کوصوفیہ کی گودے کیا اور پیچ کربیڈیر پھینک دیا۔ "حيب الكل حيب اب أواز تكلي توكرون مرو رون كاتهماري-"وه اليه وها أكربولا كه صوفيه بهي وال كئ - كأشف في سائق بي اس كا بائق بكرا "كمرك كي سب لا تنس آف كيس اورات وهكياموا كمري سيام الكيا-اس فيا برنكل كركمرے كاوروزاه بند كرويا تھا-چند ثانيع توكى كوسمجھ نا آياكه كيا موا ہے-كونين بھى دبك كر تاريك كمرك مين بسترير كري اوهرادهرد يمتى ربى بجراس فيدوياره سيواويلا مجانا شروع كرديا تقا-" خبردار اب تم مرے میں گئیں تو۔ خودہی روپیٹ کرسوجائے گی یہ اور اگر ناسوئی تو مجھے بتانا میں اسے بوری

"ای مجھے کھ رویے جاہے تھے۔"نینانے دستک دینے کے بعد کمرے میں داخل ہوتے ہوئے رعابیان کیا تفا-اس کی تمام نیوشنز ختم ہو پیکی تھیں اور دو سرا کوئی ذریعہ آمانی نہ تھا-اس کاموڈ ٹھیک ہو ہاتھا تو ہاں ہے روپے مانکتے زرانہ بچکیاتی تھی 'لیکن اگر مزاج برہم ہو ہاتھا تو اپنی ہے جمع پونجی کوسوچ سوچ کر استعمال کرلیا کرتی تھی۔سلیم ك زندگى ميں تو اسليم سے بھى بس كاكرابيدوغيرولے ليتى تھى اليكن أب بيرسلسله بھي ختم ہوچكا تھا۔ ودكيال جارى موج "صوفيد نے اس كا حليه ديكھتے موتے سوال كيا۔ وہ يوني ورشي كے خودساختہ يونيفارم ميں ہى ملبوس تھی۔وہی کاٹن کی ہلکی سی شلوار قبیص جسے دیکھ کرہی جھرجھری آتی تھی۔ ختکی کافی بردھ کئی تھی۔نوساڑھے نو کا وقت تھا "کیکن دھنیدا تنی شدید تھی کہ سورج کی کوئی ایک اکلوتی کرن بھی نظرنہ آتی تھی اور نینائے کوئی سوئیٹر جرى چھ بھينہ پن رڪھاتھا۔

"أب بتائين كمال جاؤك؟" نينانے جواب دينے كى بجائے ايك اور سوال كيا تھا۔ ومیں تواس کے پوچھ رہی تھی سردی بہت ہے۔ پونی ورشی جاؤگی کیا۔ یا کوئی ٹیوش پردھانے۔"صوفیہ نے پھ سوال کیا تھااور اس سے پہلے کہ نینا کھ بولت۔ سائڈ ٹیبل پر بڑے سیل فون کی بیپ ج اتھی۔ نینانے نے موڈ کر

اس کی طرف دیکھا۔وہ ایا کا فون تھا۔

ا کی طرف دیکھا۔وہ آباہ کون تھا۔ ''آبا گھریر ہی ہیں کیا۔''اسے کچھے جیرانی ہوئی۔ساتھ ہی اس نے داش موم کے بند دردازے کی جانب دیکھا تھا۔ اے اگراندان مو باتوں روپے اللے بھی بھی اہا کی موجودگی میں نہ آئی۔اس نے اپنی زندگی میں بھی بھی باب سے براه راست بجهنه مانگا تھا۔اس کاسب لین دین ماں کے در لیے ہو تا آیا تھا۔

"إلى ... كمدر بعظ مردى بهت ب وهوب نظى كاتوبى استورى جاؤل كا-سوب كى فرمائش كرر بي-يخى ركه كر آئى مول زراتيار موجائے توباقى لوا زمات دالول كى۔"اى نے رضائى سے باول تكالتے موئے اسے جواب دیا تھا۔اس دوران سِل فون کی دیب مسلسل بجتی رہی تھی ملکن ای کوجرانی ہوئی تھی نہ وہ چڑرہی تھیں۔ واسٹورے توفون آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور آپ کمہ رہی ہیں ابا کا آج جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے صرف مجسس كي خاطريه سوال كرد الانفا-

"ارے یہ اسٹورے مہیں آرہے۔ کھے دنول سے بلاوچہ مس کالز آتی رہتی ہیں۔ اللہ جانے کون ہے۔ تهارے ابابھی تک آیے ہوئے ہیں کہ جانے کون بوقت تھنیٹاں بجا تارہتا ہے۔ "ای رویے نکالنے کے لیے الماري كي طرف مري تحيل-نينات آئے برم كرا باكاسل فون الحياليا جس سے كالر آر بي تحيي وہ اسكرين پر نمايان تفا-نينا اباكے سل ير آنے والى كال كوريسيونونسي كرسكتى تقى اليكن اس نے نمبركوبغورد يكھتے ہوئے ذہن تشین کرنا شروع کیا تھا۔وو تین باراس نے وہی نمبرول ہی ول میں دہرایا ، پھراس سے پہلے کے امی اس کی طرف مرتیں اسنے فون واپس ر کھ دیا تھا۔

"بيلو...اورسنوكوكي جيك وغيرو بين لو... بهت محدثه - "اي ناسے مشوره ديا تھا۔اس برجيے کھا اثر نہ

"میری فکرمت کیاکریں امی میرے اندراتی برف جم گئے ہے کہ باہر کی محتداثری نہیں کرتی۔ آپ ذرااباکا دھیان رکھیں۔ اس عمر میں بھی فون کی گھنیٹال نج رہی ہیں۔ باقی آپ خود سمجھ دار ہیں۔ "اس نے مصنوعی انداز میں مسکراتے ہوئے کما اور پھرروپ کی کر کربا ہر نکلنے گئی تھی۔ صوفیہ نے حد درجہ چونک کراس کا چہود یکھا۔وہ نراق کے موڈ میں توبالکل نہیں لگ رہی تھی۔ ''اسبات کاکیامطلب۔ کیا کمناچاہتی ہوتمہ''بدفت اس کے منہ سے بہ جملہ انکلاتھا۔ ''کہہ تو رہی ہوں امی۔ آپ خود تمجھ دار ہیں۔ آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ نمانہ بہت خطرناک ہے۔'' اس نے اب کی بارا تی سنجیدگ سے کما تھا کہ صوفیہ سن ہو کررہ گئی۔

#### # # #

نینا کواپے ساتھ رکھنے اور پھراپے ساتھ مانوس کرنے کے لیے صوفیہ کو بہت محنت کرنا پڑی تھی الیکن ہے بھی حقیقت کی م حقیقت تھی کہ جو کشش وہ زرمین کے لیے محسوس کرتی تھی 'وہ اسے کو نین سے محسوس نہ ہوتی۔ پچھوہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بدتمیز اور خود سرہوتی جاتی تھی۔

کاشف نے پاکستان آگر پھرہوم اپلاننسز کا برنس شروع کیا تھا۔صوفیہ کے نام جو گھر تھا 'اس کے نیچے ایک برط گودام تھا 'جس کا چھا خاصا کرا ہیہ وصول ہو یا تھا 'سومالی لحاظ سے وہ بہت مضبوط نہیں تھے تو کمزور بھی نہ تھے۔اصل مسئلہ کو نین کا ہی تھا جو مال 'باپ کے گھرسے زیا وہ خالہ کے گھرونت گزار ناپند کرتی۔اسے زبردستی ان کے گھر ہے

لانار نا بھی پروہ کی کی گفتے رو تی رہتی اور پھر کاشف سے ارکھا کربی روتے روتے سوجاتی۔
'' بیہ ہے بی بدتمیز ۔۔۔ یہ بی ضدی ' بیہ ہے ہی ڈھیٹ۔ ''کاشف اسے ایسے بی مخاطب کرنے کاعاوی تھا 'ایسے بیل صوفیہ آگر اسے پیار سے پچکارتی بھی تواس کا خاص اثر نہ ہو باتھا۔ اسی کی خاطر آیا اور دو اما بھائی نے صوفیہ کے گھر کے بالکل سامنے کرائے پر گھر لیا۔ یہ اور بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے رویے جمع کے اور کہتے صوفیہ بی سے ادھار لے کروہ گھر خرید لیا تھا 'لیکن پھر بھی کو نین اولاوتو صوفیہ کی تھی اور خالہ کے گھر

باربار جانے سے کاشف پڑنے لگا تھا 'سوصوفیہ دونوں جانب سے سخت مشکل کاشکار تھی۔
بٹی کے مزاج کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی تھی توشو ہر کا مزاج بگڑنے لگا اور وہ اس کی غلط تربیت کو الزام
دیتے ہوئے صوفیہ اور اس کے بمن بمنوئی کو طعنے دینے لگا تھا۔وہ بہت مشکل وفت تھا۔ صوفیہ کو اپنا بھرم اور شوہر
دینے ہوئے صوفیہ اور اس کے بمن بمنوئی کو طعنے دینے لگا تھا۔وہ بہت مشکل وفت تھا۔ صوفیہ کو اپنا بھرم اور شوہر
دونوں حدسے زیادہ عزیز تھے 'سوبہ تو بھی نہ ہوا تھا کہ اس نے کاشف کے متعلق کوئی بری بات یا شکوہ اپنے کھروالوں
سے کیا حتی کہ وہ اپنی بیٹیوں کی نظر بی بھی باپ کے ایکے کو بہت بلند رکھنے کی خاطر بھی او نجی آواز میں شوہر سے
بات بھی نہ کرتی تھی۔

ماضی میں جو کچھ ہوا'وہ اسے بھلا چکی تھی۔ابوہ مشرقی عورتوں کی اس قتم سے تعلق رکھتی تھی جن کے لیے شوہر کا کہا تھ شوہر کا کہا پھر پر لکیر ہو تا ہے'سو کاشف کی مرضی کے بغیر تو وہ ایک قدم بھی نہ اٹھاتی تھی'یہ ہی وجہ تھی کہ کاشف سارے خاندان کی نظر میں ایک بهترین انسان تھا۔جس کی ایک بهترین فیملی تھی ٹگر صوفیہ جب بھی کو نین کو دیکھتی تھی تواسے اپنی ساری محنت اکارت ہوتی لگتی تھی۔وہ کاشف جس کی سب عزت کرتے تھے۔کوئی نہیں کرتا تھا تو وہ اس کی اپنی چھوٹی بیٹی تھی۔کوئی نہیں کرتا تھا تو وہ اس کی اپنی چھوٹی بیٹی تھی۔کوئی نہیں کرتا تھا تو

#### # # #

"میں نے ایک ٹیوش اکیڈی کوفون کرکے اپنی ڈیمانڈ زیتا دی ہیں۔وہ کسی ایکھے ٹیوٹر کو آج یا کل میں بھوا کیں گے۔ کے تم ذرا چیک کرلینا۔ ایمن کے لیے ٹھیک لگے تواو کے بول دینا۔ "سمیع نے اسکے دن رات کے کھانے پر اسے بتایا تھا۔ بتایا تھا۔

" "جھے کوئی میل 'ٹیوٹر نہیں چاہیے۔ فی میل ہی چاہیے۔ یہ ضرور کمہ دینا تھا انہیں۔ "شہرین نے اس کی بانب دیکھتے ہوئے کما تھا۔

المركب بات مليس بلط بنان جا سے تقی نار آب جائے وہ الرك كو بھيج بين يا اوك كو سے فير بمين تو ميتفاز علاق الله ا

آف في بيت عرض سے تا كيا فرق پر آ ہے نيچرار كا مويا لڑكى۔ "سمتے اپنى پليث بيس سلاو نكال رہا تھا۔ شرين کواس کےلاہرواانداز پر سخت غصہ آیا۔

وال سے الروالدار پر سے صدی ہے۔ "سمجے ۔ تم اسٹے لاپرواکیوں ہوگئے ہو۔ جب کہ دیا کہ فی میل ٹیوٹر ہی چاہیے ۔ تواب بحث کیوں کررہے ہو۔"شہرین برجمی سے بولی تھی۔وہ قطعا"اس انداز میں بات کرنے کی عادی نہ تھی اور سمجے کو بھی ایسالہجہ سنے کی عادت نہ تھی۔وہ چند کمچے جرانی سے اسے دیکھا رہا 'چراس نے اپنی خفکی کا ظمار کے بغیرعام سے انداز میں اسے

" خفا كيون مورى مون يايد. ايمن الجمي جي ي توب- أكر كوئي ميل شور بھي مِل جا تا ہے توكيا فرق ير تا ہے۔ " "كيول فرق نهيں بر آل تم اخبار نهيں بر صفح كيا-يا نيوز چينل نهيں ويكھتے-كيا كچھ نهيں ہورہا آج كل ... چھوٹی بچيوں كے ساتھ تو آج كل الشے سيد ھے معاملات زيادہ ہونے لگے۔ ميں رسك نہيں لے سكت-"وہ ابھى بھی اس

البیتم بات کس طرح کردہی ہو۔بالکل اپنی ادے کے انداز میں۔ یہی بات آرام سے بھی تو کی جا عتی ہے ، مگر نہیں المہیں عادت سی بر کئی ہے ہرمعا ملے میں غلطیاں وصوند تے رہنے کی۔ پہلے شور مجار کھا تھا کہ شوٹر وصوند کر و-اب آگر کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو یہ نیا شور مجاویا ہے۔ "سمیع بھی اب کی بار اپنے کہے کی اکتاب میں تایا یا تھا۔ شہرین اس کے الزام پر جران ہوئی مجراس نے اٹھ میں پاڑا جمچے بلیث میں رکھ دیا۔ وكياكما\_ مجصعادت بشور مانے كى يجث كرنے كى اچھاتو تھيك سے غيرت مندلوك ايسے كاموں مس بحث کیابی کرتے ہیں۔ میں ذات کی پنجابن مہیں ہوں تاکہ برمعاطے کو جیڑو تی۔ مٹی یاؤ۔ آہو آہو کہ کر جان چھڑوالوں۔"وہ تاک چڑھا کربولی تھی۔ سمج کواس کی بات پر مزید عصر آیا۔ ود شہرین حد کرتی ہو تم بھی ... میں نے بھی سوچا بھی تبیین تفاکہ استے چھوٹے سے ایٹو میں بھی تم ذات برادری

تعسیت لاؤگ- یعنی کھانے کی ٹیبل پر بھی اب مارے کھرمیں ہدیا تیں ہوا کریں گ- سے کہتے ہیں سانے کہ شادیاں اپنی بی ذات میں کرتی جائیں 'ورنہ زندگی بھر یمی رونا' پیٹنا چلتا رہتاہے۔ "وہ ناک پڑھا کربولا تھا۔ شہرین کو اس جواب کی توقع نہ تھی۔اس نے اپنی سیٹ جھوڑی اور کھاجا نے والی نگاموں سے اسے کھورتے ہوئے بول-واليي بات تھي تومان لينے سيا تول كى ... كيول كى جھے سے شادى ... وهو تدينے الى كوئى بھارى بھر كم كزان ... جس ك ساته رجة موع حميس الني فيصلول برج جمانان براتا-"وه ركى نهيس تقى الكه كمري كي جانب برده كى تقى-"اجھاتھیک ہے۔ پہلے کوئی فی میل نیوٹر ڈھوند مراول یہ بھر ڈھونڈ لول گاکزن بھی۔ فکر میت کرو۔ "ایس نے جواب دیناعین فرض سمجھا تھا۔ شہرین کمرے میں جا چکی تھی۔ ایسا جھڑا ان کی شادی شدہ زندگی میں پہلے بھی نہ ہوا تھا۔

"صوفیددیدین ارم مبالے لائی تھی۔سفید زیرہ ہے کالی مرجد لونگ اور تھوڑی سیدی الایجی بھی ائی وی لگائے دیوان پر جیمی اپنی ہی سوچوں میں کم تھی جب آیا ہاتھ میں شاہر بکڑے وفید نے بلاوجہ چرے کو ہاتھوں سے صاف کیا۔ آج کل دل بہت ہو جعل رہتا تھا۔ ادی کے دن قریب آرہے تھے اور اس کاول جسے بند ہو تارہتا تھا۔ نمازوں میں تسبیعات کے بعد بس

بى كوچىك كرنا تفاكدىيەنە آئىي توناراض موگى بتاۋاب كۈن دھيان ركھے گاكە نىيناناراض ہے يانسيں۔ اتنى فکر رہتی تھی بمن کی اسے۔ اور جاتے ہوئے سوچا تک نہیں کہ بمن کیا کرے گی۔" آیا دیوان پر بیٹھتے ہوئے ناسف بھرے لیجے میں بولیں تھیں۔ سلیم کے انقال کے بعد وہ بہت بوڑھی لگنے لگی تھیں 'تھی تھی اور ہمہ وقت بار نظر آتی تھیں ورنہ صوفیہ نے بھی انہیں سستی سے بیٹھایا اس طرح اپنے عمول کا ظہار کرتے نہ دیکھا تفا-صوفيه سے بمدردي من ايك لفظ بھي ندبولا كيا تھا۔ "دكان بند كردى ب صوفيد يه كه چيرس تھيں تو سوچا حميس بھى دے دول يد اونے بونے جو ديا ہے سبددالين جاول كه جواسية توبتادو-" آيات خودى بات الله دى تقى-ودكول آيا ... دكان توالچيمي چل ربي تھي تا ... بند كرنے كى كيا ضرورت تھى۔"صوفيہ كو كچھ كمتابي تھا۔ آيانے محمري كمي سانس لي-المانتاول بمن ... ارادہ تو يمي تھا كہ تمهارے بھائى چلاليس كے اسے ... لاكھ دولاكھ كا مال يواہے اس دكان م سالين اب ان سے نميں مو تايہ كام مال لانا مد حساب كرنا ... آرڈرديناان كے بس كاروك نمين رہا ہے کے انتقال نے انہیں توڑ کرر کھ دیا ہے۔ دکان میں بیٹھے بھی ہوں توبس جیپ کرکے دیواروں کو تکتے رہے ہیں۔ علیم نے دو ایک بار روتے ہوئے بھی دیکھا۔وہ کہتا ہے دکان ابا کو بیار کررہی ہے۔ کیا فائدہ بلاوجہ انہیں ازیت دینے کا... نقصان ہو تا ہے تو ہونے ویں... ہم نے دوجنازے دو دومینے کے فرق سے اٹھائے ہیں صوفیہ جم مزید آزمائش نہیں سید سکتے۔ بچاب اس دکان کے حق میں نہیں رہے۔ میں تو کسی بات میں بولتی ہی نہیں مول حوان بجه جلا كياميرا ... ميرا نقصان توجهي بحر نايائے كا- آيا تھے موتے ليج ميں بولي تقيل۔ دوبس آیا... دکان چلائے والا نہیں رہا تو وکان رکھ کربھی کیا گرلیں گے ہم... سکیم کے جانے ہے ہم سب کا نقصان ہوا ہے۔ نینا کودیکھتی ہوں ہوں تو کلیجا منہ کو آیا ہے۔ ایک سلیم ہی تو تھاجس ہے آیے دل کی بات کمہ من لیتی تھی۔ اب تو الی حیب ہوئی ہے کہ بعض او قات پاکل لگنے لگتی ہے۔ کتنی کتنی در خاموش بینجی رہے گیا بھر پولے گی تو بلاوجہ 'بنا کسی مقصد کے اناب شناب پولٹی جائے گ۔ "صوفیہ کالبجہ گلو کیر ہو گیا تھا۔ "جھے تواس دن کے بعد سے شکل ہی تہیں دکھائی اس نے۔ اس کو کما کروناکہ خالہ سے مل جایا کرے۔" آیا نے شکوہ کیا تھا۔ صوفیہ نے ان کی بات کو تاسف سے سنا مجرلا چاری بھرے کہج میں یولی۔ "الاسلام مدى اورخود سرمد ميرى بات توسنى بى شيس مداللد جائے كون سے كناموں كى سراملى ب مجھے۔الیے زبان چلاتی ہے ورا وراس بات پر کہ اپی تربیت پر افسوس ہونے لگتا ہے۔" آیا بس تھیں اس کی ۔ اور پھراس کے ہررازے واقف تھیں'نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے یہ سباتیں نگل کئی تھیں۔ ودیکی ہے صوفیہ۔ حساس مل کی الک ہے۔ "آیا نے اتنائی کما تھا کہ صوفیہ نے نوخ کران کی بات کائی۔ " أيا صرف أيك وى توحياس ولى كمالك نهيل بيد سب انسان بي حياس موت بيل مين كياحياس نهيس ہوں۔ مرمیرےبارے میں سوچے گاکون ۔ زندگی گل کی اس اولادے بیچے۔ یمی اولاد تھی جس کے لیےوہ سب برداشت کیا جو کوئی اور عورت برداشت نه کرتی- ایک عصلے جلد باز مرد کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہو تا آیا۔ لیکن تس کی خاطر کیابیہ سب اس اولاد کی خاطر نہ ۔ مربا تھ کیا آیا۔ آپ کیا جانیں آیا جب جوان اولاد اٹھ کرمال 'باپ کو طعنے دی ہے نہ تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ کا شکر اوا کیا کریں کہ آپ کو فرماں بردار اولاد ملی بعرائی تھیں۔ آیانے کچھ کمناچاہا بھراران ترک کردیا۔ایک عمر گزر گئی تھی الین صوفیہ نے تشكیم نه كیا تھا۔ان کے كمد بے سے وہ مزید برا فروختہ ہوجاتی سوان كا چپ رہنا ہى بہت تھا' ابنار کرن (241) جوری 2017

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ورنہ انہیں بڑی شکایت تھی کہ بس بہنوئی نے نینا کے ساتھ ویسے محبت کی ہی نہیں تھی جیسی دوزر مین سے کرتے تھے۔ ذرا ذرایی بات پر اس کی پٹائی کردیتا 'ہمہ دفت اسے بد تمیزا در خود میر ہوئے کے طعنے دینا دونوں میاں' بیوی کی عادت رہی تھی۔نینا کی مخصیت کی سب خامیاں ان کی تربیت کاہی بیجہ تھا سواب یہ ہی کھے ہوتا تھا جو خاربوكر كلاب بإنى تمناكرتاب وقوفى بى تقى

وه بس ایشاپ پر جمیمی یونی در شی بس کا نظیار تو نهیں کر دہی تھی۔ اگر کر دہی ہوتی تواپ تک کتنی ہی بسیب گزر كرجا چكى تھيں ،كنى ايك ميں توسوار ہوسكتي تھى ،كيكن دہ بس جيھى تھي اور آتے جائے لوگوں كود مكھ رہى تھى اور اسے احساس تک نیہ تھا کہ کوئی اسے بھی دیکھ رہا تھا۔اس نے گھرسے نگلتے ہیں اس نمبرر کال کی تھی جس سے ابا يومسيد كالزاري تحس اوراس كي توقع كے غين مطابق وہ كال كسى خاتون تے ريسيو كي تھي۔وہ آوا زاتونسيں پہيانتي تھی کیلن چربھی آوازے وہ یہ ہی اندازلگا سکی کہ وہ خاتون در میانی عمر کی تھی۔اس سے اسے کیا فرق پر تا تھا۔ ا الصانويك الدانو تفاكداس كاباب بيشد الني سيدهي حركات مس الوث رما -موسكتا بيبات كى اور كے ليے إتى نامناسب ند موتى يا وہ اس مردانه فطرت مجھ كراكنور كردي الكن فينا کوایناب کی اس عادت سے نفرت تھی۔اے بہت انجھی طرح سے اندازہ تھاکہ اس کے ابا کو ہر تین جارسال بعد ایک شرامیروشل افید و جلانے کا خط تقا۔ سب سے بری ستم ظریفی یہ تھی کہ ان سب افیدر زی کسی نہ کسی طرح نیناکو خربوجایا کرتی تھی اور ہماروہ این بی باپ کولے کر بجیب سے باٹر ات کاشکار ہوجاتی تھی۔ ہوا نہیں رہی تھی کیکن دھندنے خنگی کو پردھا دیا تھاسب ہی گرم کیڑے پہنے سر منہ کیلیٹے پاس سے گزرتے علے جارہے تھے اوروہ بس لا تعلق مم سی جیمی تھی۔ "آپ کیاایے، پیشریس کا تظار کرتی ہیں؟"وہ یک دم اس کے سامنے آگیاتھا پھراس کے اس بینچ پر بیٹھتے ہونے بولا۔نینائے بناچو تکے اسے دیکھا۔ " کیسے یہ کیسے انتظار کرتی ہوں میں بس کا خاور صاحب؟"اس کے لیج میں عجیب ساتا ثر تھا جیسے نشے میں مو-خاور کو کھ جرانی موئی وہ تو تو تع کررہا تھا کہ طنریہ جبھتا موا کوئی جواب آئے گا۔ "آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔"اس نے جمران ہو کر پوچھاتھا۔ ول چاہا کہ فورا "اس کی پیشانی پرہا تھے رکھ کردیکھے كه كهين اسے بخار تونمين - مخرخدشه تفاكه وه تحقيج كر تحقيم اردے كى سواس نے اپنے اتھ كو قابو ميں ريھا تھا۔ العيس نے پوچھا ... كيے انظار كرتى ہوں ميں بس كا؟ وہ اب پھرسے سامنے كى جانب ديكھنے لكى تھى۔ وجود پر و الله الركى باكل ب- اكر نهيس تو پھر ضرور كوئى خلائي مخلوق ہے؟" خاور نے سوچا تھا۔ اسے د مكھ كراس كا

وجدان اورسوچنے مجھنے کی تخلیقی صلاحیتیں بمترکام کرنے لگتی تھیں۔ وم سے جسے تناہیں لا بہرری میں بڑھنے والوں کا انظار کرتی ہیں۔ شاعت میں بند حیب جاب کی کو مخاطب کے۔ مرمنتظر۔ کہ کوئی آئے گوئی تو آئے اور۔ میرا مطلب ہے۔ "وہ جان بوجھ کرجی ہوگیا تھا۔ اس کا کہا گیا اگلا جملہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کو خفا بھی کر سکتا تھا جو وہ چاہتا نہیں تھا 'جبکہ وہ ابھی جھی ویسے ہی تقس بیٹھی تھی جیسے چھے سناہی نہ ہو۔ چند کھے ایسے ہی خاموشی میں گزر گئے۔خاور کواس کی خاموشی حیران

"آپی طبیعت بھے واقعی تھیک نہیں لگ رہی۔ اگر آپ براند منا کی تو سکا ہوں۔ سب ٹھیک ہوئی۔ اس کا جرود کھا۔ اس کی بری ہوئی۔ آپ کا باردہ بہت شجیدہ تھا بجہدہ ابھی بھی آیک لفظ نہ بولی تھی۔ خاور نے اس کا جرود کھا۔ اس کی بری ہوئی آبکہ میں بھی ہوئی لگی تھیں۔ اس نے میکا تیک سے انداز پس اس کا باتھ تھا اتھا جو انتہائی مرد تھا اور اس سے بھی نیادہ سرداس کا رویہ۔ وہ تو کس کے غیر کے لفظ نہ برداشت کرتی تھی کہ کس بیگانے کے لمس پر بھی خاموش بیٹی تھی۔ "اس نے یک دم اس کے ہاتھ بروزن ڈال کر بہتی تھی۔ آپ سے اٹھو۔۔۔ آؤ میرے ساتھ۔۔۔"اس نے یک دم اس کے ہاتھ بروزن ڈال کر اس اسے اسے اسے بھی تھی۔ اس نے باباتھ سے چھڑوا نا چاہا تھا۔

اسے اسے نے بیل ہوئی ہی۔ فاور کی جو اس کے ہاتھ سے چھڑوا نا چاہا تھا۔

"کی نہیں ہوا ہے بچھے۔ ٹھیک ہوں میں "آپ کو زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔"وہ تاک جڑھا کراول تھی۔ خاور کی جان اپنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو۔۔ ڈرگیا تھا ہیں۔ "وہ تاک نہنا نے رخ موڈ کراس کی جان کے کی کوشش کیوں کر رہی ہو۔۔ ڈرگیا تھا ہیں۔ "وہ تیک کوشش کیوں کر رہی ہو۔۔ ڈرگیا تھا ہیں۔ "وہ تیک کوشش کیوں کر رہی ہو۔۔ ڈرگیا تھا ہیں۔ "وہ تیل کی جان لینے کی کوشش کیوں کر رہی ہو۔۔ ڈرگیا تھا ہیں۔۔ "وہ کی خاور سال ان ان کی کی جان کے کی کوشش کیوں کر رہی ہو۔۔ ڈرگیا تھا ہیں۔ "وہ کے کہ اور سال ان ان کے کہ ان اپنے کی کوشش کیوں کر کی ہوں گیں کر کے "وہ کی خاور سال ان ان کیا گیا ہے مور کو الی حرکیش کر کے "وہ کھا جائے اسے کو ان ان کیا گیا ہے مرد کو الی حرکیش کر کے "وہ کھا جائے ان کے کو ان ان کیا تیل ہی مرد کو الی حرکیش کر کے "وہ کھا جائے کیا گیا ہے مرد کو الی حرکیش کر کے "وہ کو اس کی کو ان کیا گیا ہے مرد کو الی حرکیش کر کیش کر کے "وہ کو اس کی کو ان کیا گیا ہے مرد کو الی حرکیش کر کیش کر کے "وہ کھا جائے کے کا جائے گیا۔ گیا تھا کہ کو ان کیا گیا ہے مرد کو الی حرکیش کر کیش کر کی خور کی کھلا کے کو کی خور کی کی کی کوشن کی کر کی کی کوشن کی کی کی کوشن کی کی کی کوشن کی کی کی کوشن کی کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی ک

وظارت نہیں کردہ ہوں۔۔ اور بھی کیا بھی نہیں ہے کئی گے ساتھ۔ کیا خیال ہے کہ سب مرو لیے بھتے ہوتے ہیں۔۔ انہیں کوئی الی مجوری نہیں ہوتی انہیں یوئی ورشی کے تھے۔۔ زیرو یکٹسی نہیں بناتے ہوتے۔۔ انہیں کپڑول لتوں کی فکر نہیں ہوتی۔ ان کہا میں انہیں ٹوک ٹوک کر گھرکے کام نہیں کروا تیں ان سے۔ تہمارا خیال ہے کہ مرد ہی فکر نہیں ہوتی۔ انہیں ٹوک ٹوک کر گھرکے کام نہیں کروا تیں ان سے۔ تہمارا حیال ہے کہ مرد ہی فلرٹ کرنے کے لیے دنیا میں آبارے کئے ہیں۔۔ اناروویہ تعصب کی عیک محترم۔۔۔ اگر سب عور تیں ایک می نہیں ہوتیں تو ہر مرد بھی ایک سانہیں ہوتا۔ پیانہیں کون می کتابیں پر حتی رہتی ہو بحن میں مرد کا صرف آبک می تبایالگل اس کی جانب مرکئی تھی۔۔ ورج باچیاکر بول رہا تھا۔ نہیالگل اس کی جانب مرکئی تھی۔۔۔ ورج باچیاکر بول رہا تھا۔ نہیالگل اس کی جانب مرکئی تھی۔۔

''تو پھر کیوں میرا پیچھا کرتے ہیں۔ جہال میں جاتی ہوں۔ وہیں کیوں آجاتے ہیں آپ۔ ایک چھوٹی بچی کا بہانہ بناکر کیوں میرا پیچھا کرتے ہیں بچھے۔ یہ اچا تک اشخے سارے اتفاقات آپ کی ہی زندگی میں کیوں ہونے گئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے بچھے سمجھ نہیں آ نامیہ سب بدھو سمجھ رکھا ہے کیا۔ " نیننا کا انداز بالکل میکا تکی ساتھا۔ فاور چند کھے تو پچھ بول ہی نہ سکا' پھراسے ول ہی بست بکی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھتا کہ وہ جو پچھ کر رہا ہے وہ نینا کو سمجھ بول ہی نہ سکا' پھراسے ول ہی بست بکی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھتا کہ وہ جو پچھ کر رہا ہے وہ نینا کو سمجھ بول ہیں آرہا' لیکن وہ کوئی بے و قوف می تا سمجھ لڑی نہیں تھی۔ وہ تو سب پچھ سمجھ بوجھ رہی تھی۔ اب

بلاوجه آئیں ہائیں شائیں کرنے کاوقت نہ رہاتھا۔

ووا چھاتو پھر پچ کہ دیتا ہوں ۔۔ لیکن خبردار اس کے بعد کوئی بک بک کی تو۔۔ اچھاتوع ض کیا ہے کہ انچھی لگتی ہو
تم مجھے۔۔ انٹی شدید کہ ہر دفت تہمارے ہارے میں سوچتا رہتا ہوں ۔۔ تم سے ملنے کے بمانے ڈھونڈ تا رہتا
ہوں ۔۔ تہمیں دیکھ لیتا ہوں توسکون سا آنے لگتا ہے۔۔ تہماری آواز سن کرخوشی محسوس ہوتی ہے۔ تم سے بات
کرنے کے بمانے سوچتا رہتا ہوں۔ جس روز بات ہوجائے اس روز خوشی کے مارے نیند نہیں آئی اور جس روز
بات نہ ہو۔۔ اس روز بے چینی کی وجہ سے جاگتا رہتا ہوں ۔۔ اور کیا تھیا ہوں۔ "وہ ہی بات جو اس نے بہت جو ش
سے شروع کی تھی مکمل ہوتے ہوتے اس کے لیجے میں ذرا نری اثر آئی تھی۔

نیغائے گھور کرا سے دیکھا۔۔

نیغائے گھور کرا سے دیکھا۔۔

2017 3 JA 243 3 5 July 12- Y. COM

"كس قدر چېچهورے بير-"وه يولناي جائئ تقى كەخادرنے اسے باتھ كے اشارے سے روك ويا-«بس میں نے پہلے ہی کما تھا کہ بک بک مت کرنا۔ خاموش رہو۔ صرف حمہیں ہی بولنے کالائسنس نهيس ملا موايد ميس بھي يول سكتا مول-" "اچھاتوبولیں ۔ آپ بی بول کیں پہلے۔ "نینا مرعوب تو نہیں ہوئی تھی الیکن اس کے لیجے کے دینگ انداز ے متاثر ضرور ہو گئی تھی۔خاور نے چند ٹانیے اس کی آنکھوں میں دیکھا پھر کری سائس بھر کربولا۔ "أنى لوبو ... محبت كرف لكامول تم يريد كوئى مسئله ب توبولو ..." "محبِت بید" نیناکی آنکمیں پھٹ سی گئیں۔اس کے اندراتی برف جی تھی کہ محبت کی بہت پش بھی اسے "وه كياموتى ٢٠٠٠ يرسوال اس في اليا آب كيا تفا في خاور سواليه اندازيس اس كاچرود مكيد رما تفا-وه آٹھ سال کی تھی جب پہلی باراہے اینے باپ کی رنگلین فطرت کا اندازہ ہوا۔وہ بہت چھوٹی سی تھی کلین اس کادماغ این عمر کے بچوں سے دوقدم آ کے چاتا تھا۔اسے چرے پڑھنے آتے تھے اسے رویے سمجھ میں آتے تھے اس کی قوت مشاہدہ بلاکی تیز تھی۔ان دنوں اسکول یک اینڈڈراٹ کرنے والی وین کے ڈرائیور کا ایک سیڈنٹ موا تفاتوا سکول کی بک ایندوراپ کاشف کواین دے کینی بڑی دواور زری دو مختلف اسکول میں جاتی تھیں۔ زری ردهائي مين تن تيز تهين تقي اس ليه اس كالدِّميش نيناوا له اسكول مين مونديكا تعا-اس کی ٹیچر چھٹی کے وقت بچوں کواپنی تکرانی میں بس یا دین میں بٹھایا کرتی تھیں اور وہ بیچے جنہیں مال باپ لینے آتے تھے کیچیا قاعدہ ان سے مل کرنے ان کے حوالے کرتی تھیں۔ پہلی ہی بارجب کاشف اسے یک کرنے آیا تونینا کو ٹیچرکے رویے میں کھے عجیب ساتا تر محسوس ہوا۔ یہ کاشف نہیں تھاجو ٹیچرہے مرعوب ہوا تھا 'بلکہ یہ تجریمیں جو کاشف سے مرعوب ہو گئی تھیں۔ ہردوزوہ باب کے آنے پر ٹیچری مسکراہٹ کو مزید پھیاتا ہوا محسوس كرتى تھى ئوه موہائل كادور تھا۔ ومن شهنيلا... رُيفك كي وجه ہے بعض او قات بچھے آنے بي در سور ہوجاتی ہے... تو آپ اپنا بيل نمبر مجھےدے دیں ' ٹاکہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ سے رابطہ کیا جاسکے۔ "اس کواٹی جانب دائیں کھڑا کیے اس کا باپ اس کی نوجوان تیچرہے اس کاسیل فون نمبر ہانگ رہاتھا اور تیچرنے وہ نمبردے بھی دیا تھا۔اے آج تک یا دکھا

كه اسے بيبات برى لگ تھى۔ كيول برى لكى تھى بيديداسے بهت عرصے تك سمجھ ميں نہ آيا تھا ، پھرا يك دان تيجر نے کاشف سے لفضا تک لی۔

"ميرے بعائی مجھے لينے نہيں آسكيں كے۔ آپ مجھے ڈراپ كرديں كے۔" ليچرنے كمااور كاشف نے بناچوں چِرال كية اثبات من سرملاديا ، محرايك روزوالسي يرتميجرني بيرف تفي مانك لي بككه كاشف في مين تكوشيك بھی پلایا۔ اس روز اس نے گھر آتے ہی ہے بات مال کونتا دی تھی۔ اس کے بعد ماں 'باپ کے در میان بحث ہوئی یا كونى أثرائي جُفَرًا ہوا'يہ اے پتانہيں چلاتھا'ليكن الكے دن شام كواس كے ہاتھوں ایک گلاس ٹوٹ كيا تھا او

دور در کھنے سے فرصت ملے تو کوئی چیز تمیز سے تھامنی آئے۔ "کاشف کی آ تھوں سے آگ اگلتی اسے ماف کا تھا۔ ماف محسوس ہوئی تھی تب تک اسے بھول چکا تھا کہ اس نے اصل میں غلطی کی کیا ہے۔ ماف محسوس ہوئی تھی تب تک اسے بھول چکا تھا کہ اس نے اصل میں غلطی کی کیا ہے۔ دسیس شیافت پر رکھ رہی تھی تو میرے ہاتھ سے گرگیا۔"وہ سخت کیج میں بولی تھی۔ اسے باب سے اکٹر مار پڑتی

رہتی تھی۔اے ایک آدھ تھیٹرسے فرق نہیں پڑتا تھا۔

''آ کھوں اور کاٹوں کا چتنا استعال کرتی ہو۔ اتنا ہا تھوں کا بھی کرلیا کو توابیا بھی نہ ہو۔''کاشف اسی انداز میں بولا تھا۔

''آپ بھی ہا تھوں کا جتنا استعال کرتے ہیں۔ اتنا واغ کا کرلیں توابیا بھی نہ ہو۔''وہ خود سرتھی' بد زبان بھی تھی 'لیکن اس کو ایسا بنانے والے بھی اس کے اپنے ہی تھے۔

''بہت خوب ۔۔۔ بہت ایکھ ۔۔ بد تمیز ۔۔ ایسے بات کرتے ہیں تاباب سے۔۔۔ دیکھ رہی ہو صوفیہ اپنی چیتی کی زبان کر بھر میں میں موسوفیہ اپنی چیتی کی زبان کر بھر کے جو ہر۔۔ یہ سکھار ہی ہوتم اس کو۔۔ یہ تربیت ہے تہماری۔۔ نامین سے بوری طرح نگلی نہیں ہے اور زبان کر بھر کی ہے۔۔۔ ''کاشف نے اسے تین' چار تھیٹرا کے ساتھ مارے تھے اور ساتھ ساتھ چلانے نگا تھا۔ صوفیہ بھی کمرے سے نکا ہے۔۔۔ 'کاشف نے اسے تین' چار تھیٹرا کے ساتھ مارے تھے اور ساتھ ساتھ چلانے نگا تھا۔ صوفیہ بھی کمرے ۔۔۔ نگا ہے۔۔۔

"کیا ہوا ۔۔۔ کیا بات ہے؟" وہ ان دونوں کے چروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا 'لیکن اس میں اتن ہمت نہیں تھی کہ وہ کاشف کوردک یا ٹوک سکتی۔نینا پٹتی رہی تھی اور روتی رہی تھی 'سوائے اس

کے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ پٹائی جو گلاس ٹوٹے پر کی گئی اصل میں کسی اور بات کا غصہ تھا 'ورنہ برتن تو

اس سے اکثر ٹوٹ جایا کرتے تھے۔

سادی) قتم کی ہیں۔۔ ہو گا کوئی مسئلہ ان کا۔۔ میں توخود تین 'چار دفعہ مسلسل سیڑھیاں چڑھ اتر لوں تو ٹا تکیس تھک جاتی ہیں۔"زری نے قوراس صفائی دی تھی۔ 'بال بھئی تم ان کی زبان نہیں بولوگی تو کون بولے گا۔ آخر کو تہماری ساس ہیں۔ "صوفیہ کواس کی بات بھی ا چھی تا کئی تھی۔ویسے بھی زری کے اطوارے بھی اسے چڑ ہونے کئی تھی۔اس کی مثلنی کیا ہوگئی تھی اسے ہر وقت اظفراور سیرال والوں کے تخرے اٹھانے سے ہی فرصت ندملتی تھی۔ ہردودن بعد کچھے نہ کچھ ایکا کر اظفر کے يهال بجوادي تقي- بهي چكن برياني بمهي كوفة بمجي كاجر كاحلوه او بهي كهير...سارا بجث المقل پيقال كردي وه... واچها چھوڑیں آپ۔وہ میں آپ کوہتا رہی تھی کہ آنٹی کمہ رہی تھیں کہ میں میک اپ اور شوزوغیروانی پیند سے خریدلوں۔ سو ئیٹرزاور کارڈو کھنے وغیرہ کے لیے بھی کمہ رہی تھیں۔ کمہ رہی تھیں جیوٹری بھی لےلوائیک ہی بار-"زرى نان كے چرے كى جانب ديكھتے ہوئے كما تھا۔ "ہاں توان سے بوچھو کہ کس سے خریدتی ہے جیواری۔ ہمیں بتادیں۔ تمہارے ابا کوبولیں محےوہ ہمیں لے چلیں گے۔"صوفیہ نے ہامی بھری تھی۔ زری چند کمھے خاموشی سے ان کا چرود بیھتی رہی 'پھراس نے کھنکار تے ''امی۔ آنٹی کمہ رہی تھیں کہ اظفر لے جائے گامجھے۔ یعنی صرف مجھے۔ تومیں بھی اس کے لیے شائیگ کرلول ساتھ ہیں۔ بیس نے ان کو کمہ دیا ہے کہ ای سے بوچھ کرنتاؤں گی۔ آخر جمیں بھی توشا پیگ کرنی ہی ہے۔ " وہذراسا شرماکریولی تھی۔صوفیہنے تھور کراسے دیکھا۔ "جهارا مطلب ويتهيس ساته لے كرجائے كاليعني تم دونوں اسليد؟"صوفيه كوبرا نامناسب لكا تھا۔ د او ہوای ... دولوگ اکیلے ہوتے ہیں کیا ... عجیب یا تنیں کرتی ہیں آپ ... "اس نے برا مان کر کما تھا۔ الهارے جیے گروں میں اسے ہی واکیلا "كماجا تا ہے لى لى ... بھلا بتاؤ كوئى برا بزرگ ساتھ نہيں جائے گا۔ كل كے بيچ شادى كى خريدارى كريں كے ... ميرى طرف سے صاف انكار ہے بھى۔"صوفيہ نے صاف انكار " ہاں تو کیا ہو گیا۔ اتن پینیڈووں والی باتنس کیوں کردہی ہیں۔ آخر اس میں برائی کیا ہے۔" زری نے تاک چڑھائی تھی۔ "دیکھوزری میں صاف بات کروں گ۔ ایک توبیر کہ ایس کسی بات کی اجازت تمہرارے اہا بھی نہ دیں گے۔ وسرائم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں سب ایک دوسرے کے معاملات کا بردا دھیان رکھتے ہیں۔سارے محلے میں عجيب عجيب النيس تهيليس كي الجهانميس لكتا-"صوفيه في اتنابي كما تفاكه زري فيات كاف دي-دم ی پلیزجانے دیں تا۔ اظفرنے اتنے مان سے کہا تھا مجھے۔ میں اس کو انکار کروں گی تو وہ ہمیں کنزرویٹو (قدامت بند) ی قبلی مجھے گانا۔ پلیزای ! ... مان جائیں تا۔ "وہ اصرار کردہی تھی۔ صوفیہ سمجھ سکتی تھی کہ زری فنود بھی اظفر کے ساتھ باہرجاکر شائیگ کرنے میں دلچینی رکھتی ہے۔ "اجھا...میں تہمارے اباسے بات کروں گی۔"صوفیہ نے بے دلی سے بات خم کردی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ آف دیکھی تواس کا پارہ مزید ہائی ہوگیا تھا۔ ایسا کھی نہ ہوا تھا کہ خسرین اس کے کمرے میں آنے سے پہلے سوئی ہو۔ خسرین اس کے کمرے میں آنے سے پہلے سوئی ہو۔ کیاان کے درمیان موجود رشتے کی بنیا دبدل رہی تھی۔ کیا محبت اکتاب شکار ہونے گئی تھی۔ ایسا تھا تو کیوں 2017 S. P. 2416 3 S. J. 23تھا۔ سمج ای سوچ میں گھلٹا ہوا بستر پر بیٹھ گیا تھا' بھراس نے شہرین کی جانب دیکھا جو سوئی ہوئی نہیں تھی'لیکن اداكارى ايسے كردى تھى جيسے معنے كائث جلاد يے يركسى نيندے جاكى مو۔اس نے اكتاكر لحاف سرتك مان لیا تھا۔ سمیع نے اس کی اس حرکت کونا پیندیدگی سے دیکھااور پھر کھینچ کر لحاف آیارویا تھا۔ ودكيامصيبت ب-ابكيام اس كمرے من اپني مرضى سے سوجھي نميں سكت-"وہ غواكريولي تھي۔ سميع نے " بنیں ۔۔ نہیں سوسکتیں تم۔"وہ اطمینان سے بولا تھا۔ دی "كيول بينة اؤجهي كيول بين سوسكتي مين؟" وه مزيد عضيلے انداز ميں بولى تقى۔ سميع كوہنسي آگئي الكين اس نے اس کی جانب دیکھا نہیں تھا۔ '' اب جب کیوں ہو۔۔ بولو۔۔ ''وہ اسے خاموش باکر پھر چلائی۔ سمیع نے گردن موڑی تھی۔ '' قسم سے بالکل بلی لگ رہی ہو۔۔۔ وہ بھی موٹی مازی ''وہ منہ کو پھلا کر اس کے موٹا پے کی جانب اشارہ کر رہاتھا۔ شہرین کا عصہ بھی پیس تک تفا۔اسے بھی ہنسی آئی۔ قاب بنس کیوں رہی ہو موٹی بلی "اس نے ٹائکس بیڈ پر رکھتے ہوئے خود کو تھیدٹ کرشہرین کے برابر کیا تفا۔ "دیکھا پھراعتراض… تہمیں عادت پڑگئی ہے سمجے بچھے ٹو کتے رہنے کی میری ہریات سے انکار کرنے گی۔ "اس کے جلے بھنے انداز نے سمجے کو مسکرانے پر مجبور کیا۔ "أتى ناراض كيول رہنے لكى ہوجان ميرى " يملے تو بھى استے شكوے نہيں ہوئے تھے جھے سے ۔.. تنہيں۔" اس نے اس کے کندھے پر اپنابازور کو کراسے خودسے قریب کیا تھا۔ ووتم خود بھی تو کتنابد کتے جارہ ہو۔اپنے رویے پر بھی توغور کرو۔"وہ منہ بنا کربولی تھی۔ " ياريس نے كيا كمر دالا تھا ... يى توكما تھا كہ اچھا چلوچھو ژويس كردوں گاكل كال كرفي ميل يوثر ہى ہونى عاميے- حم كرواب اس قصے كو- "سميع اكتاكر بولا تھا۔ مینیک بوسونج بعشرین نے سملاتے ہوئے کما تھا۔ " دستم ہے بچھے احسان ہو گیا ہے کہ میری ای ٹھیک کہتی تھیں۔ "سمج کے انداز میں شرارت تھی جو شہرین کو تھ گئے تھ "بال دنیا کے سب مردوں کومال کی باتیں تھیک اور بیوی کی باتیں غلط ہی لگتی ہیں۔ "دیکھا پھر جھڑا شروع کردیا تم نے ... میں توپہلے ہی سوچ رہاتھا کہ شہرین بہت جھڑالوہوتی جارہی ہے۔ الیم تھی تونہیں میری بیوی کمال ہے وہ جگفتہ مزاج شہرین جس سے سمیع نے محبت کی تھی۔"وہ اسے چڑارہاتھا۔ در لعدن ب "لعنى اب محبت نهيس كرتے تم مجھے سے إس بات كو بھى توايد مث كرلو كم تم بھى بدل رہے ہو۔"وہ شكوہ كنال اندازم بولی تقی-سیجے لے بھراس کی آنکھوں میں دیکھا پھرتفی میں سرملایا تھا۔ "اييا بھي تهيں ہو گاشرين ... بھي بھي تہيں جب تك اس وجود ميں سائس رہے گا..."اس نے اتنابي كما تھا كه شرين في اس كى بات كاث وى "بال بال جانتی ہول .... بھٹو تیرانام رہے گابہت من رکھے ہیں یہ نعرے میر بنے "سمیع نے قبقہ اگا

میرایارہ ہائی ہونے لکتا ہے میں جاہتی ہوں بس ایمن کے جتنے بھی معاملات میری بیاری کی وجہ سے تاخیر کا شکار رہے ہیں۔ پلک جھیکتے تھیک ہوجائیں۔ تومیں پرسکون ہوجاؤل کی۔" و مسب ٹھیک ہوجائے گاشرین ۔۔جہال اللہ تعالیٰ نے اسٹے برے برے مسائل ختم کردیے ہیں وہال یہ مسئلے بھی علی ہوجائیں گے بس تم خوش رہا کرد-اس خوشی کو محسوس کیا کرد-تم صحت مند ہوگئی ہو تمہارے کھروالے ميرے كروالے سب بم سے خوش بيں۔" سمج نے رسان سے اسے سمجھايا تھا۔ شرين كچھ نہيں بولى تھى۔ سمعے نے اس کے چرے کی طرف دیکھا تھرجیے اسے کھیاد آیا۔ ''اچھادہ کیا کہہ رہی تھی تم ... چھڑو'جی مٹی پاؤ ملینی پنجابی بس میں باتنس کرتے ہیں۔''وہ اسے گھور رہا تھا۔ '' " بال توادر كيا ... تم توبس لا بوروايس آكر بالكل ايسي بو كئي بو ... بر ضروري معامله بس يمي كه كر غبالية ہو۔"وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ "اجها ... اوتم بتاود كه بحرضروري معاملات كي نبائ جات بي ... بال بولوبتاؤ-"وها ع مسلسل كدكداربا تھا۔ شرین بنس بنس کرد ہری ہونے لگی۔ عاد ہرن، کی مرد ہری ہونے گی۔ ''دبس یو نمی ہنستی رہا کرو شہرین ...۔ اس ہنسی سے زیادہ کھے قیمتی نہیں ہے میرے لیے۔''وہ اس کی آ تھوں میں د کچھ کرپولا تھا جو مسلسل ہنننے کے باعث بھیگ گئی تھیں۔ السوب توبهت اجھابنا ہے بالکل یا برکے سوپ کا مزاہے "کاشف نے سوپ کا پیالہ ختم کرکے صوفیہ کودیتے ہوئے تعریف بھی کی تھی۔وہ خوش سے کھل گئے۔شوہر کی جانب سے کھانے کی تعریف آسے اکثر ملتی رہتی تھی۔ و اچھا؟ چلیں شکرے کہ آپ کو پند آیا اور ہم نے تو ایک عرصہ ہو گیا یا ہر کا سوپ پیا نہیں ، ہمیں کیا پتا ريستوران كے سوپ كاذا تقد كيما مو تاہے "صوفيد نے مسكراتے موتے كما تھا۔ "ميرے كنے كامطلب تفاكد بهت اچھايتا ہے۔ تنہيں بالا خرجا ثنيز كھائے بنائے آگئے ہیں۔" "ارے صاحب ایک عمر مو گئی آپ کے کھر کاچولماچو کاکرتے ہوئے بچیاں جوان مو گئی ہیں اب بھی اتھ صاف نامو بالو آخركب موناتها- "صوفيه مناثر ناموني تهي-" تهيس كھانا توتم شروع سے اچھا بناليتي ہو۔ لي لي جان الله بخشے تمهارے يكائے كھانوں كى بعيشہ تعريف كرتي تھیں۔ "کاشف کو آج بہت عرصہ بعد مال بھی یاد آئی تھی۔ "الله كابراشكرے كرونى اساكل كے كھانے تومى شروع سے التھے پالىتى ہوں۔ جائندو غيروپا پاكاكر اب ان ميں بھى الكيپرٹ ہوگئى ہوں بھركوئى كى بيشى ہو تو زرى انٹرنيٹ سے ريسپيد دھونددھوند كريتاتى رہتى ہے ... يج جوان موجاتين تواتين مركام من بي الكبيرة موجاتي بي-صوفیہ نے سادہ سے انداز میں کما۔ ایک عمر موتی ہے جب آلی باتوں پر کوئی تعریف کرے تو خوشی ہوتی بھرجب روزروزا کے جیسی باتوں پر سراہا جانے لگے تو پھران باتوں میں کشش خیم ہونے لگتی ہے۔ صوفیہ کے لیے کھانا بنانا كونى برى بات تاتھى۔ائے اليي تعريف ميں كوئى دلچينى محسوس تاہوتى تھے "اجھاتوجوان بچوں کی ماں بہ بتاؤ یکے کرکیا رہے ہیں ہمارے گھر میں تو ابھی سے سناٹا اتر آیا ہے ... زری کی شادی ہوگئی تو ہم تو بہت اداس ہوجائیں گے۔ "صوفیہ نے چونک کراسے دیکھا۔وہ ایسی باتیں کرنے کے عادی تونا "میں توابھی سے سوچ سوچ کر ہولتی رہتی ہول ... بس اللہ میری بیٹیول کے نصیب اچھے کرے ... انہیں ان

کے گھر کی ہرخوشی نصیب ہوماں باپ کوبس میہ سوچ ہی پر سکون رکھتی ہے کہ ان کی اولاد جمال بھی ہے خوش ہے۔" صوفيه ياسيت بعرب لبح ميں يوني تقي كاشف في أي وي كي جانب ديكھا تھا بھرايك نظراس بردالي "ماں باپ کی نیت نیک ہوتواولاد کو ہرراہ روش ملتی ہے ۔۔۔ ان شاءاللہ ہماری بیٹی اپنے گھر بہت خوش رہے گی كاشف في كويا بات حم كردى تقى ميوفيد في تجه لمح اس كى جانب ديكها بحر سرجه كك ويا-اس ياد آيا ففاكه اسے زری کے متعلق بھی اجازت کینی تھی۔ "ده مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔"اس نے تمید باندھتے ہوئے شوہر کا چرود یکھاتھا۔ کاشف نے استفهامیه انداز میں اسے دیکھاتو اس نے کچھ جھجک کرساری بات بتادی۔ "کداظفرزری کوشاپٹک کے لیے لے جاناجا بتاتھا۔ کاشف نے سب کھے محل سے سنا پھر سر ہلایا تھا۔ "اب میں کیا کہوں صوفیہ حلیمہ ... زمانہ بہت بدل گیا ہے بچوں کی بات نامانے میں بھی نقصان ہی ہو تا ہے ... اور پھر مجھے نہیں لگنا کہ اس میں کوئی حرج ہے لیکن ۔۔ "وہ رکا تھا۔ "نیناکو بھی زری کے ساتھ بھیجنا وونوں بہنیں اکٹھی ہوں گی توکسی کوالٹی سیدھی بات کاموقع ہی نہ لے گا۔" وہ حتی کہج میں بولا۔ صوفیہ کو کیااعتراض ہو سکتا تھاسوائے اس کے نینا کو۔ زری کے ساتھ جانے کے لیے منائے گاکون یہلی کے ملے میں تھنٹی باند صنااتنا آسان کب ہوتا " آئی لوبو \_ محبت کرنے لگاہوں تم ہے۔"اس کے کانوں میں جیسے یہ جملہ ایک بار پھر گونجا تھا۔اس نے "اہے ہمت کیے ہوئی مجھ سے بیات کرنے کی ... کل نظر آئے کمیں ... منہ تو ڈدول گی اس کا۔"اس نے ناگواری سے منہ بناتے ہوئے سوچاتھا۔ای دوران ای کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ہاتھ میں سوپ کی ٹرے جس میں رکھے پیالے سے اڑا تا دھوال نینا کی بھوک کو مزید بردھا گیا۔اس نے مبیح سے کچھ تا کھایا تھا۔ ا براونینا... بهت اجهاسوپ بنایا ہے ... تهمارے اباتو بهت تعریف کردے تھے "صوفیہ نے اسے ٹرے تھائی تھی۔وہ بھی چوں پراں کیے بنااٹھ گئ "اجھاہےتا۔"صوفیہ کوچونکہ اسے زری کے متعلق بھی بات کرتا تھی اس کیےوہ پاس بی بیٹھ گئی تھی۔اس كاستفسار ينسان مهلاياتها-وہ ذہنی طور پر خود کو بہت تیمکا ہوا محسوس کرتی تھی۔اہے لگتا تھا اس کی ذہنی استعداد کم ہونے لگی ہے۔اسے چیزس جلدی سمجھ میں تا آتی تھیں۔ ابھی بھی زہن میں وہ فون نمبرجواس نے ابا کے سیل فون سے زہن نشین کیا تھا بإربار چك رباتهااور دوسرى جانب خاور كاكماكيا جمله وتف وقف سياد آن لكتا-اسي سيرسب چيزس كوئي خوش گوار تاثر نہیں دے رہی تھیں بلکہ وہ اکتار ہی تھی اور سرمیں <u>جیسے ملکے ملکے دھا کے ہونے لگے تھے</u> "زرى تهارے ابانے اجازت وے دى ہے ... كه رہے تھے زماند بدل كيا ہے۔ آج كل كے بچے سمجھ دار ہيں ۔۔۔ اپنا اچھا برا سجھتے ہیں۔۔۔ اپنے بروں کی عزت کاپاس ہے انہیں 'سونم جاسکتی ہو'نینا تم بھی اس کے ساتھ چکی جانا۔"امی نے ابا کے کے کئے جملوں کودوسے ضرب دے کربیان کیا تھا۔ "کہاں۔۔۔ کہاں جانا ہے۔"نینا نے سوپ کا چچچ بھر کرمنہ میں رکھا تھا۔ "شانیگ کے لیے اظفر لے جانا چاہتا ہے۔"امی نے بس اتناہی کہا۔نینا نے تاکواری سے انہیں دیکھا۔

" میں خواہ مخواہ ساتھ جاوں کہاب میں بڑی 'زری اکملی جائے میں کیوں جاوی۔ "وہ تاک چڑھا کر بولی تھی۔ "اوہو تمہار ہے ابا کمہ رہے ہیں کہ دونوں مہنیں اکٹھی چلی جائیں گی زری اکملی جاتی ہوئی اچھی نہیں لگتی "می • ''اوہو تمہار ہے ابا کمہ رہے ہیں کہ دونوں مبنیں اکٹھی چلی جائیں گی زری اکملی جاتی ہوئی اچھی نہیں لگتی "می "اكيلى جاتى ہوئى التھى نہيں ليگے گى تومت جائے تا بہ جھے تو در ميان ميں مت تھيئے۔"نينااس انداز ميں يولى تقى-ايسى بات قطعا المنظور تاتقى اوربيهات صوفيه پلے سے جانتی تھی-"ديكھونينا\_ بنيں اپے موقع بركام آيا ہى كرتى ہيں۔ اب داماد كوكيے انكار كريں ہم دہ زرى كواس كى پندی جیواری میک اپ وغیرہ دلانا چاہتا ہے۔ نئ نئ رشتہ داری ہے انکار کریں گے ، توجائے وہ کیا سمجھے اس کیے مهارے ابا کمہ رہے تھے کہ تم اور ذری دونوں جاؤ۔ "ای نے رسانیت سے اسے سمجھایا تھا۔ "دیکھیںای ...اگر آپ کوبیہ بات المجھی مہیں لگ رہی تو آپ زری کواس کی اجازت مت دس ای اولاد کے ليے اچھا برا فيصله كرنے كا اختيار ہے آپ كو اليكن ميں كى ارے غيرے كے ساتھ نہيں جاؤں كى۔"اس نے زرى كالال بصبهو كاچرونونس مي لائے بغيردو ٽوك جواب ديا تھا۔ والم كونى بات محل سے بھى بن لياكرو بھى-دراصل تهارے اباكمه رہے تھے "صوفيہ نے كھ كمنا جاباليكن نینانے اتھ کے اشارے سے اسیس روک دیا۔ "ای بیا ایا کے خود غرض اقوال زریں مجھے ناسایا کریں ۔ میں ذرا بھی امپریس نہیں ہوتی ۔ آپ ایا کو جا کر صاف کہ دیں کہ ان کی اولاد کی تکرانی کرنا ان کی این ذمہ داری ہے میری نہیں میں کیوں چاچا کیدوین کران کی بیٹی كىچوكىدارى كرون-"اس كالبجريملے سے زيادہ تھے تھا۔ صوفيہ چپ كى چپدرہ تى۔ "ربخ دو صوفیہ اے پہلے بھی گوئی بات سمجھ میں آئی ہے جو آب آئے گی مت کھواس ہے کچھ۔"ان دو نوں کو بى يتانىس چلاتھاجبان كى بلند آوازىن كرا باكمرے كے دروازے ميں آكر كھڑے ہو گئے تھے '' تشکر بیونوازش-''نینانے بہت دھیمی آوازمیں کما تھا۔ "لجدد یکھواس کا ... اے تمیزی نہیں رہی ہے بات کرنے کی اس دن کے لیے تواے اتنا پڑھایا تھا کہ جب یرار لکھ جائے تو ماں باپ کو ہی ذکیل کرے ... ریے سکھاتی ہیں کتابیں۔"ایا انتائی تائج کہتے میں بو لے تصب یہ شاید كُوني إلي تج جِهِ سال بعد مورما تفاكر ابائے براه راست اس انداز من نينا سے بات كى تھے۔ اس نے بستر بيٹے سرافعا "بيرسب ميں نے كتابوں سے نہيں سيكھا ... آپ سے سيكھا ہے اپنال باپ سے سيكھا ہے۔" نينا تذر لہج "نيناجي كو-اس ليج من بات كرتائ كؤلى الينباب سيد"اي في وال كراس حيد كوانا جاباتها-"مت توكوات صوفيه...اس في سمجهنا مو ناتواب تك سمجه چكى موتى ليكن بدلاعلاج موچكى ب\_..اس كواتنا بھی احساس نہیں کہ مان باب نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا ۔ الا پوسابراکیا ہر عیش و آرام دیا پڑھایا لکھایا۔" ''سیب ہی ماں باپ کرتے ہیں ۔۔ یہ کوئی برط احسان نہیں ہے میرے لیے ایسا کیا خاص کردیا آپ نے۔''وہ بردرواتی سخ

کے۔۔اے بھی توبا چلے کہ ماں باپ نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ "ایا کا بلڈ پریشرائی ہونے لگا تھا 'صوفیہ نے آگے بردھ کران کا ہاتھ تھا ہا۔

# # #

وہ بہت مہوش کری نیند میں تھی جب سیل فون کی بجتی ہیں نے اسے جگاڈالا تھا۔اس نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے سامنے دیوار پر لگے کلاک کی جانب دیکھا بارہ بجنے میں دس منٹ باتی تھے۔ ''اس وقت کس کافون ہو سکتا ہے۔''اس نے سیل فون ہاتھ میں پکڑ کراس کا والیوم بند کردیا تھاکہ کہیں سمیع

" میں کو نین بات کر رہی ہوں۔ را نیہ کی ٹیوٹر۔ آپ نے بچھ دن پہلے مجھے اپنی بچی کی ٹیوٹن کے لیے کال کی سخی تا۔" دو سری جانب سے ہیلو سفتے ہی استفسار کیا گیا تھا۔ شہرین نے حیرانی سے سیل کی جانب دیکھا۔اس لیے نمیں کہ یہ کال ہے ساعتوں میں مسیس کہ یہ کال ہے ساعتوں میں محفوظ ہوگئی تھی آج اس قدر بجھی ہوئی "فسردہ اور روئی ہوئی گلتی تھی۔

" بی بی سیم آنی بچی ایمن کے کیے کسی انچھی ٹیوٹر کی تلاش میں ہوں۔"اس نے جواب ویا تھا۔ " میں رہھانے کو تیار ہوں ۔۔ میری فیس آٹھ ہزار ہوگی ۔۔۔ اور فیس میں ایٹروانس لیتی ہوں۔"اس نے اپنی ڈیمانڈ بتائی تھی۔ ایمن چو فکہ نیند میں تھی اس لیے زیادہ پرجوش انداز تو نااپناسکی لیکن پھر بھی اس نے بید پیشکش تر اس اس تھا۔۔۔

کیں من میں ہے۔ ''آپ کل اگر شام کوہارے گھر آجا ئیں تو میں آپ کوا بمن سے ملواووں گی۔ بیش را نیے لوگوں کے اوپروالے پورشن بیس ہی رہنی ہوں۔ ''شہرین نے اسے تفصیل سے بتایا تھا لیکن اسے بڑی حیرانی ہوئی۔ اس کی بات یوری سے بغیری فون بند کردیا گیا تھا۔

" بجیب ازگی ہے یہ بھی ... "اس نے جماہی لیتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ "کس کی کال تھی اس ٹائم ... ؟" سمیع کی آنکھ اس کی ہاتوں کی آواز سے کھلی تھی۔ "وہ ٹیوٹر کا انتظام ہو گیا ہے۔"اس نے اسے بھی بتایا اور فون سائیڈ ٹیمل پر رکھ کرہاتھ دوہارہ بلینکٹ میں گھسا

"یا اللہ تیراشکر میری ہوی کے کندھے ایک ہوجھ سے تو آزادہوئے "سمیع نے نیندسے ہو جھل لیج کے ساتھ سرگوشی کی تھی 'چروہ دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ انہیں اندا نہ بھی نہیں تھا کہ وہ بات جو ابھی ان کے لیے ساتھ سرگوشی کی تھی 'چروہ دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ انہیں اندا نہ بھی نہیں تھا کہ وہ بات جو ابھی ان کے لیے اطمینان کاموجب نظر آرہی ہے آنے والے وقتوں میں ان کی زندگیوں میں ایک بہت بری تبدیلی لانے والی ہے۔ اطمینان کاموجب نظر آرہی ہے آنے والے وقتوں میں ان کی زندگیوں میں ایک بہت بری تبدیلی لاخظہ فرمائیں)

# #

## 1/1/4 2011 U. 3. 253 W. COM



لائبہ عذریکے کیا گئی تھی۔ لائبہ کی والدہ کا بحین میں ہی انقال ہو گیا۔ اس کے والدیشارت صاحب کو بار الوکوں نے بیاہ رچا لینے کا مشورہ دیا۔ انہیں انی بنی نے کئی مشورے کو در خود اعتبانہ جانا۔ انہیں انی بنی کے جذبات عزیز تھے کی دو سری عورت کے آنے پہید ضانت بالکل نہ رہتی کہ پھول کی لائبہ کے جذبات کی والد کو پھول سے ہی رہیں گے۔ وہ اپنے کہنے پہ ڈٹے رہے۔ اسی اثنا میں چھ سال مزید گزرے اور عذیر کے والد کو بھی اللہ نے اپنی بھی اللہ نے باس بلالیا۔ وہ دو گھرائے جو ایک گھر میں رہتے تھے۔ دونوں ادھورے ہو بھی تھے۔ لائبہ کی میں رہتے تھے۔ دونوں ادھورے ہو بھی تھے۔ لائبہ کی میں رہتے تھے۔ دونوں ادھورے ہو بھی تھے۔ لائبہ کی میں رہتے تھے۔ دونوں ادھورے ہو بھی تھے۔ بشارت میں تھے۔ بشارت میں تھیں تھیں اور عذیر کے والد نہیں تھے۔ بشارت میں اور عذیر کے والد نہیں تھے۔ بشارت میں حدید ایک دفعہ پھر مشورے دیتے والے میات کے سریہ آیک دفعہ پھر مشورے دیتے والے میات کے سریہ آیک دفعہ پھر مشورے دیتے والے

ایک دو سرے کو کھمل کرسکتے ہیں "کی منطق بن باول ایک دو سرے کو کھمل کرسکتے ہیں "کی منطق بن باول برسات کی طرح برسنے گئی۔ عامرہ خاتون نے اس معلی طب بین اگر تکاح کا پیغام معلی طب بین اور دو مان بھی جاتیں انہیں اس گھرسے خاص بہنچایا جا آتو وہ مان بھی صورت میں وہ اس گھرسے جدائی کا اس تھا۔ کسی بھی صورت میں وہ اس گھرسے جدائی کا سوچ ہی نہیں سکتی تھیں۔ ان کے پیچھے تھا ہی کون ۔۔۔ کوئی بھی نہیں سکتی تھیں۔ ان کے پیچھے تھا ہی کون ۔۔۔ کوئی بھی نہیں سکتی تھیں۔ ان کے پیچھے تھا ہی کون ۔۔۔ کوئی بھی نہیں۔۔۔

من بی من بیں وہ کانوں کی تجی عورت اوگوں ہے بہلاوے میں آگئیں۔اے لگا کہ واقعی اس گھریں رہنے کالبس ہی آگئیں۔استہ باقی بچاہے کہ بشارت سے عقد ہو جائے ادھر بشارت صاحب کی کے ہاتھ نہ آگے۔ اوھر بشارت صاحب کی کے ہاتھ نہ آگے۔ اوھر بشارت صاحب ویکھا نہیں تھا اور وسمراا بی بھا بھی کو الیمی نظرے ویکھا نہیں کو ارابی نہیں کر رہاتھا جائے وہ اس کی تائی بی کیوں نہ ہو تیں۔ البتہ آیک کام انہوں نے کیا۔عامرہ خاتون کو گھرسے نہ جائے دیا۔عامرہ خاتون کو گھرسے نہ جائے دیا۔عامرہ خاتون اس امریہ جہال شکر گزار ہو تیں وہیں آیک نہ کی جانے والی تذکیل جو ندی طرح ان کے وہ اس کی حالے دیا۔عامرہ خاتون اس امریہ جہال شکر گزار ہو تیں وہیں آیک نہ کی جانے والی تذکیل جو ندی کے دیا۔عامرہ خاتون کی طرح ان کے وہاں تک کی جانے کا احساس عورت کو دیا تھا۔

"میہ لو کھاؤ" وہ بہت خاموشی سے آیا تھااور اب پیڑ کے پیچھے بنجوں کے بل اس کے سامنے بیشااسے امرود کی قاشوں پہ چینی لگا کر دے رہا تھا۔ اس بلی کے لیے چینی والا امرود ہی پہندیدہ کھل تھا۔
درم ریز کو نہیں کہ اتبا سجی ا"

" اس کی آنھوں سے موٹے موٹے دو آنوگر بڑے۔ وہ بری طرح گھرایا۔ بلیث اس کے ہاتھ سے جھوٹ کر کرنے والی تھی۔ اس نے فورا "بلیث فرش پر کھی اور اس کے تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو کھوٹ کر کرنے والی تھی۔ اس نے فورا "بلیث فرش پر گلوں کی آخری صد سے انگلی کی پوروں میں سمیٹا۔ " ہمٹ واوئ می آئے تو ہلکا ہلکا ہمس رہے تھے۔" وہ اب آنسو روک چکی تھی اور اس کے سنجیدہ چر ہے یہ ہمی آئے والی کا کہ اسے لٹا ڈ سنجید گی سے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کے چرے یہ سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کے چرے یہ سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کے چرے یہ سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کے چرے یہ اپنا ہاتھے خود امرود کی قاش کی طرف برسمایا۔ عذر یک مکان کا کوئی مناہوا سانشان بھی نظر نہ آیا آو لائنہ نے اپنا ہاتھے خود امرود کی قاش کی طرف برسمایا۔ عذر یک اپنا ہاتھے خود امرود کی قاش کی طرف برسمایا۔ عذر یک

زبان پر تھلی ہوئی۔ "دیسے امال نے زیادہ ڈانٹ دیا تھہیں۔ اس عمر میں درخت پہ چڑھنا اتن بھی کوئی او چھی حرکت نہیں۔" بورا زور "اس عمر" پہ تھا۔ لائبہ نے آتک میں اٹھا کر دیکھا تو عذر کی آتکھوں میں شرارت نے اسے تیادیا۔ دیکھا تو عذر کی آتکھوں میں شرارت نے اسے تیادیا۔ دیکھا تو عذر کی آتکھوں میں شرارت نے اسے تیادیا۔

جھاڑتی اٹھی۔

پیڑے ساتھ گئے جھولے کے آگے عذیر بھاگ رہا
تھا اور پیچے لائبہ نجانے کتنے سالوں سے یہ کھیل
جاری تھا۔ کھیلنے والے نہیں تھکے تھے۔ لین دیکھنے
والی دو آتکھیں باربار سمی منظرد کھ کراوب چکی تھیں۔
د'اس لڑکی کو عزت راس ہی نہیں ہے۔جان کر
بے عزت ہوتی ہے میرے ہاتھوں سے "عامو خاتون
نے زہر خند لہج میں خود کلامی کی اور بر آمدے سے
نظریں ہٹاکراپے سامنے کی الماری پہ مرکوز کرلیں جس
نظریں ہٹاکراپے سامنے کی الماری پہ مرکوز کرلیں جس
پہ خوشخط لفظوں میں لکھا تھا '' اللہ کے بندوں سے
پہ خوشخط لفظوں میں لکھا تھا '' اللہ کے بندوں سے

2017 CJ 254 254 CO

کسی بھی رہتے میں اور کسی بھی عربیں یا گل کر دیتا ہے۔ بیپاکل بن آگریک مشت یا ہرنہ بھی آئے تواندر بي اندر ذات من الاؤكى طرح وبكتار متاب كى نه کی رنگ میں بید ساری تیش اپنی مدت سے اپنے

ماحول کو آشنا کروائی دی ہے۔ بشارت صاحب في بعابهي كوبيوى توند بنايا الميكن انہیں گھرے بھی نہ جانے دیا۔ حویلی نما کھرکے درمیان میں دبوار نہ اٹھائی لیکن آپ کیے سامنے کے جصے كاايك مرومخص كرليا۔اے اورلائبہ كے كام كاج کے لیے ماازمہ رکھ لی۔ بھابھی کو مبھی تکلیف نہ بسنجائي-جو آمان موتى اس ميس عدر كاحصه بيول ى طرح دو صعے نكالتے الته يه ايك حصه خرج كرتے - بھى منہ سے پیپول كا تذكرہ بھى نہ كرتے ہر ماه کیانج تاریخ کولائبہ کے ہاتھ لفاف بھابھی کو پہنچ جاتا۔ بداوربات كراس جھونى ى بچى كے ہاتھ سے بينے ليتے عامره خاتون کو ای اناسو دفعه مارنار تی - مجانے کیسے ان کے اندر کمیں اناکومار دینے کاحوصلہ زہرین کرلائبہ کے ظاف جمع مون الكاراي ون اجانك بشارت صاحب ی طبیعت بگڑ گئے۔ طبیعت کا بکڑنا تو بمانہ تھا۔ قیدرت نے بہت سے چرے واضح کرنے تھے۔لائبہ روتی ہوئی عامره خاتون كياس آلي-

" تائى امال دە اباكر كے بيں۔" "اوہو اس نماز بڑھ کر آتی ہوں۔" آگے سے بول جواب دیا گیاجیے آخری نمازاداکرنی مو-

" الى امال ابا بينهك مين بين مجه سے المائ نہیں گئے۔ آپ چلیں نا"لائبہ نے آگے براہ کران کا بازو تقام ليا-

" آئے ہائے اس لڑکی کو بھھائی ہی شیس دیتا کھے بن ماں کی بلی ہے تربیت نہیں ہوئی الیکن اپنی عقل بھی ادھر تماز تیار کھڑی۔ہے۔ٹی ٹی جی جان چھوڑو۔۔۔ کہہ ربی ہوں کہ نماز پڑھ کر آتی ہوں۔" بازو جھٹک کروہ

آیا کہ اگر ایسائی نامحرم تص توات سالوں سے بہیں كيول يردى رہيں اور يہے كيول بكرتى رہيں۔ اگروہ خدا ترس مصح توان په بھی اللہ واسطے کا ترس کھاہی کیتیں کیکن خاموش رہی۔

مقل سے سوچتی تولائبہ کے پاس دینے کوجواب بہت کرارے تھے ممریاب کی دی گئی تربیت آڑے آ منى ... وه متاسف ماثرات كي مائى اى كو ديديانى نگاہوں سے دیمیتی باب کے کمرے میں لوث آئی۔ بثارت صاحب کی حالت ایس نمیں تھی کہ عزیر کے آنے کا تظار کیاجا تا۔وہ جاور او ژھ کریا ہر نکلی میکسی لی اور میسی والے کی مدوسے ہی باب کو سیتال لے آئی۔ عامرہ خاتون نمازے فارغ ہوئیں توانسانیت نے مراتھایا۔ان کے اصولوں کے مطابق ابھی تک لائبہ کو بیٹھک میں بی منظر ہونا چاہیے تھا۔اسے بیٹھک میں معتظرنه پاکران کی عزت تفس کو کاری ضرب کی وہ خاموتی سے عذریے آنے کا انظار کرنے لکیں۔ عذر آیا تواسے سارا واقعہ بوں تو د مرو در کر بتایا گیا کہ وہ لائبہ کی بد تمیزی کا قائل ہو گیا۔اس نے سپتال جانا جاباتومال سے اجازت ندمی عامرہ خاتون کو سیح معنوں مس اليخ اختيارات كالندازه موااوروه إن اختيارات كو جماتے ہوئے خود پندی میں جملا ہو گئیں۔ دوسری طرف بھی کوئی عذیر کے انتظار میں سو کھ رہاتھا۔ بیالائبہ تھی'جو ہیں تال کے بیج بستہ ماحول میں اینوں کی اپنائیت کی جدت کی منتظر تھی۔ باپ آئی سی یو میں تھا۔ کسی اہے کی شدید ضرورت تھی۔

والرابار آكربوچماك "آپ كے ساتھ كوئى ميل الميندن سيس بي "الائبه كي متلاشي نظري باربار میتال کے داخلی دروازے پر جاکریلٹ رہی تھیں۔ اسے آج عذر کی شدید ضرورت تھی۔ لیکن اس نے لئنر ۔ کئی خوش کمانیوں نے خود کشی کی۔ بہت۔

الے اے آی ایم کارڈنے رشتہ داروں سے زیادہ

پاؤں پر چلنا ہوا انسان آوھے جسم کے فالج ہے لاجار أورب بس موا ساتھ آیا۔ گھر کاسارا ماحل بھی بدل كيا تفا- يهكي بهل عامره يائي كي چيجتي موئي تظريب إور آوِازروح كُوگھا كُل كرتي تھي-اب بھي چبن باقي يھي کیکن چیمن پہ حاوی ایک اور شے تھی اور وہ تھی خامویتی .... صرف خامویتی -عامره خاتون ایک دفعه بھی اینے کمرے سے نکل کربشارت صاحب کا یوچھنے نہ آئیں۔ان کے آنے کا نظار کس کو تھا۔لیکن عذر کا انظار تو تھا۔ یہ انظار بھی اپنے آپ ختم ہو گیا۔وقت کے تیز طوفان کے سامنے روشنی قائم نہ رہ سکی۔

"المال اليي بھي كيا تاراضي ہے؟ جميس أيك وفعہ تو جانا جا ہے۔"عذریال کومنانے کی ناکام کوشش کررہا تفا- كرے كے روش دان برايك جريا إلى كوسلے كو مكمل كرنے كى كوشش ميں مصوف تھى اس بات سے بے خبر کہ کل کی چلنے والی آندھی میں اس کی ساری گھاس پھوٹس ہوائی نزر ہوجانی ہے۔ "اہے میں نے انظار کرنے کو کما تھا "لیکن وہ

سارے دیے بچھ گئے۔

بالشت بھر کی لڑکی پھنے خان بنی پھرتی ہے۔خودہی چلی مئ-يول كمرى لركيال بابرجاتي بين ؟ يدمايد عامري عزت ہے۔ بلکہ حقیقت بیہے کی عزت میں۔ ووران میتال ربی-ایک فون بی کرکتی حمهیس ملین اس کی ناك تے بنچے توتم بھی نہيں آتے"عامرہ خاتون كمانی كو ایی مرضی کاموردے رہی تھیں۔

" ہاں ایک فون تو اسے کرنا ہی جاہیے تھا۔ آپ نے بھی شرط رکھی بھی کہ اس کافون آئے تو تب جاتا اوراسنے فون ہی نہیں کیا۔ "عزیر بردبردارہاتھا۔ عامرہ خاتون دل ہی دل میں اپنی فتح پر خوش ہو کیں۔ بحيين كى دوستى اور انسيت ير انهول

كر ہولنے لگا۔عذر كے دھلے ہوئے كبڑے جھت یرے تصے عامرہ خاتون نے آوازیں دے کرعذیر کو متوجه كرنے كى كوشش كى-وہ اپنے كمرے ميں كانوں مين بيندز فري لگائے و صنول ميں كھويا رہا۔ جب عذيري طرف سے کوئی جواب نہ ملاتہ اسمیں لائبہ یاد آئی۔ کتنے ہی کام وہ بغیر کے کردیا کرتی تھی۔ول کی اس بے ایمانی يرعام وخاتون كو باؤ آيا۔

النمين توخس كم جهال پاك مونے ير شكراواكرناتھا۔ رکھتے ہوئے کھٹے پر ہاتھ سے دباؤ ڈاکٹیں وہ خود ہی چھت برچلی کئیں۔ سیڑھیاں اتر رہی تھیں کہ بحلی نورے کڑی۔الی ڈرس وہ کہ اپناتوازن قائم نہ رکھ سکیں اور سیڑھیوں سے او گھڑا کرینچ کر گئیں۔ جڑیا سہی ہوئی روشن دان میں چھپی جیجی تھی۔ اس کا تلیائیدار کھونسلا تکا تکا ہو کر فرش یہ بھواچریا کی بے بنی پر نوحہ کنال تھا۔

طوفان مے شوریے جڑیا کی چیخوں یہ اینے کان بند کم ليے تھے ہوا کھے تھی اور کواڑ کھلے سب آوازیں واصح ہوئیں تو مال کی چیوں نے عذریے داغ میں تھنیٹاں بجا دیں۔وہ فی الفور ماں کو ہمپتال لے کر پہنچا تفا۔ لائبہ نے اس سارے معالمے میں خاموش تماشائی کا کردار بھی آداشیں کیا۔جولوگ اس مےباب كاسمارا ميں بن سكتے تھے وہ اس كے ليے وہ ميں تص مماشا بھی نہیں!

"میرا تکبرسرے بل زمین پر آیا ہے"عام و بیکم سل آنیو بها رہی تھیں اور عذر کے پاس ان کو ديين كوكوكى تسلى كوئى دلاسانىيس تفا-وای آب اپناخیال رکھیں "کیوں رو رو کرخود کو بلکان کررہی ہیں۔"عذیر اپنی مال کی غلطی کو جانتا بھی میکن آبریش کے بعد مال کا بول رونا

تصے ڈاکٹرنے فوری آبریش جویز کبا

"اس کیاں جاؤ"عامرہ بیٹمنے تھم دیا ووكس منه عي جاول "عذريكياس سوال تقا-"ای منہ کے ساتھ جاؤجس پر افسردگی اور ندامت کی مذہمی ہوئی ہے۔اس چرے یہ اسے جلدی ترس آئے گا۔"عامو بیکم نے اسے لائبہ کے پاس جانے کے لیے اکسایا۔

عذيريا مربر آمدے ميں آيا تووہ کجن ميں کھڑي روني ليکا ربی تھی۔ اکیلے زندگی کے ذاکعے چکھے اس کے معصوم چرے پر مختی کانقاب چڑھ گیا تھا۔ "لائبه" عذریے اسے بکارا وہ خاموش رہی۔ بھلا بولنے کو کچھ باقی تھا۔ "لائبہ مجھے معاف کردو" وہ معانی مأنك ربإتفا

كيا اتنا آسان تفامعاف كروينا ؟ لائبدني سوجا-س جرم کی معافی مانگ رہاہے ہے؟ کس بات یہ معاف كردول؟وه خودسے سوال كرنے كلى۔ "لائبه کھ توبولو" وہ ڈرے ڈرے کہے میں دوبارہ

" کیاسننا چاہتے ہو؟"وہ عذیر کی آنکھوں میں اجنبی أتكهول سے جھا تكتے ہوئے بولی۔ عذير نے جھرجھري ليد أتكسي كل تكاس كى تحين آج اجبي مو كمي تعين-" دیکھو بول تو ناکرہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے

"جھوٹ بول رہے ہوتم "تہمیں آج بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا' ضرورت کا احساس ہوآ ہے۔ حمہیں معلوم ہوا ہے کہ تنہا رہنے میں اور کسی کے سابھے ہونے میں کیا فرق ہو تا ہے۔ آج تم اپنی تنائی ووركرن آئي ہو-"لائد نے يہ كتے ہوئے اے ويكصابهي تنهيس تقاـ

تھا۔ بڑیوں کے درمیان کا گودا بڑیوں کی رگڑ کے باعث كم موكيا تفا- آيريش تأكزير موالوعذير في الني ساري جمع يو مجى لگادى \_ اولادوالدين كولوناني آئية وخودكو بھی نیچ دی ہے۔ وہ اپنی سواری بھی نیج بیٹا 'میتال میں اکیلے رہ کراہے کئی بارلائبہ کاخیال آیا۔ لڑکاہو کر اس نے سپتال میں تنائی کے اصلی مفہوم جانے مصے نجانے لائبہ پر کیا گزرتی رہی ہوگی-اس سے آ محوه ولي الماندسوج سكا-

" مجھے گھرلے جاؤ 'میں نے لائبہ سے معافی ما تگنی ہے۔"عامرہ خاتون روتے ہوئے ایک ہی فریاد کررہی تقیں۔عذر ان کی بات نہیں مان سکتا تھا۔اس نے ڈاکٹر کی مانی تھی۔ تقریبا "پندرہ دن بعد مال کو لے کر کھ لوٹا توشدت سے ول جاہا کہ لائبہ کے باس جلا جائے لین س منہ ہے جاتا۔ چیائی بیاری پر منہ نہیں دکھایا تفااب ال كى يمارى يركيس مدوماً تكتاب ضرورت اليجاوكي ماں ہے۔۔۔مرد کے بغیر گزاراتو ہو سکتاتھا لیکن عم بانتخ والاكندهاشدت عدركارتها

" توجا اس کے پاس اے کہ میں اسے بلارہی مول وه آجائے گی۔"عامرہ خاتون عذریے مسلسل

البه کرنے کلیں۔ "ایاں وہ تو آجائے گی الیکن مجھے بتا ئیں میں اسے منانے کیسے جاوں ؟"عذریے رومالسی آواز میں اپنی لاجاري ظاہر کی۔

"عذر غلطيال كركے بيٹھ شيس جانا جا ہے ان كو کیر نہیں سمجھنا چاہیے ان کو پیٹنے نہیں رہنا چاہیے ا بلکہ جو نہی احساس ہو کہ یہ غلط ہے اس مثانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں غلطی کرکے بیٹھی ہوں ا کین دیکھواب اپنے پیروں پر چل نہیں سکتی۔ یہ نہ ہو تہمارے پیروں کی زمین بھی چھین کی جائے۔"عامرہ خاتون نےعزیر کوڈرایا۔

ایک دفعہ کی علطی توسب ہی معاف کر دیا کرتے ہیں ' مند پر بھایا تھا' یہ پہلے نظروں سے گرا کھرول سے از بہروں اپنی غلطی تعلیم کر سے ان بہروں ' بھے معاف کردو ' اہل بہت شرمندہ ہیں۔ ' تھی ' وہ کرنا بھی چاہتی تو ہپتال میں تہا گزاری عذر سے محاف کردو ' اہل بہت شرمندہ ہیں۔ ' دورا تیں اس کے اور عذر کے درمیان آ جاتی تھیں۔ عذر نے نظری جھکا کرمعافی انگی۔ دورا تیں اس کے اور عذر کے درمیان آ جاتی تھیں۔ دورا تیں اس کے اور عذر ہے اور کی وجہ سے اپنی بٹی کے ہاتھوں جب ہی کے ہاتھوں جب کی جاتے ہوں جو دورکو بیٹا ہی جاتے ہوں میں دیتے ہے لوٹ آئے اور عورت مان جائے ' تم کس دیتے ہے لوٹ آئے اور عورت مان جائے ' تم کس دیتے ہے لوٹ آئے اور عورت مان جائے ' تم کس دیتے ہے لوٹ آئے اور تورت مان جائے ' تم کس دیتے ہے لوٹ آئے اور تورت مان جائے ' تم کس دیتے ہے لوٹ آئے اور تورت مان جائے ' تم کس دیتے ہے لوٹ آئے اور تورت مان جائے ' تم کس دیتے ہے لوٹ آئے اور تورت مان جائے ' تم کس دیتے ہے لوٹ آئے اور تورت مان جائے ' تم کس دیتے ہے لوٹ آئے ہوں ہی کہ دورا تیں جائے ہی کہ دورا تیں ہی کہ دورا تیں ہی کے ہاتھوں میں دیتے ہے لوٹ آئے ہی کس دیتے ہے لوٹ آئے ہی کہ دورا تیں ہی کہ دورا تیں ہی کہ دورا تھیں کے ہاتھوں میں دیتے ہے لوٹ آئے ہی کہ دورا تیں ہی کہ دورا تیں ہی کہ دورا تیں ہی کہ دورا تیں ہیں کہ دورا تھیں کہ دورا تھیں کی دورا تیں ہیں گیا کہ دورا تیں ہی کہ دورا تھیں کی دورا تھیں کی

منجھا سے جانے پر ہے اواز السوبها ماتھا۔وہ حود لوبیتا نہیں بناسکتی تھی۔وہ بٹی ہی تھی 'اسے میں رساتھا۔ ایک بٹی اپنے محبوب کو تو معاف کر سکتی ہے 'پر ایک باپ کے احسان فراموش بجنیج کو معاف کرنے کا کلیجا کہ ان سال آ

اس نے ایک نظرعذر کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور منہ دوسری طرف چھیرلیا۔ انکار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس فخص کی طرف نہ دیکھے 'ورنہ بخین کے ماہ و سال رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ۔ فارس کی خوص کی طرف نہ دیکھے 'ورنہ دوسری طرف منہ پلٹاتو کھڑکی کے باہر لیٹے اباجی پر نظر پڑا تھوں میں امید لیے بہتے آنسوؤں کے ساتھ لائبہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہنے آنسوؤں کے ساتھ لائبہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے آنسو'اس کی ایک ہاں س کر تھم سکتے تھے۔ ان کے آنسو'اس کی ایک ہاں س کر تھم سکتے تھے۔ لائبہ کے ہاتھ کیکیا ہے '

و من جاؤ على آتى مول مائى المال كياس عيس في المال كياب عيس في المال كياب عيس في المال كياب عيس في المال كياب ا

وہ بٹی تھی اس نے بھی کرناتھا۔ رحمتیں نعمت نہیں ہو تیں۔ کفران نعمتٰ کیا جا تاہے اور نعمتیں انکار کرتی بھی انچھی لگتی ہیں۔ رحمتوں کو صرف سرجھکانا ہو تا ہے۔اس نے بھی سرچھکایا تھا۔

# #

کال کا انصاف ہے کہ مردجب چاہے غلطی کرے جب بی چاہے انصاف ہے کہ مردجب چاہے غلطی کرے جب بی چاہے غلطی کرے جب بی چاہے اوٹ آئے 'اسے احساس ہو تو منانے آئے اور عورت مان جائے 'تم کس رشتے ہے لوٹ آئے کادعوا کرسکتے ہو؟ تم میرے تھے،ی کب؟ تم چیے مرد شرور ہو 'میں مردسے تو شکر ہے کہ میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں تمہارے لوٹ آنے کا انظار کرتی۔ تم مرد ضرور ہو 'میں میرے کچھ نہیں ہو 'میں کہ تمہیں برداشت کرنے کی پائند نہیں ہوں۔ ساتم نے 'کہ سی برداشت کرنے کی پائند نہیں ہوں۔ ساتم نے 'کہ سی برداشت کرنے کی پائند نہیں ہوں۔ ساتم نے 'کہ سی برداشت کرنے کی پائند نہیں ہوں۔ ساتم نے 'کہ سی برداشت کرنے کی پائند نہیں ہوں۔ ساتم نے 'کہ سی برداشت کرنے کی پائند نہیں ہوں۔ ساتم نے 'کہ سی برداشت کرنے کی پائند نہیں ہوں۔ ساتم نے 'کہ سی برداشت کرنے کی پائند نہیں ہوں۔ ساتم نے 'کہ سی برداشت کرنے کی پائند نہیں ہوں۔ سی برداشت کرنے کی پائند نہیں ہوں ہوں۔ سی برداشت کرنے کی پائند نہیں ہوں۔ سی برداشت کرنے کی پائند نہیں ہوں۔ سی برداشت کرنے کی برداشت کی برداشت کی برداشت کرنے کی برداشت کی برداشت کرنے کی برداشت کرنے کی برداشت کی برداشت کرنے کی برداشت کی برداشت کی برداشت کرنے کی بر

"وفواب؟ کون سے خواب؟ وہ خواب جنہیں اپنے باری میں اپنے آنے وی بیلی بیاری میں اپنے آنے وی بیلی بیا آئی میں؟ اب می جھے وہ خواب نظر نہیں آئیں گے۔ تمہماری امال مال ہیں 'ان کا کمنانہ کمنا ہمیت رکھتاہے 'میرے ابالڑی کے باپ ہیں ان کا توجینا مرتا بھی ہمیت میں مرکھتا۔ ان کی ساری زندگی کا خلوص آیک طرف اور میرا اور مائی امال کی رتی بھر شرمندگی آیک طرف ان کے پاس نعمت ہے اور میرا بھاری ہے اور میرا باب ابناسب کچھ لٹا کر بھی اپنی سانسیں زیردسی تھینچ باب ابناسب کچھ لٹا کر بھی اپنی سانسیں زیردسی تھینچ باب ابناسب کچھ لٹا کر بھی اپنی سانسیں زیردسی تھینچ کے اندر کاغباریا ہر نگل رہا تھا۔

''لائیہ ... دیکھویار انسان خطاکا تبلاہے 'مجھ سے غلطی ہوگئی درگزر کردو۔''عذیر اب بچن کے فرش پر گھٹے ٹیک کربیٹھ گیا۔

اس مخص کولائبہ نے اپنول کی سب سے اونجی

2017 C) 2 (258) 3 5 4 2 7 COM

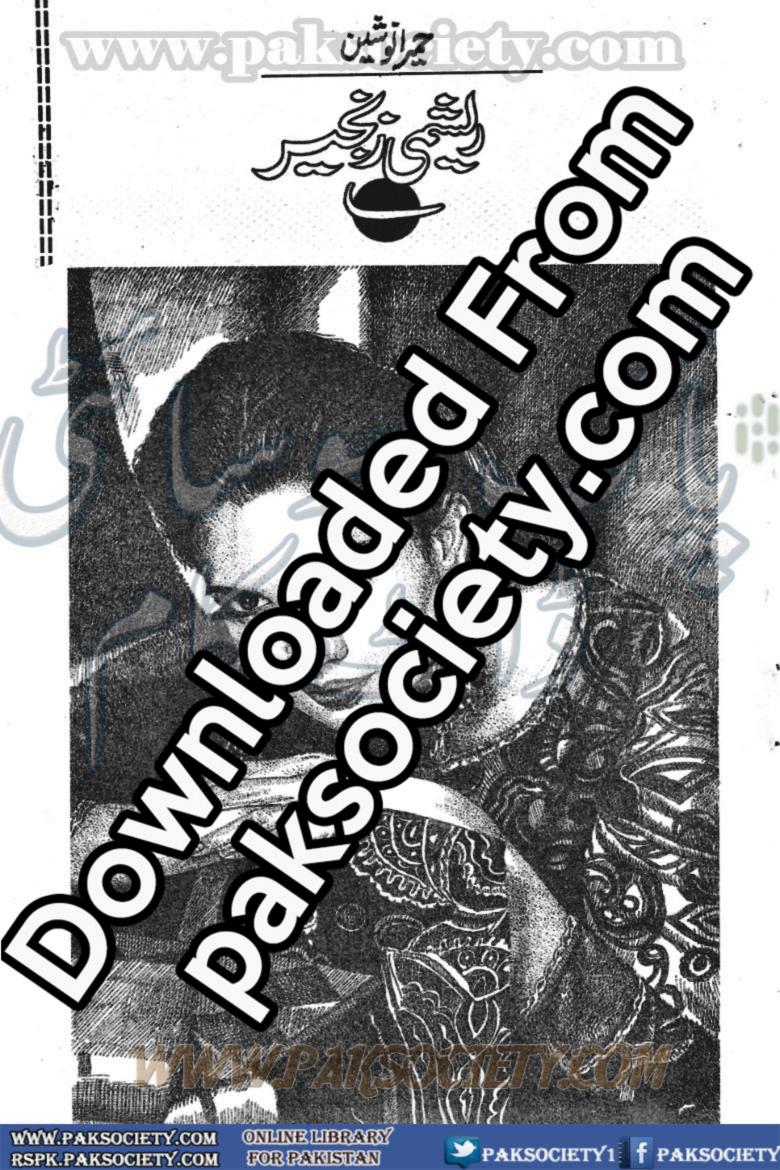

سنجير كى ومتانت كاحسن ان كى شخصيت كوبهت بارعب ینا کر رکھتا ہے۔ آج کل کے مردول کی طرح م مجیج مورے و نظریاز نہیں کہ جن کی نظریں اپنی جگہ پر تھرتیں ہی نہیں ہمیشہ دائیں بائیں اوپر یکنچے محرک

رہتی ہیں۔ بفول آپائے «شکر کرد کوئی نظمیاز شوہر نہیں ملااپی نظری حفاظت کرناجانتاہے۔"

ومبونه نظري حفاظت اليي بهي كيا نظري جفاظت كربيوى كأتمتما ياروب اورحس بلاخيزي بمى نظرچرا كرر كھے بمجھى تو تعريف كے دو بول اور تظروں میں خمار کھول کے بیوی کے دل کوخوش کردے۔اس سونیا کودیکھو مبح سے شام تک کیسی بھی سنوری رہتی ہے 'کتنے تک سک سے تیار ہو کرر ہتی ہے شوہرجب تعریف کر ماہے توساری محنت وصول موجاتی ہے۔ میں غصے میں ہادی کے گیڑے جھکے سے ا بارنے گی وہ بے جارہ ان حملوں سے محبرا کررونے لگا۔ آیا میری طرف اسف بحرى نگامول سے ديكھنے لگيں۔ " پھرونى رونا..." وەجىسے ميرى ان باتوں سے چراكى

وسونیا چھڑی چھانگ ہے دان رات اسیے اوپر ہی توجہ نہیں دے کی توسارا دن کیا کرے گی تم اپناسونیا سے تقابل کرنا چھوڑ وو۔ ایسے کھر اور ایسے شوہر کی طرف ویکھو۔ شوہر تمهاری گھر گر استی اور تم ہے خوش ہے تو حمہیں اور کیا جاہیے۔ اور مجھے یہ بناؤ کیا تہمارے شوہرنے بھی مہنیں بناؤ سنگارے منع کیا ہے جوتم یوں سرجھاڑمنہ پھاڑ پھرتی ہو۔" آیا میرے ہاتھ سے ہادی کے گیڑے چھین کرخود پہنانے لکیں اور جھے کلیلی نگاہوں سے مورا۔

"منع نہیں کیا تو مجھی کما بھی نہیں ۔۔شادی کے اوائل دنول مين ميں جب بيار ہوتی تھی تو کيا انہيں " یادہے آپ کووہ واقعہ جو میں نے ہی مون سے

تاشيتى نيبل يرتبن نفوس موجود يخ اور نتيول ہی خامشی ہے ناشتا کرنے میں موضح میں نے اپنا سلائس خم كرك جلدي سے محبوب كے ليے كب میں چائے انڈیلی اور ان کی طرف کھے کادی۔ انہوں نے خامشی سے جائے کا کب لیوں سے لگالیا۔ "فرحت آيا أور نبيل بهائي دويسر تك پهنچ جائين گے۔"انہوں نے برسی بمن کانام لیا۔ وان کے چنچ سے پہلے ہر چیز ریڈی مولی

ہیں۔ "جی اچھا۔" کرم کرمیں نے ٹیبل پرسے ناشنے کے " برن سمینے شروع کیے۔ ارم اٹھ کرئی دی کے سامنے جا بیٹی اور محبوب گاڑی کی جانی لے کر گیٹ کی طرف روانہ ہوئے میں بھی ان عم پیچھے سر جھکائے چل دی میں نے کیٹ کھولاوہ گاڑی زن سے باہرتکال کے منے اور میں دھڑاک سے گیٹ بند کرکے بربیراتی ہوئی اندر کی جانب چل دی۔

وبہوہنسہ بتا نہیں کس فتم کے مجازی خداسے واسط مرا ہے۔ ایک وہ سونیا ہے جو شوہر کی بانہوں کے طلقے میں رہتی ہے اور یہاں شوہر کی بے رخی نے المحمول ميں حلقول نے براؤ ڈال رکھا ہے۔ آہ! كيسى خوش نصيب موتى بين ده يويان جو شومرول كي تظرون کے حصار میں رہتی ہیں۔" میرا دل محبوب کی بے اعتنائي يرتزب رباتفاي

وكاش ... نام كاي كهدان كي شخصيت يراثر يرم جا آلة آج میرا بھی دل اور چرو سونیا کی طرح کھلا کھلا اور

میں نے تواب ان کا نام لے کر پکار نامھی چھوڑویا ہے۔بانل کے بابا 'ہادی کے بابائی کمہ کر مخاطب کرتی ہوں۔ یہی نام ان کی شخصیت پر چیاہے ،جوانی میں بھی بڑھی و سنجیدہ روح سائی ہوئی تھی۔ ہونٹ ہمشہ ظلمو

سے وانت چباتے ہوئے انہوں نے آہستگی سے میرے ہاتھوں سے چوٹیاں آثاریں اور رومال میں باندھ کرجیب میں رکھ لیں۔

سارے حسین رومینس کا بیڑہ غرق کرکے رکھ دیا۔ میں جوان کی نظروں کو اپنے چرے پر مجلتاد کھے کران کی محبت خیال کررہی تھی اس کا سبب میری بے وقوفی تھا۔ مل میں سارے خواب تو ڑوالے۔ وہ وقت یاد کرکے سے میں میری بلکوں کے کوشے نمناک ہوگئے۔

دان باتوں کو نہ بھولنا ساری عمرسینے سے چمٹا کر رکھنا۔ شکر کرونم ہے وقوف کو سمجھ دارانسان مل گیا۔ ورنہ دو ہے وقوف پتانہیں اپنی زندگیوں کومشکلات کے کس موڑ پر لے جاتے ' یہ نہ بھی یاد کرنا کہ ذراجو تہماری طبیعت خراب ہو بچوں کو ناشتا تک بٹاکردے گا۔ راتوں کواٹھ کرہادی کافیڈر کون بٹاکرد تا ہے گا سااییا شوہر ہے جو بیوی کے استے آرام کاخیال رکھے گا یہ اچھاتی نہ بھی یاد کرنا۔ '' آپائے کڑے تیوںوں سے بہ اچھاتی نہ بھی یاد کرنا۔ '' آپائے کڑے تیوںوں سے جھے گھوراتو بیں نظریں چراگئی۔

دریہ بینا جھوڑ دواب تم اب بی نہیں ہودد بچوں کی ماں ہو نس چیز کی کمی دی ہے تہیں محبوب نے۔ عزت مان اعتاد سب بچھ تو تہیں دیا ہوا ہے اور کیا چاہیے تہیں۔ خاندان بھر میں تنہاری پرسکون وزرگی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔"

ومعزت 'مان 'اعتماد کے ساتھ عورت کو محبت و توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اس خشک بندے میں مرے ہے ہی نہیں۔"

وناشكرى مت كرو- مرداس عورت كوعزت ديتا ب جس سے محبت كريا ہے كيدبات الين بھس بھرك دماغ ميں بھالو۔" آيا جانے كے ليے اٹھ كھڑى موسم سے

و گھڑی ہیں تو چلی و گھڑی بہن کے پاس آگر سوچتی ہوں کوئی اپنا دکھ سکھ کمہ لول مگریماں بہن کو ایپ ہی خود ساختہ د کھڑے سنانے کی فرصت نہیں' ایک ہی نقطے پر سوئی المجکی ہوئی ہے کبھی آگے نہیں سرکے گی۔''گیٹ سے نگلتے بھی وہ چارہا تیں سناکر والسي برسنايا تفا-"
" النسبه المساوت مودفعه كاسنايا مواقصه المحيى طرح ذبن نشين ہے مكرميري بهن تم اب اسے بھول جاؤلو احجا ہے۔"

" كيسي كي بحول جاؤل ..." من في كرب

''کتے دلکش نظاروں میں ہماری گاڑی روال دوال مقی شادی کے ابتدائی دن۔ میال ہوی ہی مون کے لیے روانہ 'پرفسوں ماحول' دل کھلے کھلے۔ ایسے میں بار محبوب کامیری طرف دیکھنا بچھے کس قدر محور کردہا تھا کوئی میری دل سے بوچھتا۔ ان کی نظریں بھی میری گوری کلا میوں کی طرف الحقیں اور بھی صبیح چرے کوری کلا میوں کی طرف محموں کردن کی طرف مہری نگاہوں نے میری بلکوں کی جھالروں کوچھکانے پر مجبور کردیا تھا۔ میرے لبول پر بردی دل آویز و دلکش مسکر اہما تھی۔ وہ میری خوب صورتی سے نظرچر ابھی مسکر اہما تھی۔ وہ میری خوب صورتی سے نظرچر ابھی مسلم تھی۔ وہ میری خوب صورتی سے نظرچر ابھی مسلم تھی۔ وہ میری خوب صورتی سے نظرچر ابھی مسلم تھی۔ وہ میری خوب صورتی سے نظرچر ابھی مسلم تھی۔ وہ میری خوب صورتی سے نظرچر ابھی مسلم تھی۔ میں حسن و زیبائی کے تمام تیرو ترکش مسلم تھی۔

کن آنھیوں سے میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا' گراس کا دھیان مکمل ڈرائیونگ کی طرف تھا۔ محبوب کی چشمان ساحر میرے ہاتھوں و چرے پر مجسل رہی تھیں۔ نگاہ یار کی نظروں کے طواف سے میرے دل کی حالت دگرگوں تھی۔

''یہ جو ڈیاں اور کلے میں جونیکلس ہے گولڈ کا ہے
تا۔''ان کے سوال پر میں نے اثبات میں کردن ہلائی۔
''یہ میں نے بردے شوق سے بنوائی تھیں۔اس کا
ڈیز ائن دیکھیں کس قدر خوب صورت ہے۔'' میں
نے مسکراتے ہوئے اپنی چو ڈیوں پر ہاتھ پھیرا۔
'' بے وقوف… تم تو بالکل عقل سے پیدل ہو۔''
محبوب کے جملے 'میری مخمور آگا ہوں کو یک دم پوری
طرح واکر گئے۔ 'مجھلا سفر میں گولڈ بہن کر آنے کی کیا
ضرورت تھی۔ پتا بھی ہے حالات کس طرح کے ہیں۔
ضرورت تھی۔ پتا بھی ہے حالات کس طرح کے ہیں۔
آج کل خالی جان لے کر گھرے نکلتے ہوئے دھر کالگا

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



مجھے۔لگا کے گئیں۔ خصراتا کے گئیں۔ نے تناوی کے اوا کل دنوں میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔

المعرور المعرور بن المعرول كرو المحرور بن المعرور بن المعرور المعر

کر آچلاگیا۔ ایبانہیں تھاکہ وہ میراخیال نہیں رکھتے تھے میری ہر ضرورت کو بنا کے جان کیتے۔ اکثر شائبگ پر لے جاتے ای کے گھر جانے پر بھی روک ٹوک نہ کی۔ آپا کا گھرچند گلیاں چھوڑ کر تھاوہ اکثر جلی آئیں توخندہ پیشانی سے ملتے مگر خندہ اب نہ ہونے کی جیے قسم کھار کھی تھی اور اس دن کے واقعہ نے تو محبوب سے میرے شکوؤں میں مزیدا ضافہ کردیا تھا۔

کالے بادلوں نے پورے آسان پر قبضہ جمالیا تھا اور کالے بادلوں نے پورے آسان پر قبضہ جمالیا تھا اور کھوں میں اندلوں نے پورے آسان پر قبضہ جمالیا تھا اور کھوں میں اندلے کھی ان جاری کھی آئی۔ ارم کچن ٹیل پکوڑے بنانے کھی ان جاری کی جائے پکوڑوں کی جائے پکوڑوں میں دلچی تھی۔ میراشدت سے دل چاہا کہ اس وقت محبوب کی گاڑی کا ہاران انجوائے کریں پچھ محبوب کی گاڑی کا ہاران سائی دیا۔ میں نے خوشی اور سے ادھر میں نے سوچا اور سے سرشار جلدی سے گیٹ کھولا وہ گاڑی اندر لے اور محبوب کی گاڑی کا ہاران سائی دیا۔ میں نے خوشی آئے اس سے قبل کہ وہ اندر کی جانب قدم برجھاتے ہیں دلکشی سے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کرلان کی مست لے جانے گئی۔ ساتھ ہی میں نے پارش کے جرب پر قطرے پر مست کے جانے گئی۔ ساتھ ہی میں نے پارش کے جرب پر مست کے جانے گئی۔ ساتھ ہی میں ان کے سامنے کھڑی تھی جھوٹ کو ان کے چرب پر شکل کے جرب پر میں ان کے سامنے کھڑی تھی میں گئیں۔ میں گئی۔ میں کی منتظر تھی ان کا ہاتھ میری طرف محبوب کی نگاہیں میرے سراپے سے الجھے میری طرف کی میں۔ میں کی منتظر تھی ان کا ہاتھ میری طرف کی میں۔ میں کی منتظر تھی ان کا ہاتھ میری طرف کی میں۔ میراپے سے الجھے میری طرف کی میں۔ میں کی منتظر تھی ان کا ہاتھ میری طرف کی میں۔ میں کی منتظر تھی ان کا ہاتھ میری طرف کیں گئیں۔ میں کی منتظر تھی ان کا ہاتھ میری طرف کیں گئیں۔ میں آس کا ہاتھ میری طرف کی میں۔ میرس آس کا ہاتھ میری طرف کیں گئیں۔ میرس آس کا دھڑ کہی گئیں۔ میں میرس آس کا دیو جھل پکلیں۔ میرس آس کا دیو جھل پکلیں۔

محبوب سے میری شادی کوپانچواں برس تھا۔ ہیں ابھی پڑھ رہی تھی انٹرمیڈیٹ کے ایکزام دے کر ذرکت کے ایکزام دے کر ذرکت کے انگرام دے کر درکت کے انگرام دے کر درکت کی تھی۔ ہیرو ہیروئن کی نوک جھوک کر دوائنگ جھلے میرے ہونٹول پر مسکان اور دل ہیں مرحم کھنیٹال جھوں کی مستی میری آنھوں ہیں کئی خوش رنگ آنھوں میں کئی خوش رنگ خواب بن جاتی۔ ای انٹامیں آپا محبوب کارشتہ لے کر وارد ہو گئیں۔

اکلو تا آرکا والدین اپنابدی گھرروانہ ہو چکے تھے،
و بینیں شادی شدہ ایک بین کنواری اڑکے کا اپنا
برنس الی آسودگی خوب صورتی و شرافت کا مرقع۔
ای ابونے ہال کرنے میں ذراویر نہ لگائی اور میں نے
تصویر دیکھتے ہی اپنے ول میں اسے ہیروں کی حیثیت

دے گرخودہیروئن بن گئی۔
روزشام کو خوابول کے گرمیں تیار ہوکراپے ہیرو
کے ساتھ ہائیک پر نکل جائی۔ میرے ہیرو کی مخبور
نگاہیں جھے نظریں جھکانے پر مجبور کردیش لب گلاب
بخ رہنے اور دل شاداب جمن کی طرح کھلا رہتا۔ول
کی خالی ذمین پر محبت کی فصل کاشت کرنے والا آگیا تھا
مگر میری مسکر اہٹیں اس وقت ابھر کر معدوم ہو گئیں
جب شادی کے چند دان بعد میں نے کھلکھلاتے
ہوئے ابنا سر محبوب کے کندھے پر رکھا تو انہوں نے
ہوئے ابنا سر محبوب کے کندھے پر رکھا تو انہوں نے
ہوئے ابنا سر محبوب کے کندھے پر رکھا تو انہوں نے
ہوئے ابنا سر محبوب کے کندھے پر رکھا تو انہوں نے
ہوئے ابنا سر محبوب کے کندھے پر رکھا تو انہوں نے
ہوئے ابنا سر محبوب کے کندھے پر رکھا تو انہوں نے
ہوئے ابنا سر محبوب کے کندھے پر رکھا تو انہوں نے
ہوئے ابنا سر محبوب کے کندھے پر محلے سے پیچھے

" دی کھ ہوش کرو' دروازہ کھلا ہے ارم گھر ہے۔ تہمارے بیبلند قبقے من کروہ کیاسو ہے گ۔" د'یمی کہ میرے بھیا بھابھی اپنے لا نُف سے بے پناہ خوش ہیں اور زندگی ہنتے مسکرائے گزر رہی ہے۔" میں نے ایک اواسے کہتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑلیا میں ان کے پھیلتے لب اور کسی شوخ جملے وجسارت کی

مند کرن 262 جوری 2017 <u>کی دری 2017 کی</u>

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

المرسة بي الراسة من من الكول سے باہر بارش من من من الكول سے برسات جاري ہو جي من من سرق صرف النا تفاكہ باہر كي بارش ول كوسكون بخش رہى تنى الكول كى برسات ول وروح بر آبلے برسارہی تھی اور آئكھوں كى برسات ول وروح بر آبلے برسارہی تھی۔اس دن کے بعد مجھے بارش كى منھاس بھیكى لگنے گئی میرے ول کے لطیف جذ ہے سرو پڑ گئے۔ جب بھی آسان نے بادلوں كا بیرائین او ڈھائیس نظریں چرائی۔ بادلوں كا بیرائین او ڈھائیس نظریں چرائی۔

میرا رومانئے ہیرو خشک مزاج شوہر کا روپ دھارے چلبلی ہیروئن کو سنجیدگی کا پیرائن اوڑھانے کے دریے تھا اور وہ اس کوشش میں بھرپور کامیاب

باذل اور ہادی اس سنجیدگی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے آگئے کہ اب توجھ پر ہیروئن بننے پر پکی قد غن لگ چکی تقی۔جس عمر میں لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں میں وہ بچوں کو سنبھالے اپنے ریکمین خواب سینٹ کر رکھ چکی تھی۔

جس روپ میں مجھے محبوب کھنا چاہتے تھے میں دوپ مکمل دھار چی تھی سنجیدگی و متانت مجھ میں اپنی کوٹ کر بھری کہ میں محبوب کی موجودگی میں اپنے لیوں کو بھیلنے کی چنداں جرات نہ دیتی۔ ارم جب تک موجود رہی میں کمرے سے باہراس مخص سے انجان میں رہی۔ ایک حد فاضل ہم دونوں کے درمیان ہمشہ کر کاش! میرا ہیرو بجھے گھری نظروں سے دیکھے اور میں کہ کاش! میرا ہیرو بجھے گھری نظروں سے دیکھے اور میں کہ کاش! میرا ہیرو بجھے گھری نظروں سے دیکھے اور میں کہ کاش! میرا ہیرو بجھے گھری نظروں سے دیکھے اور میں کہ کاش! میرا ہیرو بجھے گھری نظروں سے دیکھے اور میں لیا جاؤں مجھ سے روپ سنوار نے کی فرمائش کرے اور میں کھاکھالاتی اس کے سنگ لانگ ڈرائیو پر نکل جاؤں۔ مگروائے حسر آ!!

ارم کی شادی ہوئی تو دل میں بیہ خواہش مزید جڑ پکڑتی جارہی تھی اور اس کا اظہار میں آیا کے سامنے کردیتی' تو وہ میری عقل پر ماتم کرتی رہ جاتیں مجھے ہی رہ قدف کر دائنتر ہے۔

بھلا یہ خواہش کیاعقل سے مادرالڑ کیوں میں ہوتی اس تاریم بھی اس کی سیدا سنگر کو را ری

ہ ہیں جھر ہ رویں ہیں ہے گہ تم کتنی سطی حرکتیں دو جہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم کتنی سطی حرکتیں کرتی ہو۔"

دیس نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ بارش میں بھیلنے کی خواہش کا اظہار ہی تو کیا تھا۔" تکلیف کی شرت سے ہوئے ہوئے میں نے آسین اوپ شرت سے ہوئے ہوئے میں نے آسین اوپ کر کے اپنے بازو پر ان کی انگلیوں کے شبت نشان مجوب کی مختیوں پر سمن انگارہ ہوئے شھے میں سملانے گئی۔ اتنے جارجانہ رو یے باوجوداب بھی ول میں موہوم ہی امید تھی اس تکلیف کے باوجوداب بھی ول میں موہوم ہی امید تھی اس تکلیف کے احساس کو مثاوالیں مگر انہوں نے اس تکلیف کے احساس کو مثاوالیں مگر انہوں نے میں مری ہر آس وامید کوائے جاتے کہے کی نذر کردیا۔ اس طرف اٹھا میں وجہ جانے کے لیے میں نے اپنی نظریں ان کی طرف اٹھا میں۔

دجس وقت تم نے میرا ہاتھ پکڑ کراپنے بالوں کو میرے چرے پر جھٹکا دیا تھا اس دم ارم پکو ٹوں سے بھری پلیٹ نے کر داخلی دروازے تک آئی تھی گر تہماری اس گھٹیا حرکت پر وہ النے قدموں لوٹ گئی۔ بجھے کس قدر ندامت ہوئی گرتم توموسم انجوائے کرتی ساری حدیں بار کردہی تھیں۔

منہ میں میں کس طرح سمجھاؤں تہماری ناقص عقل میں میری بات کیوں نہیں ساتی کہ اسپناس گھٹیا رومینس کو کمرے کی حد تک محدود کرلو۔ آئندہ آگرارم کی موجودگی میں تم میرے استے قریب ہو نمیں توجھ سے کسی استھے رویے کی امید نہ رکھنا۔"اپنے کہیج کا سارا زہر میری ساعتوں میں اعتیار کروہ کمرے سے کیا ہوئی جارہی تھیں 'پتانہیں بچھے کیا ہورہاتھا ہمیں اپنی طبعت بھنے سے قاصر تھی۔ ابھی لیٹے دس مند بھی نہ گزرے تھے کہ گیٹ کی بیل نے میری مندی آنھوں کو کھولنے پر مجبور کردیا۔ دوں کو میں بھیکا ا

اداکرتے ہوئے تھام کرسائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ''کیا بات ہے تم ٹھیک تو ہو تمہارا چرہ مرجھایا ہوا لگ رہاہے بچھے۔۔''

''ہاں ٹھیک ہوں بس ذرا سر چکرا رہا تھا۔''میں اس کے قریب ہی صونے پر بیٹھ گئے۔

دوئم سناؤ آج تمهارا کیے آنا ہو گیاتم تو مرتوں شکل نہیں دیکھانیں میری بات پر اس کاچرہ پھیکا پڑ گیا۔ ''نواز برنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں تومیں نے سوچافا کدہ اٹھالیا جائے۔''

" دوکیوں ....؟ کیا تواز بھائی نے تہماری میرے گھر آنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ "میں نے بھنویں کا دیا

ور پر پوچھو کہ انہوں نے کس کس چیز پر پابندی نہیں لگائی۔ "آہ بھرتے ہوئے اس نے اپنا سرصوفے سے لگایا۔ بیس اسے بغور دیکھنے لگی اس کی آٹھوں میں نمی واضح تھی جیسے وہ پلکیں جھپک جھپک کراپنے اندر

وسونیاکیابات ہے تم بریشان ہو؟ تمهاری آ تھول

ہو چکی تھی۔ جبوہ کھلکھلاتی نوفل کے ہمراہ گر میں داخل ہوتی تومیں صرت سے اس کے چرے کو تکا کرتی۔

تفی خوش دکھائی دی تھی وہ نو فل کی ہمرای ہیں۔

نو فل اس کو محبت پاش نظموں سے دیکھا تو کتنے ہی حیا

میں اس کے چرے کو مزید دکاشی بخش دیتے اور وہ

نمال ہوجا تا میرے اندر جھنا کے سے پچھ ٹوٹ جا تا۔

محبوب میرے اس روپ کے خواہاں کیوں نہیں۔

کیا ہید دکاشی انہیں میرے چرے یہ دیکھنے کی کوئی چاہ

نہیں۔ ہمارے در میان ہیہ بے تکلفی و یہ خربت کیوں

نہیں۔ ہمارے در میان ہیہ بے تکلفی و یہ خربت کیوں

نہیں۔ کیا محبوب کے نزدیک شادی کا مقصد محض

نہیں۔ کیا محبوب کے نزدیک شادی کا مقصد محض

عورت کا کھر سنجھالنا مرد کی ضرورت پوری کرنا اور پچے

یالنا ہے۔

میں جب وہ گھرے نگلتے توشام تک ایما کوئی جملہ میں کانوں میں دس نہ گھولٹا 'جسے یاد کر کے ساراون مسکراہ نے میر ہے ہو نول پر رفصال رہے۔ میں شام کو بے بابی ہے ان کی واپسی کی منتظر رہتی مگر میری خواہشیں ہیشہ تشنہ ہی رہیں۔ بند پلکوں میں چھے خواب کمیں روپوش ہو گئے تھے پھیکی و بے کیف' سنجیدہ یودیوں و سنجیدہ جملوں میں میری ا دواجی زندگی محوسفر تھی۔ پہنا ہے

صبح سے میری طبیعت ناساز تھی۔ باذل کے اسکول اور محبوب کے دکان پر جانے کے بعد میں سلمندی سے بڑی رہی وی ہونے لگا۔
سے بڑی رہی دو پسر تک نمیر پچر بھی محسوس ہونے لگا۔
بورا گھر میری توجہ کا طالب تھا گر میں اپنے اندر اٹھنے تک کی ہمت نہ پارہی تھی۔ ہادی کے آگے کھلونوں کا فیصر ڈال دیا ۔ وہ جب تھک گیا تو 'وہیں کاربٹ پر آسے موجہ رہوگیا۔ اسے آسے خبر ہوگیا۔ اسے آسے موجہ کیا تو 'وہیں کاربٹ پر آسے مارسیٹر پر لٹاکر کمبل او ڈھایا۔ کلاک کی مارٹ نگاہ ڈالی۔

باذل کی اسکول سے چھٹی کا وقت ہورہا تھا۔ میں نے چاور کی اسکول سے چھٹی کا وقت ہورہا تھا۔ میں نے چاور کیا کہ کے اسکول کے چھٹی کی طرف ہے اسکول سے لاکر نوڈ از بنا کر دیے اور پھرلیٹ گئی۔ میری آئکھیں بند

سونیا آنگھیں موندے کے خودی کی کیفیت میں بولے جارہی تھی اور میرا چکرا ناسراس کی باتیں س کر مزید چکرا کر رہ گیا۔ بیہ کیسی تاشکری کررہی تھی وہ میری سمجھ سے بالا تھی۔

دوتم میری باتوں پر جیران ہورہی ہو۔" اس نے آنکھیں کھول دیں میری نگاہی جواس پر تھی تھیں ان میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے مسکرا کر پوچھا تو میں نے اثبات میں سملادیا۔وہ صور نے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور

ميرے بيروم برطائران نظروالي-

کمرہ بالکل آبے ترتیب ہورہا تھا ہادی کے کیڑے تک میں نے شبح سے چینج نہیں کیے تھے بیڈ شیٹ پر شکنیں پڑی تھیں۔ باذل کا یونیفارم ایک طرف پڑا تھا جوتے ادھرادھر بھرے ہوئے تھے تھے تھلونوں کا ڈھیر کمرے کو مزید رونق بخش رہا تھا۔ کمرے پر اس کی طائزانہ نگاہیں بچھے شرمندگی میں جاتا کیے دے رہی

دوسے کرے کی ڈسٹنگ بھی نہیں گا۔ "خوات سے وجہ سے کرے کی ڈسٹنگ بھی نہیں گا۔ "خوات سے کہتے ہوئے میں بازل کا یونیفار م بیڈ سے اٹھانے گئی تو اس نے میرے ہاتھ سے یونیفار م لیا اس پر اپنا ہاتھ بھیرا اور مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگالیا۔وہ آج بچھے ہی بھر کر شرمسار کرنے پر آمادہ نھی تھر وہ کھلونوں کی طرف متوجہ ہوگئی گایک ایک پھر وہ کھلونوں کی طرف متوجہ ہوگئی گایک ایک جران ہورہی تھی۔

دویں اپنے گھر میں ایسی ہی ہے تر بیبی دیکھنا چاہتی
ہوں جس کو عمیلتے سمیلتے میں ہلکان ہوجاؤں۔ بچوں کی
قلقاریاں ان کے تھلونے 'کپڑے کیسی فرحت بخشتے
ہیں کوئی میرے دل سے پوچھے۔ تم جانتی ہو بینش
میرے شوہرنے مجھے ان خوشیوں سے محروم رکھا ہوا
ہے۔ وہ چاہتا ہے میں مبح سے شام تک تک سک سے
تیار ہوں جب وہ گھر پر آئے تو میں میک اپ زوہ چرے
سے اس کا استقبال کروں' وہ مجھے اس ڈرسے کچن میں
سے اس کا استقبال کروں' وہ مجھے اس ڈرسے کچن میں
سے اس کا استقبال کروں' وہ مجھے اس ڈرسے کچن میں
سے اس کا استقبال کروں' وہ مجھے اس ڈرسے کچن میں

میں ہے کی کیدی جمیں نے اس کا ہاتھ تھام کیا تو وہ میرے کندھے سے لگ کر بلک پڑی ایسی ترب کردوئی کرد بھی نہیں سمجھ آرہی تھی میں اسے کیسے چپ کرداؤں۔ میں نے اٹھ کر بانی کا گلاس اس کے لیول سے لگایا۔ ذرا دیر بعد وہ سنجھلی تو میں نے اس اشک فشانی کاسب دریافت کرناچاہا۔

"اس حلیم میں تم کتنی بیاری لگ رہی ہو مکمل گھر گر ہستی۔" میرے بالوں تی لٹ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے چھوا تو میری آنکھیں تخیر سے تھیل گ

کئی۔

وقاس اجاڑ حلیے ہیں میں تہیں اچھی لگ رہی ہوں۔۔۔؟ یہ بھرے بال 'بے رونق چرو' ملکجے کپڑے' کیوں زاق اڑانے پر تلی ہو۔"شرمندگی نے بچھے کھیر رکھاتھا۔

"بہ حلیہ آیک مکمل گھر ملوعورت کا ہے تم اس گھر کی ملکہ لگ رہی ہو 'نہ کہ شوگیس میں سجاشو پیس۔" اس کی آنکھوں کی مجھتی جوت اور بات مجھے حیران کررہی تھی۔ دی امرطا

دسیری شادی کوجار برس ہوگئے بینش مگر نوازیے مجھے بھی گھری ملکہ نہیں بنے دیا میراد جوداس کے لیے شمع محفل ہے تم یقین کردگی میں ترستی ہوں اس دھلے چیرے کے لیے جس پر کسی غازے کی نہ نہ ہوجو میرا خقیقی چرو ہو' میں ترستی ہوں اپنے خوب صورت امریکن اسٹائل کچن میں کھڑی ہو کر پیننے میں شرابور کھانارا نے کے لیے۔

بیش میں چاہتی ہوں کہ میں ساراون گھری صفائی سخوائی کرتے ہوئے تھک جاؤں میرے کیڑے شکن الود و کرد آلود ہوں۔ پورا دن مجھے اپنے بال سمینے کی بھی فرصت نہ طے اور جب شام کونواز آئیں تو میں ان صفائی کی کھاتا بنایا میں بہت تھک گئی ہوں ' تو وہ مسکراتے ہوئے میرے سخت ہاتھوں کو لیوں کی مسکراتے ہوئے میرے سخت ہاتھوں کو لیوں کی خور نرمیاں بخشیں تو میری دن بھرکی مسکن کا فور

برانسان کی فطرت ہے جو پھے اسے حاصل ہوتا ہوداس پر قائع نہیں ہو آاس کی قدر نہیں کر آمزید کی تمنا 'اپنی ہے جاخواہوں کا حصول کی گئن دل میں موجزن ہی رہتی ہے ہیں حال میرا تھا۔ جب سک سونیا ہمار کشید کرتی محسوس ہوتی تھی ہر لچہ کھلی کلی وہ مجھے ہمار کشید کرتی محسوس ہوتی تھی ہر لچہ کھلی کلی وہ مجھے قوس قزس کا دلفریب رنگ لگا کرتی تھی جو دیکھنے والے لگ رہی تھی جس کے ساتھ خار بھی جڑے تھے اور ان خاروں سے وہ روز زخم زخم ہوتی تھی ہر زخم سے دکھائی نہ دینے والا خون رستا تھا۔ سوچوں میں خلطال میں جلدی جلدی کی سمیٹ کریا ہرلاؤ کے میں صوفے میں جلدی جلدی کی سمیٹ کریا ہرلاؤ کے میں صوفے میں جلدی جلدی کی سمیٹ کریا ہرلاؤ کے میں صوفے

ميں مٹر چھيلنے ميں مگن تھی جب محبوب بيار روم سے نکل کرلاؤ ج میں آئے تاجروں کی ہڑ مال تھی سو وکان بند تھی وہ پھربور نیند کے کراتھے تھے میں نے ان کی طرف دیکھاوہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہے تھے تكابول كانصادم موني يروه مسكراويد اورمير برابر صوفہ پر بیٹھ گئے۔ میں جھٹ گھرا کر اٹھ کھڑی ہوئی انهول نياتم بكر كريم جمع اين قريب بهاليا-"تم والیے مجرا کراٹھ کھڑی ہوئیں جیے کوئی نامحرم تمہارے بہلومیں آبیھا ہو۔ "ان کی کی بات برمیں نے شاکی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا ارم کی موجودگی میں میں ہیشہ کمرے سے باہران سے فاصلے پر رہی اور اب بیہ عادت اتن پختہ ہو چکی تھی کہ ارم کی شادی کے بعد بھی میں اس فاصلے کونہ یاف سکی۔ اب مجھے یہ دھڑکالگا رہتا تھا کہ مجھے سے الی کوئی حرکت سرزد ہو گئی تو محبوب کے جملے پھرے نہ کان کے ساتھ مل بھی چھید ڈالیں دیرہ شرم کو یجے برے

بہاندھ نہ آئے۔ بھلا وہ بھی کوئی عورت ہے جو بچن کی ملکہ نہ ہو۔ اور سب سے بڑھ کر جھے ماں کے رہنے کے رہنے کے رہنے کے رہنے کی اس فخص نے محروم رکھا ہوا ہے' اسے اپنے کرے میں ہے رہنان ہونا اسے کسی طور برداشت نہیں' ان کے لیے بریشان ہونا اسے کسی طور برداشت نہیں' وہ نہیں جاہتا کہ میری توجہ اس کے علاوہ کیسی اور کو طاق کیسی اور کو کان ان کی باتوں اور آوا نوں کے لیے جمعتی ہے میرے کان ان کی باتوں اور آوا نوں کے لیے جمعتی ہے میرے بواز مجھے میراحق کیوں نرسارہا میری ممتاکو کیوں ترسارہا ہیں۔ ناس نے سوئے ہوئے ہادی کو ماتھے کولیوں سے جموری برمیراول ترب اٹھا۔ ہیں۔ ناس نے سوئے ہوئے ہادی کو ماتھے کولیوں سے جھوا اس کی ممتاسے محرومی پر میراول ترب اٹھا۔

"وہ ڈر آ ہے ال بن کرمیرایہ سٹول فکو ہے ڈول ہوجائے گا۔اس کی بانہوں کے گفیرے میں برنسیار تی اٹینڈ کرتی ہوں تو میرے جسم کے نشیب و فراز پر غیر مردوں کی ستائشی نظریں پڑتی ہیں تو نواز کا سرتفاخر سے سی جا کہ ہوں۔ اپنچ چرے پر پڑتی ہے باک نگاہیں میرا چرو جھلسا دیتی ہیں 'نہ چاہے ہوئے بھی میں گناہ کی سرایے سے نفرت ہو چھے اپنے اس خوب صورت سرایے دجود سے یہ کہی جاہت ہے جواسیاں اپنے دجود سے یہ کہی جاہت ہے جواسیاں یوی کا تماشالگاتی ہے ۔ یہی جاہت ہے جواسیاں کے منصب پر بھی فائز نہیں ہوئے دیت۔ میں تھک پھی ہوں۔ ٹوٹ چی ہوں۔"

اس کی مزید بنائی گئی محرومیوں نے مجھے اندر سے
لرزاکر رکھ دیا۔ بظا ہر ہشاش بشاش نظر آنے والی سونیا
کی زندگی کتنی محرومیوں کاشکار تھی اس کا اندازہ مجھے
آج ہوا مجھے اپنی زندگی سے جو شکوے ہروقت رہتے
تضریب بے معنی لگنے لگے۔ سونیا کی زندگی قفس میں
گزر رہی تھی اور میں آزاد پنچھی کی طرح زندگی سے
لطف اندوز ہورہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آرہا تھا۔ اس
کے جانے کے بعد بھی میرے زبن سے اس کی باتیں
جہٹی رہیں تمیں اس کے بارے میں ناسف سے سوچی

ميرك كلابي كال بربائد مجيراته ميرى دحر كنيس منتشر واستناد نول تك مجھے اپنی حسین کم عمر ہوی کا سرایا تظری مبیس آیا۔ سوری یار!اس ختک مزاج و سنجیده بندے کے ساتھ مہیں اپنے خوابوں کوسلانا پڑا۔"وہ مرا ہاتھ بکڑ کر ہولے ہوئے سلارے تھے میری مخروطی الکلیاں ان کے مضبوط کرم ہاتھوں میں تھنسی المين- ميرك مات بر بيند حكف لكا مقيليان م ہو گئیں۔محبوب کا ایک مدت کے بعد اظہار مجھے مسحور رات کو بچوں کو آیا کے گھرچھوڑ کردہ مجھے ڈ زرر لے ميرامحبوب مجھے خوابوں كى رتكين دنيا ميں لے كيا جهال پر محبت اعتماد چاہتیں اور شرار تیں تھیں کینڈل لائث ویر کرتے ہوئے میرے بول پر بری شریطی مسكان مقى-كينزل كى لومجوب كى أنكھوں كى لوك ساہنے مدھم وکھائی دیے رہی تھی۔ان کے سحرا نگیز لفظ ميرے جارول اور رقص كررے تھے۔ آج مجھے میرا ہیرو مل کیا تھا جس کی نظریں اپنی ہیروئن کے دلکش سرایے ہے الجھ کردہ کی تھیں بجس كوندا طراف كابوش تفائد زمان كي روا- مرجم دونول کوجلد ہی ہوش میں آنارا۔ ویٹری کھنکارنے جمیں شرمندہ کردیا جو کھانے کے بعد کافی کا آرڈر سرو کرنے آیا تھا ہم دونوں ہی خفیفہ ہنس ویدے اور کافی کا کپ لبول سے لگالیا جس کا تلخ ذا كُفته بمارى زند كيول مين مضاس كھول رہاتھا۔ انلے بالبرجاناں فلك كے جاند تاروں سے میری د هرتی کے ذروں سے میا اور ک بلندی سے ا كي شرفته ا باه ركعوله ا به بطاحت

اب تومیں اس انظار میں تھی کہ کب محبوب جھے ہے بزركى كاليبل لكاكرميري تخصيت كومزيد سورينادس "ناشتا بنادول آپ کے لیے۔" میں نے تاشتا کے بمانے ان کے قریب سے المعناطال-ومناشتا بھی کرلیں سے پہلے اپنی زوجہ کے معصوم حن سے نظروں کوتوسیراب ہونےدو۔" اليا .... ؟ "ان ك لفظ محمد ير بم كي صورت يعظ تے میں ہو نقول کی طرح ان کا چہود تھے گی ان کی رماغی حالت برشبه ہونے لگا۔ کیا محبوب ابھی تک نیند کے خمار میں ہیں۔ نیند کے خمار میں بھی بدتو "دواور دوجار" کرتے سالی دیتے ہیں "ب فكرر موند توميرا دماغ خراب مواسي اورند اي مين نيند مين بول رمامون-"وه ميري سوچول كوروه دسیر ہے۔ کے کیا۔" د کمانو نهیں مگر سوچ تو رہی ہوں تا۔ "میں خفیف ور آہ!۔۔ انہوں نے سرد آہ بھری اور میرے کندھے ו אנמנו-" "تنهيس بتا ہے كل ميں آئى اسپيشلسٹ كے پاس ود کیوں۔ ؟ طبیعت تو تھیک ہے تا آپ کی مرمیں وردوغيروتونسي رہے لگا۔ "ميں نے ان كا مركند مع سے جدا کرے آ تھوں میں جھا تکا۔ "سرمين تونهين البيته ول مين وردر بيخ لگا تھيا۔ول میں اک کیک تھی چین تھی جو کچو کے لگاتی تھی سو میں سیدھا آ تھوں کے ڈاکٹر کے پاس کیا۔ "ان کی بے على بات يريس الجم كئي-" وْاكْرْ ف تصديق كروي كه



" میہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں ایم اے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے امتحان دے کر صبح شام نوكري كى تلاش ميس سرگردان تقي-مختلف ميشوا اوسر میں C.V بھی ڈراپ کی الیکن کسی سے کوئی میت جواب نه آیا۔ اس دوران سوجا که کیوں تا کسی سكول من بطور ميجر فرائض انجام دينا شروع كردول مين فيلي من سب كايد كمناكه تم منتقبل مي أيك ا چی محاتی بن سکتی ہوتم میں سیاس داویے کور کھنے کی سے معلق نوکری کی سمجھ ہے اس لیے اپنے پروفیشن سے متعلق نوکری کی تلاش جاري ركمو ، مجمع بقى لكاكه شايد ايمايى ہے اس کیے آئندہ کسی اور پروفیش کوجوائن کرنے کے تمام دروازے خود پر بند کر کیے "پھر کیا تھا زندگی روز کے معمول کے مطابق گرے کاموں میں صرف ہونے كى اس دوران مبحوشام كى دلتى كروتول في محصايك دلچب تجربے سے متعارف کروایا کہ دراصل جولوگ بالكل فارغ مول وبى سبست زياده مصوف موت

کسی خوشی کی تقریب میں پورا خاندان ایک ساتھ جمع ہوا تھا' کیکن پھرجب سب کے سارے کام آہت آہے میرے تاتوال کندھوں پر ہے کمہ کرلادو ہے گئے ا كه كران تم فارغ جوہو اس كيے بيد كام بھي تم كروواوروه كام بھى تم كردو بمحى كچن ميں سب كے من بيند مختلف پکوان بنائے میں مصوف رہتی تو بھی دھرسارے كرك اسرى كرفيزة عسارك كمريس كن نام کی آوازیں مختلف انداز میں لگائی جاتیں کرن میرے کے فریش جوس بناوو این چیا کے لیے پھیکا سالن بنانا' كن بول كے بھے كرے جست كى بار بر لكے ہيں ا بار لاؤ-ساراون كرك كامول كوكرت كزرجا آاور مجى يل دوبل آرام كرتے كى نظري جھ كود هو در ليتيں تو حیں اچھا فارغ ہو اس کیے آرام ہی کردگی اور میں الهيس حرت زده تكابول سے تكتے رہ جاتى كه ميں فارغ ہول؟

وأرجارك كمر بالخصوص مجصه مهمان نوازي كاشرف

بخف علے آئے تھے پہلے پہل سب کی آرنے بھے

بہت زیادہ خوش کردیا تھا کیونکہ ایک عرصے کے بعد

خير مهندي اور مايول كيون قريب آتے بي جھے دن میں تارے نظر آنے لگے بھی خالہ اور پھیو کے ساتھ بازار جانا پڑتا اور بھی گھرمیں رک کر شرارتی بچول کی فوج کوسنبھالتا ہر "اس سب صورت حال میں خُود كومهندي لكاية كى فرصت تك نه ملى مال البعة جن كومهندي لكائي تفي ان كولكات لكات حتات كب ميرب التحول يراينارنك جھوڑا تھا يتا ہي نہ چلائيہ سب

ہوا کچھ یوں کہ اچانک کزن کی شادی میں شرکت کے لیے پنجاب سے مهمانوں کا ایک میلہ افر آیا۔ مایا ابو اور ہمارا کھرچو نکہ ساتھ ساتھ تھااس کیے آدھے سے زیادہ رشتے دار ان کے ہاں تھسرے اور باقی کے رشتے دار جن میں پھیھو ان کی دو بیٹیاں ' چیا ان کی یوری قیملی اور نہ جانے دور قریب کے کتنے ہی رشتے



بحصائي حالت زارے خبروار كرنے كے ليے بجائے جا رہے ہوں کیونکہ میری حالت کام کرنے والی اسی کی صورت اختیار کر چکی تھی۔اب فوراسمیں نے اپنے مرے کی راہ لی اور تیار ہونے کے لیے چل دی۔ کیکن اس دوران بھی نہ جانے کتنے ہی کاموں کے احکامات مجھ بر صادر فرما دیے گئے تھے اور میں آئینے كے سامنے طنزيہ مسكرابث ليوں يرسجائے خودسے مخاطب کھڑی تھی کہ کرن کون کہتا ہے کہ تم فارغ ہو بلكه تم بي سب سے زيادہ مصوف ہوليكن كاش بيبات مصروف لوگ بھی صبحصیں جو کہ بالکل فارغ ہیں۔ توممندی کے دن تک کی روداد تھی۔شادی کے دن تو عجب تماثالگا رہائسی کو سوٹ کے ساتھ میچنگ کی چوٹیاں تلاش کرے دی اور بھی جائے کے کپتار كرنے كے ليے كن ميں بر تول كے ساتھ جنگ كرتے

اس سب صورت حال میں جھے اپنی تیاری کاموقع ہی نہ ملا اور ہارات آنے کو تھی میں اپنے بگڑے حلیہ کو تھیک کرنے کے بجائے گھرمیں تھیلے تمام سامان کو ان کی ترتیب دے رہی تھی کہ اجانگ گھر کے باہر دروازے سے دھول بجنے کی آواز میری ساعتوں سے فكرائي اور مجھے لگا كە دەھول كزن كى شادى ير نهيں بلك ماہنامہ گرن 269 جنوری

# مقابله آیند مقابله آیند و مقابله آیند و مقابله آیند و مقابله اور اور ماه و مقابله و

﴿ "برترن برسكون-" \* "ايخ آپ كوبيان كرس ؟" العلم المايت عصوالي براندر سي حساس اورد حم ودكوئى ايسادر جسنے آج بھى اپنے پنج كاڑے موے ہول آپ میں؟" "الله كاشكرب ايماكوني در سيس-" \* "آپ کی مزوری اور طاقت؟" 🖈 " ميري دوست آمنه ... اور ميري بمترين سوچیں۔" \* "آپ خوشگوار کھات کیے گزارتی ہیں؟" "كسى سے شيئر كر كے ياكى كوكوئى چيزدے كر-" والميكي نظر من دولت كي الميت؟" 🦟 " محورى مو تو فاقول كى نوبت -زياده مو تو ورد سر بس ضرورت کے مطابق ہو۔" \* "گمرآب کي نظريس؟" " برسکون جگه .... جنت کا مکرا "بهترین سرمایی ولا آپ بھول جاتی ہیں اور معاف کردی ہیں؟" "معاف توكردين مول كيكن بهولتي نهيس مول " \* "ائي كاميايول من كے حصد دار تھراتي ہيں؟" ر پہلے ای ال کواور اب ای بس اور نانی کو۔" کامیانی کیاہے آب کی نظر میں؟" نے ہمیں مشینوں کا مختاج کرکے کائل

"آپ کانام گھروالے کی نام سے پکارتے ہیں؟" الصى م اور كروالول في برك نام الصى م اور كروالول في برك نام ر مع ہوئے ہیں (نہ چھیڑملنگال نول) "جمعي آڀٽيا آينے نے آپ کھ کما؟" " آئینے کومیں اتنا تک کرتی اور بے جارے سے كهلواليتي بول كه من خوب صورت مول (آنم)-" \* "آپ کی سب سے قیمتی ملکیت؟" \* "ميري روش باكيزه سوچيس اور ميري دوست آمن " \* "این زندگی کے وشوار لمحات بیان کریں؟" جب میری ای کی وفات اور اب میرے جاچو مظرعباس کی بیاری عمیری زندگی کے بوے وشوار لمحات شار ہوتے ہیں۔" \* "آپ کے لیے محبت کیا ہے؟" \* "محبت شخصیت کو نکھار اعتماد اور و قار بخشتی ہے اور ول و روح کی تسکین کو اجاگر کرنے والا جذبہ ہے۔ اد "منتقبل قریب کامنصوبہ جس پر عمل کرنا آپ کی ترجي يلاثال و؟" الله كالله كالله كالما الما الله كالله كالمات بريقين ركمتى ہوں اور وہی بمترین منصوبوں کو پور آکرنے والا ہے۔" \* " پچھلے سال کی کامیاتی جس نے آپ کو مسرور کیا

🖈 "جناب مقابلے انجوائے کرتی ہوں اور خوف زدہ نىيى بوتى خون ندە كردى بول-' \* "متاثر كن كتاب مصنف مووى؟" الم المركتاب قرآن ياك مصنف باللم نديم مووى ﴿ "ميرے بَعَالَى حسن اور بسن الفت." ﴿ "كوئى الىي شكست جو آپ كو آج بھى اداس كردي ، 🖈 "نبیں ایسی کوئی نہیں۔ فکست کیتی نہیں دی \* " كوئى شخصيت يا كسى كى حاصل كى موتى كاميالى جسنے آپ کوحمد میں متلاکیا ہو؟" ﴿ " کی آل کوائی بنی سے پیار کرتے دیکھ کر حید تو نمیں لیکن تفقی محسوس ہوتی ہے۔" \* "مطالعه کی انمیت آپ کی نظر میں؟" ا وقت الرف كالمترين طريقه- معلوات كا \* وو آپ کی زندگی کی فلاسٹی جو آپ اینے علم اور جربے ممارت میں استعال کرتی ہو؟" 🖈 "كى مقصد كے حصول من كى كئى محنت كوشش کانام زندگی ہے۔" \* "آپ کی پندیدہ شخصیت؟" المرع جاچو مظهر عباس اور مولانا طارق \* "مارایاکتان ساراکاساراخوب صورت ہے آپ كاخاص يبنديده مقام؟" 🖈 "مرى اور راولينڈى-"

🖈 "سائنس نے ہمیں کال نہیں بلکہ وقت کی قدر سکھائی ہے کیکن قدر وہی جانتے ہیں جنہیں احساس ہو تاہے" \* "کوئی عجیب خواہش یا خواہِ ؟" \* "جى بدى خواہش ہے كہ كنى طريقے سے جاچوكى باری نکال کرسمندر میں پھینک آول اور خواب کہ سلطان صلاح الدين ايوني كے ساتھ و نركروں ہے نہ \* "بر کھارت کو کیے انجوائے کرتی ہیں؟" 🖈 " پکوڑے بنا کراور جب تک پکوڑے نہ بناؤل " آپ جو بی ده بند موتی توکیا موتنس؟" \* "ميں کھ جي شيں موں اور کھ جي نہ موتى -" \* "آپ بهت اجها محسوس کرتی ہیں جب؟" \* "جب کوئی جھے پیارے بلا ماہے یا کوئی اجھا کام \* "آپ کوکیاچیزمتاثر کرتی ہے؟" 🖈 "مجھے سادہ خوب صورت چرے اور معصوم میج اوران کی معصوم حرکتیں۔" \* دو کیا آپ نے وہ سب کھیا لیا ہے جو پانا جا ہی ﴿ "جَى كِهِ بِاللَّا بِ اور كِه ربتا بِ اور الله تعالى وه \* "ابی ایک خوبی اور خامی جو آپ کو مطمئن اور المنوني بيركم جوبات ول من مووي زبان يرموتي ہے اور خانی تمازی بابند نہیں ہوں (افسوس)۔ "كوني ايباوا قعه جو آج بھي شرمنده کرديتا ہو؟" ند کا شکرہے ایسا کوئی نہیں جس سے شرمندہ جاتى بى ؟



(مرقاة شرح مفكوة ملاعلى قادرى جلد ٢صفحه ٥٨٣) آیت الکری جس گھر میں پڑھی جائے جن اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے۔ (ترزى الترعيب والتربيب جلد ٢ صفحه ١٣٣) حضرت عائشه مديقه رضى اللد تعالى عنهاس روايت بكرايك مخض ني كريم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور شکایت کی گھر میں کسی چخ من برکت نہیں ہوتی۔حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا که تم آیت الکری نہیں پڑھتے جس کھاتے اور سالن برتم آیت الکری بڑھ لوکے اللہ تعالی اس کھانے اور سالن میں برکت وے گا۔ (تفييردرمنشورجلد٣٢٣)

نمازجنازه ميں شرکت کرنا الكفنؤ كے بازار من أيك غريب درزي كى دكان تقى

جو ہرجنازے میں شرکت کے لیے دکان بند کرویا کر ما تفا-لوكول\_في كما-

"اس طرح روز روزجنازے پر جانے ہے آپ کے كاروبار كاحرج موموكا؟"كيفلكا-

وعلاء سے سناہے کہ جب کوئی مخص کسی مسلمان کے جنازے پر جا تا ہے توکل کواس کے جنازے پر بھی لوگوں کا ہجوم ہو گا۔ میں غریب ہوں 'نہ زیادہ لوگ مجھے جانے ہیں تو میرے جنازے پر کون آئے گا۔اس کیے کمان کاحق سمجھ کریڑھتا ہوں اور دو سرا ہے کہ أيد كل كو مجھے بھى كوئى كاندھا دينے والا مل

الله كي شان ويكسين 1902ء مين مولانا · لکھنے ی صاحب کا انتقال ہوا۔ ریڈیو پر بتلایا

ترجمہ:اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود ملیں ہیشہ زندہ ہے سب کو سنجھالنے والا ہے۔ سیس آتی اس کو او تھ اورنہ نیند۔اس کا ہے جو کھے آسانوں میں ہے اور جو چھے زمن میں ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کرے اس کیاں سوائے اس کی اجازت کے وہ جانتا ہے جو کھ ان (لوگوں) کے سامنے ہے اور جو کھ ان کے بحصے ہے اور نہیں وہ احاطہ کرسکتے کسی چیز کااس کے علم میں ہے مرساتھ اس چیز کے جودہ جا ہے۔ تھیرلیا ہے اس کی کرس نے آسانوں کواور زشن کواور مبیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت اور وہ وہ بلند تر نهایت عظمت والاي

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جو تحض ہر فرض کے بعد آیت الکری پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے (یعنی اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف مرنےی کی درے)

نسائى ابن حبان ابن السيء عن الى اماعة البااصلى رضى الله تعالى عنه)

أيك اور حديث ميں ہے كہ أيك فرض نماز كے بعد آیت الکری پڑھ لینے سے دوسری نماز تک اللہ کی

ىن بن على رضى الله تعالى عنه) کے آس ماس کے اہل خانہ کوامن دیتا

کیا اخبارات میں جنازے کی خبروی گئی۔جنازے کے وفت لا كھوں كا مجمع تقيا بھر بھى بہت سے لوگ ان كاجنازه یر صفے سے محروم رہ گئے۔جب جنازہ گاہ میں ان کی نماز جنازه حتم مونى تواسى وفت جنازه كاهيس أيك ومسراجنازه واخل موأاور اعلان موا

"أيك اورعاجز مسلمان كاجنازه يزه جائيس" ووستول! ووسراجنازہ اس درزی کا تھا مولانا کے جنازے کے سب لوگ برے برے اللہ والے علماء کرام سب نے اس درزی کا جنازہ پڑھا اور پہلے جنازے سے جولوگ رہ گئے تھے وہ بھی اس میں شامل مو محتے۔ اس غریب درزی کا جنازہ تو مولانا کے جنازہ سے بھی بور کر نکلا اللہ پاک نے اس درزی بات بوری كركاس كىلاج ركھائى۔

اقرامتاز.... سركودها 1- خدا اور موت كويا در كھواور آئي نيكي اور دوسرے ك بدي كو بحول جاؤ- (حضرت حكيم لقمان) 2۔ اگر کسی قوم کوبغیر جنگ کے محکست دین ہواواس کے نوجوانوں میں قحاشی پھیلادو۔ (سلطان صلاح الدین

3 جنگ میں اخلاقی تو تیں تین چو تفائی اہمیت رکھتی ہیں مادی قوت کا رول صرف آیک چو تھائی ہے (پولین

4 مصيبت ميس آرام كى تلاش مصيبت كوتر في دين ہے-(حضرت امام جعفرصادق) 5۔ یہ عارضی زندگی در حقیقت آپ کے اخلاق کا امتخان ہے اور اس امتخان کاسب سے بردامیدان آپ

كاليناكم ب- (جاويداحد عامري)

رب وا کھوج کھرانہ کھا' سحدے کر کر ہارے

طمعے شاہ! رب اوہنول ملسی جیہڑا اینے لفس نول

امرتسر كاليك بيمه ايجنث ايك غيرشادي شده آدي سے ملا اور بیمہ زندگی کی اہمیت جماتے ہوئے بولے "مرآبِ بيمه پاليسي لے ليس آپ كيال بجوں كوكس روزدولا كه روب ميمشت مليس كي توكتني فوش مول

آدمی نے کما۔ دو آج رات میں اس معلی طے پر غور كرول كا- كل صبح من اين اراده سے حميس آگاه

دوسرى مبح بيمه الجنث حاضر مواتووه فمخص بولا میں نے غور کرلیا ہے واقعی بد نفع بخش اسکیم

بمدا يجنث نے خوش مو كرفارم تكالا اور اس مخص ہے اس پر دستخط کرنے کو کہا۔ اس نے کچھ سوچ کر کما۔ وایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بال نے مجھے آپ دیں گیا آپ کی ممینی دے گی؟"

سكندر اعظم ايي فوج كے ساتھ مسلسل آ كے بردھ رباتفا وه ملك يرملك فتح كرربا تفااوراين راستي آنےوالی ہرر کاوٹ کو مجل رہا تھا۔اس کی خواہش تھی كه وه سارى دنيا كو فتح كركي اور فاح عالم كهلات\_اس ووران وہ ایک سمندر کے کنارے پہنجا تو ویکھا کہ درولیش رائے میں آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔سکندر نے ان سے کما۔ "راستہ چھو ڈو میری فوج بہال سے

درولیش نے سراٹھا کر سکندر کو دیکھا اور پھراس طرح آنکھیں بند کرلیں۔ سکندر اپنے کھوڑے سے اترا اور تلوار نکالی اور دردلیش کی طرف بردھتے ہوئے کرجا۔ وحتم نے میرا علم نہیں مانا۔" ورولیش نے كندرغص بيباولامين ودسكندراعظم مول-كياتم

بحص نهیں جانے؟ آو حی دنیا فتح کرچکا ہوں۔" "أدهى دنياتم فيح كريك مواب كيا كروك؟" قرضہ دینے والی ایک مینی نے اخبار میں اشتہار دردلیشنے نرم کہج میں ہوچھا۔ "باقی آدھی دنیا بھی فتح کروں گا۔"سکندرنے اکڑ کر كروايا " آب كيول بريشان بي اين وستول سے قرضہ نہ لیں۔ ہم سے لیں دونوں کے فرق کو سمجھیں۔ آپ کے دوست آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ہم آپ کو واس کے بعد کیا کروگے؟" ورویش کا سوال الگلا بھی سیں چھوڑیں کے۔" (ارمایی سرفرانید. نامعلوم) " پھر آرام سے بیٹھ کر حکومت کروں گا۔" سکندر کا ومعوت کے معنی فنا کے نہیں ہیں کہ آدمی موت ونتم اتنا کچھ کرنے کے بعد آرام سے بیٹھوں گے، آنے بعد فناہو کیایا ختم ہو گیا۔ایسانتیں بلکہ موت کے مرمیں تو ابھی آرام سے بیٹھا ہوں بمترہ کہ تم بھی آرام سے بیٹھ جاؤ۔ "درولیش نے کما تو سکندر ہکا بکارہ معن معن معقل موجائے کے ہیں اس دارے اس دار میں اس جمال سے اس جمال میں اوانقال ایک وار سے دوسرے داری طرف ایک عالم سے دوسرے عالم کی ثناشزاد... کراچی طرف بيرتومو تأرب كالمحرانسان مث جائي نهيل حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہوسکتا اس کیے میں کما کر تاہوں کہ انسان ا زلی تو نہیں صالح وشائستہ افراد کے ساتھ نشست و لیکن ابدی ضرورہے"موت کااصل مقصدیہ ہے کہ برخواست شاکنتگی کی دعوت دیتی ہے۔ این تاخوش گوار مقدمات پر راضی رمنالیقین کاسب اس كے ذريعے عبرت حاصل كى جائے اور ايے اخيروفت كوياد كياجائ (جوا بر حكمت الفوظات حكيم الاسلام) 🖈 خردار گنامول برخوش به مونا کیونکه گنامول بر حافظه رمله مشاق .... حاصل بور خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ عظیم الم مومن الني كنامول سے توب كى طرف جلدى نیاسال مبارک ہو كرتاب اور حرام چيزون سے مند مو ثليتا ہے۔ ايناته يادون كى برسات سيده بنت زمراسيكرد ايكا أوردعاؤل كى سوغاب أنسويل سديد أتكمول من رستين أنسوول كي بيش مماخزان لثاتي درياين ... قطره قطره بستين موتی ہیں۔جوایک دوسرے سے بڑے ہوتے بمارے کیے خوشیوں کی کلیاں ڈھونڈرہی ہیں # #



مردیوں کی شام ہے اور دھیان میں ہیں وُمیند میں لیسے ہوستے دعدسے کسی کے عندانامر، العن نامر يست كيا شك دوال كمانة اسے بری خلاکرے کوئی خوشی سلے مندا تھوں میں بوجے دسمنے دیت کی طرح ول وهول کرآ نسوسادے کرانے یی ست فد بی رہے ہو گر فیل مراب این ہواؤں یہ استاد کر لینا نے مال کی ایت ماہے جان جانال بقوشى در ہم كو بھى ياد كر كييا مندسے مل جلنے کو مال و کے ای مجے بتاین تواس باب میں متادہ مشناس - كهروزيكا

مز كوئى دى كا لحد كسى كے پاس آئے خدا کرے نیا سال سب کو داش کے اب ہم این میسکی جنوری کی شروعات ے بھتے ہوئے عذاب شہان سے رہے ہی مرکی ہوئی شب سیاہ اور وہ بھی طوی تر ن بچرکے مادول یہ تمامستہ سے جنوری مجرنياسال، نئ ميع بنتي اميديس اسے ملا چرکی خروں کے اُجالے دکھتا کل میناخان سب کی این اپنی موج اس مكس كے برشہرى كوي مال اس مذ ہوما کے اس کوئی ایب سر آجرے کوئی شے سال کا ہر کھے پیغام امن لیتے اتراعتك سے پیمرال سے تعلق کومغیا نے اس سال بھی بیسے کی ق

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-





اور ایریل می بون یس بونی کری سيسرامن دہر بس كھوئے كھ الے كا ا بی میعیاد تخم کرے چلا جلنے گا تونیاہے تودکھلا میچ بٹی، شام بی ودن ان آ مکموں نے دیکھے یی نیے مال کی بے مبب دینے کیوں اوک مبادک آؤں فالب امبول کیے ہیں وقت کی کڑوی بادیں تيرى آمد سيكف عرجهال مي مدى فيض في ي تقلم مرا لموسب كي

تمره اقرا کی دائری می تحریر النااف كي غزل قرب میشر ہوتو یہ ہوتھیں درد ہوتم یا وَدَمَاں ہو دل یں ان بسے ہوتھین مالک ہو یا مہماں ہو

دوری آگے۔ کے دُوری بہتر، قربت کا انجام ہے اکھ آگ کا کام فروزاں ہونا ، راکھ منرور پریٹال ہو

مودا عشق کا مودا ہم تے جان کے جی کولگایا ہے عشق يهمبروسكول كالدسمن بدرا بويا بنهال بو

عشق وهآگسجس میں تنسکر سونا کندن بنتاسے آك يى تحدك كيوبني بولوآس أكسي بريال بو

ويعنى سادهو بال يغي سادعوشهركر وثبت برے ، تم بھی جاک گریبال ہو

كل مينا خال ، ي داري من تحرير والمركب اشب خال في كالم تعلاكه بيركونياسال لائه ميخطب تهادی آنکه کلے توبہادی دیا ایک کچه نظارے کرس سلام سی تری نگاه جو دیلمے توبیاری دیلم نہیں ملیں کے نےسال میں نے ہ ملت چمروں کو یادوں سے محوردولیے سين وقت ين سب عيد مولك وكودوك لی کا جام محبّت کی ہے سے معردو کے نیا سال گزرے کو آ رہا ہو گا برايك فغض تميس تصولا كرجا جكا إلاكا اس ایک سحفی کود صوند و کے جداب می ہیں تهاری یادی شعیس بلا سط ہوگا

رَباب راجبوت ، كى دائري من جرير \_ فيفن احمد فيفن كي تعلم سے نے سال تبایجہ میں نیا بن کیا ہے برطرف خلق تے کیوں خود مجا دکھاہے روشن دن کی و بهی تارول مقری ات دیی آج ہم کونظرا تی ہے ہراک بات وہی آسال مدلا سمرانسوس من مدنی سیمزمی

گر یا شاہ کی ڈاٹری میں تحریر محتی نقوی کی عزل وسعت بھٹم تر بھی دیکییں سے ہم تھے بھول کر بھی دیکییں سے زخم پر ثبت کر سرلب ایسے زخم کو چارہ گر نجی دیکیں سمجے ہے کی منب سے حصلے اپنے پچھے کے تو سحسر بمی دیکس کے اک دُما دلسے چئے کر مانگی می اسس دُما کا اثر بھی دیجیں ہے اک برا نا سغر تو ختم ہوا اک نئ ر گزر بھی دیمیں سے کن تو یلنے دو بے کفن لائیں سے صدا یام ودر بھی دیکیس سے دات ہوتے دو ، لوگ سمیے دو چا نزکو در بدر بھی دیکیں کے چیر کر دل کی ماکھ کو محق اب کے دھی سشردجی دیجیں کے

مصباح خان ، ک ڈائری پی تخریر

منبر نیازی کی نظر

کتاب عمر کا ایک اورباب خم ہوا

شباب خم ہوا اک عذاب خم ہوا

ہوئی نجات سفریس فریب محراس

ہوئی نجات سفریس فریب محراس

سراب خم ہوا اصنطراب خم ہوا

برس کے کمل گیا بادل ہوائے شب کی طی

جوابدہ نہ رہا یں کسی کے آگے منیر وہ آک۔ موال اور اس کا جواب خم ہوا

قرق العین ، کی ڈائری پی توریر

نعیرا جمد نامری عزب دکھان دیے جا

دور ، ہی مُعدسے اکے فواب دکھان دیے جا

کوئ جامح ہوا عرون کا دبائی دیے ہے ۔

نسل دونس ہی آسس بھی آئی ہے ۔

کوئ آئے گا ہیں دکھ سے دبائی دے گا

شام میب تفک کے دود بام پر موجلے گی

اک ستادہ مری بھوں پر دکھائی دے گا

دست جگے او بیکھتے دہتے ہی مری آنکوں ہی کب ذمارہ مری بیندوں کوچٹائی دسے گا

وہ عجب مکس ہے صورت بنیں دکھنا ناحر آ بیئنہ توٹسکے دیکھو تو دکھائی دسے گا



# Www.malksneigy.com

معاف

اگر زندگی کا کچھ حصہ تلخیوں یا محرومیوں کی نذر ہورہاہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بہت برا انعام دینے والے ہیں۔ ایسا انعام جو اس دنیا ہیں خوشی اور آخرت میں بخشش کا سبب بن جائے گا۔ بس ہمیں معاف کرنے کا ہنر آنا چاہیے اور سب سے بہلے خود اپنے آپ کو معاف کریں ہر غلطی ' ہرید گمائی کے خود اپنے آپ کو معاف کریں ہر غلطی ' ہرید گمائی کے لیے یہ سب سے ضروری ہے کیونکہ تب ہی ہم دو مرول کو معاف کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ دو مرول کو معاف کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ (عالیہ بخاری دیوارشب) فضہ دوہری

زازو

زندگی کاترازوائے بائرے میں خوشی وغم کوتولتا رہتا ہے 'خوشیوں کاوزن بھلے کتناد ککش سوندھاسمی 'مگرغم کا کیک کانٹا اتناوزنی تھا کہ باڑے کو زمین سے انصفے ہی نہ دے رہاتھا۔

(قىمتىن بىن مسافر...مصباح على سيد) اقراممتان... سرگودها

پاکستان بنانے والوں کاجذبہ

یہ جمبی کا ریلوے اسٹیش تھاپاکستان نیا نیا تھا۔
پاکستان کو ہجرت کرنے والے مہاجرین جوق در جوق
یہاں آتے 'بعض بایوس لوشنے اور بعض آزاد ملک و
ملت کے سینے سجائے یہاں سے کوچ کرجاتے ہے۔
میں فرسٹ کلاس کے ایک ڈب میں بیٹا تھا کہ ایک
بوڑھی عورت گھڑی اٹھائے ڈب میں داخل ہوئی۔
اس وقت لوگوں میں فرسٹ اور سینڈ کلاس کی اتنی تمیز
نہیں ہواکرتی تھی۔ خیر اِٹرین بخیروعافیت روانہ ہوئی۔
نہیں ہواکرتی تھی۔ خیر اِٹرین بخیروعافیت روانہ ہوئی۔
کچھ دیر بعد مکمٹ چیکر لوگوں کے پاس سے ہو تاہوااس

بوڑھی عورت کے پاس آیا۔ بوڑھی عورت سے میں! میں کا تقاضا کیا تو اس نے اپنا دکھڑا ساتے ہوئے کما بیٹا! میں تو پاکستان جاری ہوں اور میرے پاس کلمٹ کیے ہیے بھی نہیں ہیں اس گفر کی میں میراسلمان ہے چاہوتور کھلو۔ کلمٹ چیکر کواس کیا تیں سن کررونا آگیا اس نے آنسو پوتھے اور بوڑھی عورت کو آریخی جواب دیا۔ "مان آگر ہم لوگ یوں کرس کے تو یہ نیا بواکستان کیسے چلے گا کلمٹ ضرور اوا ہوگا کیکن وہ میری پاکستان کیسے چلے گا کلمٹ ضرور اوا ہوگا کیکن وہ میری جدیب سے آپ اطمینان رکھیں۔ " ان کے گواہ ہے کہ باکستان کیسے کے شان کوگوں کا جذبہ جنہوں نے پاکستان بیل دیا۔ یہ تقاان کوگوں کا جذبہ جنہوں نے پاکستان بیل دیا۔ یہ تقاان کوگوں کا جذبہ جنہوں نے پاکستان بیلا۔

(مولوی مشاق) مسرت طارق... مظفر گڑھ

موی جس چیزی ونیایس سب آگے ہیں اس میں جاپان بھی ان کامقابلہ نہیں کرسکتا۔ امریکی توبہت چھے ہیں۔ وہ چیزے گالیاں۔

آیک امریکی ادارے نے روس کی سبزی منڈی میں بنین گھنٹے انٹرویوز کیے۔ گالیاں چھاٹنے کے بعد تین سٹ کاانٹرویویاتی بچا۔

ڈاکٹر محمد یونس بٹ) عائش شاہ ۔۔۔ کو جرانوالہ برابر بهى امكان مو تا توايك دها كالوكيانين جولا باموجاتا

بے انت دھاکے خرید کران سے خواہش کے تھیں بنے لگتا الین میں جانتا تھا کہ کسی بھی سحری معجزے کی ايك مدموتى ب جس كيار نعيب نبين جاسكتا (مستنصر حسین تارژ) ارمابی سرفرانیه تامعلوم

رزق كاادب

المال كوباى كھانے كرانے ساك اترے ہوئے اجار اور اده کھائی روٹیاں بہت پہند تھیں۔ دراصل وہ يەنق كى قىدردان مىس ئىشانى دسترخوان كى بھوكى مىس هي ميري جهوني آيائي مرتبه خوف زده موكراوي آواز

میں چیخاکر تیں۔ معمال علیم نہ کھاؤ' پیول گیاہے' بلبلے اٹھ رہے

"نيه فكرا پينك دس امال سارا جلامواب ومس سالن کومت کھائیں 'کھٹی ہو آرہی ہے۔" اليه امرود الم في بحينك ويد تصاس من كيرا لكلا

وطقمه زمين سے نہ اٹھائيں اس سے جرافيم چب

"أس كور عص بنه يكن بيهام بجوايا تعاد" کیکن امال چھوٹی آیا کی خوف تاک للکاریوں کی پروا ب بغیر مزے سے کھاتی جلی جاتیں چو نکہ وہ تعلیم یافتہ يس ميں اس ليے جرافيموں سے سي ورتى كليس صرف خدات ورتى تحيس!

(اشفاق احمد صبحائے فسانے) افشال مستعيد كراجي

تحقیق نہیں ہوسکی کہ اتنی ہوا کہاں ہے آگئی کہ ايك الك محكمه آب وموابنانا يرا - بعض لوك كهتي كراچى كى بيرونى بستيول من جو تل بين بيدان من ے تکلی ہے۔ ہوا عجیب چیز ہے۔ یہ آل کو جلائی ہے اور جراغ کو بھاتی ہے۔ جماز اس سے چلتے ہیں اس ے دوستے ہیں۔ لوگوں کی زندگی کادار مدار ہوائے ہے۔ موانه مطے تولوگ مرجاتے ہیں۔ویسے کھاناینہ ملنے بھی مرحاتے ہیں کیکن ہوآنہ ملنے سے لوگ جلدی مرجاتے ہیں۔ ہوا کے نقصانات کی ہیں۔ بعض لوگوں كويد بهت أونجاا زاكر لے جاتى ہے اور پھر پنے دی ہے۔ بعض کے بیٹ میں بحرجاتی ہے اور بعض کے سر مي ودول صوراول من بير تكليف ده موتى باس س كے ليے بھى اور دوسروں كے ليے بھى۔

(این انشا) اقصى كاه نور جرائ سدداؤواله زلميه

مرداورعورت

مرد کی ذات ایک سمندرے مشابہ ہے۔اس میں بميشه برانياني بحى رست بستي بن اور في وريا بهي آكر كلے ملتے ہیں۔ سمندر سے يراني وفا اور نيا بار عليحده نہیں کیا جاسکتا۔وہ دونوں کے لیے کٹ مرے گا کیان عورت جھیل کی ماندہے جس کا ہرچشمہ اس کے اندر ى نكائم الي من جميل كى زندگى اور ب اور سمندر اور طرح رمتا ہے۔ ان دونوں کا بیشہ یکجا رمنا كس قدر مشكل ب مجهلي اور ابابيل كے سنجوك ك طرح اس میں بیشہ تظریدے کے اختلاف کی مخبائش

(بانوقدسیه...امربیل)

سیده لوباسجاد... کرو ژبکا نصیب اگر صرف ایک دھاگاسلیم چشتی کے مزار کی جالی سے باندھنے میری ایک خواہش پوری ہونے کاذرہ



ہے۔اسے مجھ سے ذراسی بھی محبت باقی نہیں رہی ضروروه اس وقت روزی کے پاس بیٹھا ہو گا۔ میرے کے تواب مرجانا ہی بہترہے" یہ کمہ کراس نے وريائے ٹيمزيس جھلانگ لگادي-اس حادث پرافسوس كرتے ہوئے ايك الكريزنے كما۔ "بيہ ہے عورت كى او قات "ووسرابولا-" تم نھیک کہتے ہو۔ویسے جم اکیا بمترنہ ہو آگہ ہم اس احمق لڑی کو بتا دیتے کہ آج بدھ نہیں منگل حتاكرك في قصور

ايك اسكاج في الما يعظم كاكان تصفيح موت اس " کرکیوں؟ میں نے ایسی کون می حرکت کی ہے؟" "كل رات ميس نے حمين ايك لؤكى كے ساتھ ہوٹل میں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے میں نے تہیں آزادی دی ہے لیکن میں حمہیں اتن بے وردی سے پیے لٹاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔اچھا بتاؤ رات تم نے کتنی رقم خرچ کی تھی؟" " تہمیں بقین ہے کہ اس سے زیادہ پینے خرج "بالكل ديدى!اس ليه كداس لاكى كياس اس

ایک بولیس من بری درے ایک شرایی کواسٹریث لمب من جابي لكاتية وكمه رباتها- شرابي عم باته من بيم كان كي جابي تقي-بوليس من في نزويك جاكر زا قاسكما فبخناب عالى!اس وقت مكان مين كوئي نهيں ہے بيا و مشتن زک کردیجیے" " تمهارا خیال غلط ہے۔" شرانی نے جھومتے وع كما "اوير كمرے كى لائث جل رہى ہے۔ عائشهي في ... چكوال

آرشٹ نے گامک سے کما "اس تصویر کے پیچھے ميرياني سال كزر كئي بيل-" گامک بولا" اس فدر تحنت کرنی پڑی آپ کو اس أرتشب بولا "جي نهيس تصوير توايك سفة ميس مكمل ہو گئی تھی مرگا کہانچ سال بعد ملاہے۔ حميراخان ... كوث چهيم احمق مخلوق دو انگریز شملتے مسلتے دریا ندمز کے بل پر جا نکلے۔ وہاں انہوں نے ایک خورے صورت اڑکی کو آ تسوہماتے اور بردبرات ہوئے دیکھا۔ "میراجینا بے کارہے۔ میرامحبوب رابرث ہربدھ کواس جگہ آکر مجھ سے ملتا ہے لیکن آج وہ ابھی تک نمیں آیا۔وہ اب مجھ سے آکتا چکا ہے بے زار ہو چکا

ى بيوى نے ماخر کا وجہ يو چھی۔ وهوتحياز صاحب في سب الحق مج بتاديا-

"جھوٹ بکواس..." بیوی فاتحانہ انداز میں بولی۔ مميس شومارتے کی عادت ہے ، مجھے معلوم ہے تم در تک وفتر میں کام کرکے آرہے ہو پنسل ابھی تک تہمارے کان میں لکی ہوئی ہے۔"

صوفيه بدرسسه لمكان

بمادري جنگ میں ایک بھارتی جزل اینے آگے کھرے ہوئے نوجوانوں سے مخاطب ہو کربولا۔ "ایک زبردست معرکہ ہے جس میں ایک عزر اور دلیرسیابی کی ضرورت ہے جوجوان معرکہ پرجانے کے كي تيار موده أيك قدم آكے برده جائے." نوجوان میں حرکت کی اسردو او گئی جزل نے دوبارہ

صف پر نظردالی- تو ایک جوان سب سے آگے کھڑا تھا۔ جنل خوش ہو کر بولا۔ میں تم سے بہت خوش

جوان كانتياموا بولا لیکن سر .... میری بات او سین ایس آمے نمیں برسائلديدسباك قدم يجهيه شيخيار-

ایک آدی کوائی بیوی سے زیادہ دلچین نہ می محمدہ مرحال من اسي كم القدر ي تق - الكسار كرائه مكانات ديكهن فكليوى في ساته ايك كمر انسي احفالكا كرابيكم تفااور بنابوابهي احجاتفا-بوی نے کما" تم اس میں نہیں روسکو سے ساہ کہ مکان آسیب زدہ ہے۔ یمال کوئی بردوح رہتی

وه مخض مسكرايا اوركها-"تم فكرنه كرويمي مهلول كا"آخرايك نماني تهمار عماته مدرباموب-"

ایک حسین و جمیل سیرٹری غصے ہے بھری ہاں ے کمرے سے باہر نکلی تو اس کے ساتھی ورکرنے روچھا"جب تم صاحب کے کمرے میں کئی تھیں تو برے خوش گوار مودیس تھیں۔اب عصے کے عالم میں باہر آئی ہو۔ کیابات ہے؟"

سيريش ناك سكيرت بوية جواب ديا۔ " اس نے جھے سے یوچھاتھاکہ کیااب مہیں فرصت ہے عیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر! فرصت ہی فرصت ہے میراجواب س کراس نے مجھے20صفات ٹائے كرتے كود مے ديے ... فري كميں كا\_"

صاخان..... دی جی خان

ایک بهت ہی موتی عورت اسٹیشن پر ریل گاڑی سے اتر رہی تھی چو نکہ وہ حدسے زیادہ موتی تھی اس لیے وہ گاڑی کے دروازے سے عام لوگول کی طرح سيدها ارتے كے بجائے الثا اتر رہى تھى كليث فارم ير

كمزے ہوئے ايك مخص نے بير سوچ كركہ شايد بير خاتون رمل گاڑی میں سوار ہوناچاہ رہی ہے سماراوے كر كارى بيس سوار كراويا-

"خدا کے کیے اب تواتر جانے دو "اس عورت نے بي بي سے التجاكرتے ہوئے كما۔ " ہراسیش برمیرے ساتھ ہی ہو تارہاہے 'جمال مجھے اترنا تھا۔ وہاں سے میں یا کچ اسٹیش آگے آچکی

معلى خان يور بوالا

كهتابول يتح

ساتھ لے کر ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد قلم دیکھنے گئے بھر صاحب نے سیرٹری کو گھر چھوڑتے وقت ایک پنسل اس سے لی اور کان میں پھنسالی۔



# الله المادي الم

بھی ہو گا اور زیادہ دن تک رہے گا۔ لکڑی جمچہ استعمال کریں۔ چوشے دن مزے دار گاجر کا پانی والا اجار تیار

ہے۔ نوٹ ای طریقے سے شاہم اور مولی کا اچار بھی تیار کرسکتے ہیں اور نتیوں سبزیوں کو ملاکر بھی اچار تیار کیا ماسکتا ہے۔

بهارى شلجم كوشت

اسیاء: گوشت (بکرے کے سینے کا) آدھاکلو گھی رقبل ایک اؤ ادرک مرخ مرچ علی کے کاایک چجے



شلجم تین پاؤ اسن چھ جو ہے وہی ایک پاؤ الدی ایک چو تفائی چائے کا چچے الدی مرچ (باریک کٹا ہوا) حسب پند مراد هنیا مرچ (باریک کٹا ہوا) حسب پند گرم مسالا ایک چائے کا چچے



كاجر كاياتى والااجإر

ایک کلو جار کھانے کے چچے دوڈل (باریک کچل لیں) جار کھانے کے چچے حسبذا تقد ایک کھانے کا چچے ایک کھانے کا چچ

گاجر رائی گئی ہوئی بغیر چھلا ہوا اسن لال مرچ کئی ہوئی نمک نمک بانی بانی

گاجروں کو چھیل کر بردے بردے گاڑے کرلیں،
درمیان میں سے آدھاکرلیں۔ایک ویچی میں گاجروں
کو ڈال کر ہلی ہی بھاپ دے لیں۔ بھاپ گلی گاجروں
کو نکال کرائی ٹرے میں بھیلا کراوپر دیا گیا آدھامسالا
ملادیں۔ بانی میں باقی مسالا ملاکریا تج سے دس منٹ تک
بکالیں۔ دونوں چیزوں کو دو دن تک الگ الگ دھوپ
میں رکھیں۔ دو دن بعد پانی میں رائی کی کھٹاس آجائے
گی تو مسالا گلی گاجریں مسالے والے پانی میں ڈال کر
اچھی طرح ہلا لیں۔ دوبارہ دھوپ میں رکھیں۔ دھیان
رکھیں کہ مٹی کے برتن میں بیا جارڈ الیس تو مزے دار

كاليامريج

تىل كوايك بىزى دىيىچى مىس ۋال كرگرم كريں۔ پھر اس کے اندر پیاز السن اورک عابت وصلیا وال وس - پر کھ در بعد من الو گاج اکو بھی وال کر يكائيس- بعراس ميس أيك جيجيه كاني مرج اور تمك بهي وال دس اور ساتھ ہی جاول بھی شامل کردیں اور تھوڑا یانی چاول کے گلنے کے لیے ڈال دیں۔ پھر ممل طور پر یانی خشک ہونے کے بعد چاولوں کودس سے پیدرہ منث تک دم دیں' بھانپ اٹھنے لگے تو چولما بند کردیں اور اوبرے ہرادھنیا اور بودینہ ملاکر چھڑک دیں عوشبودار سنرى بلاؤتيارے

اسپیکٹھی(ایالیس) 200 گرام رغي كأكوشت (لمبائي من كان ليس) أيك دو کھانے کے چی الككهاني كاليحي ثماثوپيوري ایک کھانے کا تجی ثماثوييب

ناج کو چیل کرچار عار مکرے کرلیں۔ پھران کو کچوکے دیں۔اس کے بعد نمک اور ہلدی ملا کر متلجم کے مکروں پر خوب مل دیں۔ ایک محفظ تک اس طرح رِ ارہے دیں۔ ایک گھنٹے بعد شاہم کوصاف کپڑے سے خشک کریں۔ اب شاہم کھی یا تیل میں تل لیں۔جب بادای رنگ کے موجائنیں تو نکال لیں۔ پھرای تیل ' تھی میں پیاز ڈال کر خوب بھونیں اور اس کے بعد كوشت كومناسب ياني ذال كريكنے ديں۔ جب كوشت كل جائے تو وہى ۋال كر بھون ليس اور پھر شامجم ۋال كر بھونیں اور تھوڑا پانی ڈال کردم پرر کھ دیں۔ شامجم گلنے کے بعد اس پر کرم مسالا' ہرادھنیا اور ہری مریج چھڑک کرپانی منٹ بعدا کارلیں۔



سنرى يلاؤ



اشياء:

ودوه ايكلو

ايكلو

ودوه ايكون وعدد

الإكراكدوكش كهوئي) وعدد

الإكراكدوكش كهوئي المحالي المحال

پین میں دورہ گاتر 'جاول' کھویا یا سوکھادودھ اور الانجی یاو ڈرشامل کرے بلنے کے لیے رکھ دیں اور جی بلاتے رہیں۔ جسب یہ گاڑھا ہوجائے تو اس میں چینی اور کیوڑہ ایسنسی شامل کرکے پانچ سے آٹھ منٹ تک بینے دیں۔ بھریا لے میں نکال لیں 'پسنے 'بادام اور سلور بیپرسے گارنش کرکے مروکریں۔

گاجر(چوپ کرلیں) آیک عدد
بند گوبھی(چوپ کرلیں) آدھاکپ
شملہ مرچ (چوپ کرلیں) آیک عدد
ہری پیان (چوپ کرلیں) آیک عدد
سفید مرچ پاؤڈر آدھاچائے کا چچ
سیاہ مرچ پاؤڈر آیک کھانے کا چچ
چاسوں آیک کھانے کا چچ
چاسوں آیک کھانے کا چچ
چاننیز نمک آدھاچائے کا چچ
پائنیز نمک حسب ضرورت
تیل حسب ضرورت

گوشت دھوکر چھانی میں خٹک کرلیں۔ گوشت پہ
انچھی طرح کارن فلور 'مکھن 'نمک اور سفید مرچ پاؤڈر
لگاکر دس سے ہیں منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پین میں
تیل گرم کرکے ایک ایک اسٹرپ کو انڈے میں ڈپ
تیل گرم کرکے ایک ایک اسٹرپ کو انڈے میں ڈپ
تیل گرم کرکے اس میں ٹمانو پیپسٹ اور ٹمانو پیوری ڈال
تیل گرم کرکے اس میں ٹمانو پیپسٹ اور ٹمانو پیوری ڈال
مری بیاز 'سفید مرچ پاؤڈر 'سیاہ مرچ 'گاجر' بند کو بھی'
مری بیاز 'سفید مرچ پاؤڈر 'سیاہ مرچ 'گاجر' بند کو بھی'
اسپیکٹھی 'فرائی کیے ہوا اسٹریس' سویا سوس اور جلی
اسپیکٹھی 'فرائی کیے ہوا اسٹریس' سویا سوس اور جلی
سوس ڈال کرووسے تین منٹ بیکا میں۔ ڈش میں نکال
سوس ڈال کرووسے تین منٹ بیکا میں۔ ڈش میں نکال



2017 6.52.284 65.44 6

# ودبابرفيس فيد شكفت دسدسده والاعمين شروع كيادها الكي يه سوال وجواب سنا تع كه جاد ب ين-



طلعت بانو .... راولینڈی س: معميا! أيك بات تو بتأكيس كه زندكي أيك أنائش بوقيامت كياچز بي

فزيده شاه .... لا بور س : "معيا! مخلف چزي جوڙي کے ليے کئي سلوش بإزارول میں دستیاب ہیں۔ کیکن ٹوتے ہوئے انسان كوس چزسے دو ااجائے؟" ج: "حسن سكوك كي مرجم ي سيدهناز .... احر عمر س: "کیا آب کے حسن کاراز بھی قلمی ستاروں کی طرح انٹر بیشنل کس ہے؟"

ح: "جى تهين بيه خداداد-



شنرادی کلناز .... لامور س: "جدالفرنين بعالى إسى انسان كاندر أكركوتي خامی ہوتووہ کی اور کے اظہار کرنے پر اس تلخ حقیقت كو بھى برداشت نىيس كرنا-كىكن دە دىدى جىسى كى حقیقت سے اس طرح گزر تاہے؟" ح : "بي إلى إلى جمول عرض أمّا كارها فلف!" مرثره ناز مهسه ريوه

س : "كى نمانے ميں لوكوں كاخيال تفازند كى بك سفرہ ساتا گراب؟" ج: "اب سفر کے نام ہی سے ڈاکووں کا خیال آجا آ ہے تو!"

زرین فرزانه .... شاه بور صدر س: ومعالى جان إكسي موت بين وه لوك جنهين منل مل جاتی ہے؟" ج: وفيلول كرانهين وهوندس-"

محر عوس .... راولینڈی

ے۔ پیاری سنبل ایمان کی پندیدگی کا بے مدھکریہ۔ نشاجاوید ... ہو بالہ جھنڈ اسکھ

چار ماہ کی دوری ایسی لکی جیسے صدیوں سے دور ہوئے ہول مرکزان سے تعلق ضرور رہا چاہے در بعد

ہو تا تھا۔ بی ہاں اس دوری کی وجہ یہ تھی کیوں کہ اب نشانورین نشاجادیدین گئے ہے ' تغیر 2016ء میں میری شادی ہوگئی ہے۔ نیا گھر نظاوگ نیا احول مگر کرن نے ہر لحد میراساتھ دیا مگردہاں سے کرن تہیں ملکا سواس لیے جب اپنے میکے آئی ہوں توسیاہ کے کرن تعلق کرن سواس لیے در ہوجاتی ہے۔ کرن شاقات کرنے میں اب میں میکے آئی ہوں تو سوچا کیوں نہ خط لکھا جائے تواب حاضر ہوں۔ سوچا کیوں نہ خط لکھا جائے تواب حاضر ہوں۔ سوچا کیوں نہ خط لکھا جائے تواب حاضر ہوں۔

رہی ھی۔ حمد ہاری تعالیٰ پڑھی پھر نعت رسول صلی اللہ علیہ سلم

و المرى الميرى كا بهاند و هوند سن مدف المف نے لكھ كرول جيت ليا۔ ناولٹ ابھى پراھے نہيں وقت كم ہے خط لكھنے ميں اب جاكے مسرال ميں يردهوں كى۔

باقی کرن کے ہرسلط اپی جگہ اے ون ہوتے ہیں۔ پھر تفصیل سے حاضر ہوں گی۔ آخر میں سب بہنوں کونیاسال بھرپور چاہتوں کے ساتھ مبارک ہو۔ رجہ نیاری نشا! سب سے پہلے تو 'دکرن' کی طرف سے آپ کوشادی کی بہت بہت مبارک ہو' زندگی کے اس نے سفر میں آپ کوڈھیروں خوشیاں ملیں۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ کرن کے لیے وقت نکال ہی لیتی خوشی ہوئی کہ آپ کرن کے لیے وقت نکال ہی لیتی

سب ہے پہلے تو ہیں آپ کو کرن کے اساف اور
قاری بہنوں کو شے سال کی مبارک باد پیش کرتی ہوں ا قاری بہنوں کو شے سال کی مبارک باد پیش کرتی ہوں ا ساتھ ہی طیارے کے حادثے میں شہید ہونے والوں
کے ور ثا سے اظہار افسوس خاص طور پر جنید جمشید
بھائی کے لیےول دکھ سے بھر کیا ہے۔
بھائی کے لیےول دکھ سے بھر کیا ہے۔
میں کی سالوں سے یہ برچہ پڑھ رہی ہوں اگراب
اس نے جس طرح سے آگے کی جانب قدم برسوائے
اس نے جس طرح سے آگے کی جانب قدم برسوائے
ہیں اس کا کریڈٹ میں آپ لوگوں کو پیش کرنا جا ہی ہوں۔
جوں۔ "رابنول" غائب ہائے ہائے یہ کیا ہوا تنزیلہ
جوں۔ "رابنول" غائب ہائے ہائے یہ کیا ہوا تنزیلہ

المحت کے بعد انٹری دی مگرزردست۔ خاص طور پر حام کے بعد انٹری دی مگرزردست۔ خاص طور پر حازم فرح بخاری کا دیگل کہار "کا جان دار ناول ہے براھ کر مزا آرہا ہے۔ ناولٹ سارے ہی ایجھے تھے "گر سباس گل کا "عثق والالو "اور ملیحہ راشد کا "سپائی کی منزل " بازی لے گیا۔ اب بات ہوجائے کھمل ناول "دل تیری اسیری کا بمانہ ڈھونڈے "اف صدف جی کچھ زیادہ ہی طویل نہیں ہو گیا مگر جب ناول پر ساتومنہ کچھ زیادہ ہی طویل نہیں ہو گیا مگر جب ناول پر ساتومنہ العم کا کردار دل کوچھو گیا اور ایشال نے ہشنے پر مجبور کیا۔ اب آتی ہے افسانوں کی باری۔ جی ہاں سب نے ہی افترام ہوئے شغی افتراک است ہی ایجھے اور سبق آموز انداز میں افترام ہوئے شغی افتراک "تجھے سے جا الجھے "سب بر بھاری نکا۔ مصنفہ تک تحریف بہنچادیں۔ ارے افترام ہوئے دہ گیا اس بار "میری بھی سنیم "میں پر بھاری نکا۔ مصنفہ تک تحریف بہنچادیں۔ ارے ایکن خان کی سنتا بہت انچھا لگا وہ بچھے بہت پند ہیں۔ باتی نے تمام سلسلے پند آئے۔ میں توبیہ ہی کموں گی ادور باتی نے اس کی منتا بہت انچھا لگا وہ بچھے بہت پند ہیں۔ باتی نے تمام سلسلے پند آئے۔ میں توبیہ ہی کموں گی ادور باتی نے تمام سلسلے پند آئے۔ میں توبیہ ہی کموں گی ادور باتی نے تمام سلسلے پند آئے۔ میں توبیہ ہی کموں گی ادور باتی نے تمام سلسلے پند آئے۔ میں توبیہ ہی کموں گی ادور باتی نے تمام سلسلے پند آئے۔ میں توبیہ ہی کموں گی ادور باتی نے تمام سلسلے پند آئے۔ میں توبیہ ہی کموں گی ادور باتی نے تمام سلسلے پند آئے۔ میں توبیہ ہی کموں گی ادور باتی نہ اسکی۔

2017 5/2 286 35/4 3-

ج باری رمله- آب غائب مت مواکریس اور کو سش کیا کریں کہ ہراہ دلتاہے میرے نام "میں حاضر مول کیجے جناب آپ کی کزنزاور فریز زکے نام شامل كركيے إب توان كى ناراضى حتم موجائے گ-فرمائش نوٹ کرلی گئے۔

يبية شابين .... مكتان

وسمبركا شاره باته ميس آيا- بياري سي ماول كوديك ى رە گئے الكاميك اب اور ساده سے انداز ميں بهت پاري لگراي ب

حمدونعت سے دل کوسکون و راحت ملی۔اس کے بعد "رابنذل" وهوندا تهيل ملاتو صبركيا" آسيه مرزاكا "من مور کھ کی بات نہ مانو" تیز رفتاری سے آگے براھ رہاہے۔باقی سب چھوڑ کرصدف آصف کے ناول پر نگاه دو ژائی اور پیرصفحات برهنی حلی گئے۔ بہت عرصے بعدالي شاندار كريره صنے كوئى-كىس اعيان اورالعم کے چ دوریوں نے وال کو معنی میں جکر الو کمیں دجدان اور ایشال کی تھٹی میشی محبت نے مسکرانے پر مجبور کیا۔ ویلڈن صدف جی۔ اس کے بعد شانہ شوکت كے ناول نےول كو وش كيا موے التھے انداز ميں بمار ی امید پیدای اور کرداروں کے ساتھ مکمل انصاف کیا۔ وہ کل کسیار" بھی فرح بخاری نے تھیک لکھا۔ موضوع نے مجھ خاص متاثر شیں کیا۔ اس بار کے سارے ناولٹ شاندار رہے اور افسانوں میں تظیر فاطمه عائمه اقبال اور شفق افتخار بازی کے گئیں۔ آخر میں ایک فرمائش پلیز جائیز اور مخلف سوپ کی براكيب بمى شائع كريس باقى كے سلسلے بھى اعلاقت شعرول کے امتخاب بھا گئے۔

ج - باری توبیا پہلے آپ بیتائیں کہ آپ عائب کہاں تھیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ ہر ماہ شامل ہو تی ہیں

آیا رسالہ میں اس وقت کھانا بنا رہی تھی۔ جلدی

حافظه رمله مشتاق.....حاصل بور سب سے پہلے تمام کران اساف مصنفین وقار تين كونيا سال مبارك مو! الله تبارك و تعالى مم سب يرانى ببارحتين اوربر كتين نازل فرائ اب آتے ہیں ممرے کی طرف کران بیشہ کی طرح ليك ملا تلا تل بهت احجها تقا- ماول بهت بياري لك ربى تھى اساكل سب بى منفرد تھا۔ تمدونعت ے مستفید ہوئے انٹرویو میں ایمن خان کا انٹرویو ردها اور شادی مبارک پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ "رالهنول" نه وميم كراداس موني- دومن موركه كى بات "بست زبروست جارہا ہے سیکن فضا کی مال نے اجهانسيس كيابهك اني منوالي اوراب فضاب جاري كو اس کے باب کی نظروں میں بھی گرادیا تصیر بہت اچھا تكلا- حوربيه أور حازم كتنے خوش تصاب بتا نهيں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آسیہ جی ان نتیوں کو مجھے تہیں ہونا

چاہیے۔ محمل ناول دونوں ہی بہت زیردست 'دگل کہار'' '' میں اسٹی کا مہانہ نام بی بست اچھا ہے۔ "ول تیری اسیری کا بمانہ وعوردي "صدف أصف ويل ون جب بھي آتي بي حيما جاتي بي- ناولت مين الجهي "عشق والألو" ريسما ایشال کھری کھری فرجاد کوسناتی ہے اٹر کیوں ایسا ہی ہوتا چاہے اور پھرامیسی اینڈ زیردست انسانے سب ہی التحصيم من كنيزنور على كادوكس نام سي پكارول" مجه توبهت اجهالكا- بمم سب بهنيس كزنز ايند فريند زسب بی بردهتی بلکہ حاصل بورے بور بوالہ تک رسالے مصح بیں وہ مجھ سے ناراض ہیں کہ ہمارے نام کیوں میں لکھے۔ کرن میں ان کے نام شامل کرنا۔ حسمرز حفصه افيا كزنز ريحانه وزانه انبيله تاميد عاجمي ماجده-

بامعنی۔ "جھ سے جا الجھے" کچھ خاص نہیں تھی۔ فسچائی کی منزل" بهت ہی زبردست لکھا ملیحہ راشد

ج باری بن!بهت اجهالگاکه آب ف بھی مبعرہ کیا اور ہمیں امیدے کہ اب آپ کا ہرماہ تبصروشامل ہوگا۔

صیاخان.... دی۔ جی۔خان

أكراس كوبلاوجه كي تعريف نه سمجمي جائے توسب ہے پہلے میں بیر کمناچاہتی ہوں کہ کران کامعیارون بہ بدن برستابی چلاجارہاہے اس کے پیچھے تمام اساف کی

اب آتے ہیں دسمبرے کمن کی طرف ٹاکٹل بهت اعلا ب\_اس كے بعد حمد و نعمت كوبهت عقيدت سے پڑھا۔ "مقابل آئینہ" "کنیز فاطمہ کا انداز بنایا۔ کو ہر ممتازے ملاقات بہت شاندار کلی۔اس کے بعد تمام فهرست يرايك نظردالي توديكها كه سارے نام بي ينديده وكھائى ديد\_سب سے پہلے دومن موركھ كى بات ندمانو" ردها آسيه مرزاكي كيابات إس كيعد شانه شوكت ك تاولث كادو مراحمه يره هامزا آيا اليمي كمانى تقى-"كل كسار" فرح بخارى في بحي الجعالكا ہاں کے بعد عمل ناول ''ول تیری اسپری کا بہانہ و مورد الله المرح الول بعي طويل تفا مرمين بد كهنا چاہتی ہوں کہ صدف آصف نے کمال کالکھا منہ سے بے سافت زیروست نکلا۔ بہت ہی حساس سی کمانی التھاندازمیں لکھی گئے۔

افسانوں میں نظیر فاطمہ اور شفق افتخار بازی لے کئیں۔ ناولٹ میں سب سے بھترین سباس کل کا "معشق والالو" لكاباقي تمام سلسلي بهي التصفيض ح - پیاری مباکران کی پندیدگی کا بے مدش تناء شنراد.... کراچی

دسمبر کاشاره حسب روایت 12 کوملا-جلدی پہلے حمدولعت پڑھ کرناہے میرے نام" وانتري دي مريد كيا ويان من موجود مين تحي من تاہے میرے نام کھولا۔ (آتے والے باتھوں سے) اینا خطاد مكيه كربهت يوش مونى اتنامحبت بحراجواب اتني پيار بھری شکایت ملقین سیجیے کچھ کھے تک تو میں ارد کرد سے بلکہ کھانا بنانے سے بھی بے خبر ہوگئی کہ میرا پہلا ای خط سند قبولیت یا گیا اور اتنا پیار که جیے برسول سے ہم اک دوسرے کوجائے ہوں۔

اداربه ول كوچھوكيا ہرماري طرح-مبارك بادفائزه بھٹی آپ کو بھائی کی شادی کی۔ آسیہ مرزا صاحب کا ناول بہت خوب صورت انداز میں آگے براہ رہاہے۔ قاری خود کو ہر جگہ ساتھ محسوس کر تاہے کرداروں کے بمت بد فطرت ہے حوریہ کادبور عوریہ کے ساتھ اور حازم کے ساتھ اچھا جیجنے گا۔ محبت کرنے والوں کے دستمن توہوا کرتے ہیں۔بابر کواجھائی کی طرف لائے گا آسيہ جي!آپ کے فلم کے لیے مشکل تو نہیں ہے نا۔ تنزيله رياض صاحبه كاتاول نه ياكردكه موا مرماه بهت شدت سے انظار ہو تا ہے۔ "راپنزل" كا "كل كهسار"كي دوسري قبط بهي زبردست تفي باقي آئنده في مزا خراب كرديا- صدف اصف كالكمل ناول احجا لگا۔شانہ شوکت کا محبول بھرا ناولی بہت استھے انداز مين ممل مواليلي قسطاتودوباريزهي تفي اوراب دوسري کوابھی ایک ہی بار بردھا ہے۔ محبول سے گندھی ہوئی كمانى بباربار يرفض كورى جامتا ب- اولاد كوديوا على کی حد تک بیار کرنے والے زارون بہت اچھے لگے۔ ہمارے اپنے ابوجی بھی ہم کو ایسے بیار کرتے ہیں۔ میری ای کرن میں میرانام دیکھ کربہت خوش ہوئیں۔ "زاويه نظر" من شبينه نے بہت سمجھ داري سے كام لبار جنیسانی اور دیورانی کومنه کی کھانی پڑی۔ " زندگی تجھ کو جیا ہے کیے "میں شوہر کا بیوی کے قدموں میں بينه نااح الهين لكامرد توحاكم م يعرعورت ك قدمول ال کے قدم ہی اس قابل ہیں کہ ان علی!ہم بھی ہی کہتے ہیں کہ نام منفردہو مکرہو آسان اور

7 6 3 288 28 5 Sate

ر کھنا" بورے کرن کی جان تھی پھیلے مینے نہیں روھی تقى اس ماه أيك سائقه دونول اقساط پر هيس اور پر ه كر مزا آگیا۔ زارون اور ایکیا اسنے چھوٹے چھوٹے ممایایا بن كئے متاليہ اور نوميتا نام التھے لكے شنزاد انكل اور ولید جیسے مخلص اور بے ریا لوگ آج کے دور میں کمال ہیں جنہوں نے بغیر کسی غرض کے اتنا ساتھ دیا ویسے زارون نے بھی ان کے احسانوں کاحق ادا کردیا۔ آخريس جاتے جاتے آپ سب كوسال نوبست بهت مبارك موسينيزاس باركران ميس لازي ميرا خط چهينا چاہیے ورنہ آپ کی ہماری تاراضی ہوجائے گی۔ ج - بیاری ثنا --- آپ کاخط تاخیرے موصول ہوا تھااس کیے شائع نہ ہوسکا تمریز معاضرور کیا تھا۔اور ہماری طرف سے بھی شبینہ کل کو بہت بہت مبارک <sup>نهو</sup>- عابش جنجوعه....تونسه شريف وسمبركاكرن فيحه تأخير علا- ومن موركه كايات نه مانو" زيردست جاريا ہے آخري سطرس پراھ كر چھ خوف محسوس موا حازم اور حوربد کے بارے سے باہر کے بارے میں مجھے لکتا ہے اچھا ہوجائے گا وہ۔ "رابنول"نه ديكه كرمزاكركرا بوكيا-وحميد صبح بمار ركهنا" كا اختيام اجها موا- بهت مزے كا تأولت تھا۔ كاش! زارون كى مما كا انتقال نه موتا بهرخیال آیا که ناولت کسے بنتا چردوکل کسار" زبردست ب- افسانے کھے خاص نہیں لگے۔ فائزہ بھٹی کو بھائی کی شادی کی بہت مبار کباد۔ ''مقابل ہے آئینہ'' میں کنیز فاطمہ سے مل کراچھالگا۔ مستقل سلسلے سارے ہی بہترین ہیں۔ ج - پیاری بہن عابش! آپ کے خطوط ہمیں نہیں

ملے درنہ ضرور شامل کیے جائے دیکھے بیچئے یہ خط ملا اور

ا قراممتانی مرکودها

ٹائٹل گرل دل کو بہت بھائی۔ ٹائٹل گرل سے تظرس چرا کراندر چھلانگ نگائی۔ پہلے تو آپ کابہت تھینکس کہ آپ نے بڑھائی کے لیے میری حوصلہ

اليك دم شاكثرره كئ اتنے ٹائم سے اسے خط كرن ميں ويلقتي ربى بهول اوراب اجانك ميرا خط غائب بوكيائيه تو غلط بات ہے تا۔ پھر میں نے سوچا کے شاید آپ کوملا نهيي مو گا كيونكه ايبانو تبھي نہيں ہوا مجھے كرن ميں ہر بار جگہ ملتی ہے۔ میری میں کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے کن بڑھ کر 20 ماری سے پہلے خط روانہ کردوں۔اب بتا نہیں کس کس نے میری کی کو محسوس کیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو میں ایک گذیبوز دوں ہاری بہت یاری مصنفہ شبینہ گل آبی کے آگئن میں ایک منتھی پری آئی ہے وہ دوبیٹوں کے بعد ایک کیوٹ ی کریا کی مما بن گئی ہیں میری طرف سے بہت

اب تبصرے کی طرف آتی ہوں اس بار میرے موسث فيورث تاول "راينزل" جس كا تقا انتظار وه غيرها ضرفقات آسيه مرزا صاحبه ودمن موركه كى بات نه مانو "بهت اجهاجارها ب مربيه كياكرديا حازم اور حوربيكي كاركال كسيدن يليزحوربيه اور حازم كوكمانى سے مثا مت رجيج گا۔نصير كافضا كي حمايت ميں بولنا اجھالگاوہ بايرے بزارور بے بمترشو برابت بو گا۔

افسانے سب اچھے تھے صدف آصف وطل تیری اسیری کا بمانہ ڈھوتڈے" بست زیروست لکھا فوزيين في سلطانه كے ساتھ اتنا غلط كيا جبكه سلطانه كى اولادی آخرمی اس کے کام آئی۔وجدان اور ایشال کی نوك جھونك اچھى كھي۔اعيان صاحب كوبھي شكرہے ايندُ مِين عقل آبي گئي' "بخت ِ جاگ اينهے" حميراً نوشین نے بھی اچھالکھا تھا اس فیملی نے تو تنجوس کے تمام ريكارو توروي عظم آخريس برا الجماسيق ملا-"عشق والالو"سباس كل نے بھی شاندار لکھا پہلے تو ایشال پر بهت عصیه آیا ایک بی بات پکر کربینه گئی ہے مگر پھراس کی بات سیجے لکی فرجاد کا اس طرح سرعام روکنا اور پر بیوز کرنا غلط طریقته خفا کوئی بھی شریف لڑگی ہیہ برداشت نه کرتی-ملحه راشدنے بھی اجھے موضوع بر لکھا۔اب آیتے ہیں اس کمانی کی طرف جو اس ماہ کی بیسٹ کمانی تھی۔ جی ہاں شانہ شوکت کی "امید بمار

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

مکمل ناول بھی لکھتے۔ بڑا سربرائز دیا۔عینا اور عباس کی شادی ہورہی تھی۔ بیرو ہی ان دونوں کے ملنے کا سبب بی۔

اس دفعہ کرن کے ساتھ خاتم النبین کی کتاب بہت پند آئی۔اس کتاب کوپڑھ کر آپ شکی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت کچھ معلوبات حاصل کیس کرن کتاب مفت قدیماں کے لیے تخفہ ہوتی ہے۔

مفت توہمارے کیے بخفہ ہوتی ہے۔ میری طرف سے سب لوگوں کو میری نیوایئر بہت بہت مبارک ہو۔

ج- پیاری افراکن پر تبعره کرنے کا بے حد شکریہ۔ سدره مرتضی ..... کراچی

بهت معذرت کے چھلے کھے مینوں سے میں غائب رہی آپ کی محفل ہے۔ براس ماہ صدفیہ آصف کے ناول نے جھے مجبور کر دیا کہ میں اپنا قلم اٹھاؤں۔ صدف آصف عده حرير ان فيكث آپ كي اب تك کی تمام تحریوں میں بیات پررے گی۔ مکافات عمل کے خوف سے اگر لوگ اللہ ہے ورنے لگے تو کیا ہی بات ہے۔ بہت احجمی کوشش تھی سوئے ہوئے معمیر کے لوگوں کو جا گئے کی دومن مورکھ کی بات نہ مانو "میں توبابري طرف سے ڈر ہي لگار متاہے کہ چھے غلط نہ كر دے وہ - حازم اور حورب کا ایکسٹسٹنٹ ایک خطرناک مورثه و كاس كماني كا " كل كسار" فرح بخاري كالجمي ایک بے حد خوب صورت ناول۔ کل آویزہ کا کردار بت یارا اور معصوم لگا۔ ہر قبط کے آخری سین انتهائی دلچسپ ہوتا ہے کہ اگلی قبط کا انتظار مشکل ہو جاتا ہے۔ "عشق والالو" سائن كل كى ايك سبق الموز كماني تھى۔ بہت سادہ طرز میں انہوں نے كماني كو ميثااورسب المام بات يدكداس ميني "راينزل" كوبهت مادكما

ج: -پاری سدرہ استے مہینوں کی غیرحاضری کے بعد آپ بھرہماری محفل میں شریک ہویٹی بہت خوشی ہوئی -گر آپ نے تبصرہ نامکمل ساکیا ہے ہمیں خوشی ہوگی جو آپ ہرکمانی پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ و مری ایمی سنیم "می ایمی خان سے ملاقات الحیمی رہی۔ ایمی خان تو بہت بیک آپیٹر ہیں۔ "مقابل ہے آئینہ "میں کنیز فاطمہ کو جان کرخوشی ہوئی۔ آئینہ "میں کنیز فاطمہ کو جان کرخوشی ہوئی۔ جاندار رہی۔ اس دفعہ تو فرح جی نے گھماہی ڈالا۔ اب جاندار رہی۔ اس دفعہ تو فرح جی نے گھماہی ڈالا۔ اب اسجد اور صنوبر کا کیا قصہ ٹیک پڑا۔ ویسے آیک بات فرح کی ان پڑے گئی کہ گل آوردہ کو بڑا بمادر بنایا ہوا ہے چلو آیک بڑا نیک دل آوین کا کچھ خیال تو آیا۔ اسجد عالم اور تو آیک نمبر کا کمینہ آدی ہے۔ ہروقت کوئی نہ کوئی چال چانہی رہتا ہے۔ پھر بھی گل آویزہ اس کی دال نمیں گلنے دیتی۔ اب دیکھے بلاور گل آویزہ اس کی دال نمیں گلنے دیتی۔ اب دیکھے بلاور گل آویزہ اس کی دال نمیں گلنے دیتی۔ اب دیکھے بلاور گل آویزہ اس کی دال نمیں گلنے دیتی۔ اب دیکھے بلاور گل آویزہ اس کی دال نمیں گلنے دیتی۔ اب دیکھے بلاور گل آویزہ اس کی دال نمیں گلنے دیتی۔ اب دیکھے بلاور گل آویزہ کے ساتھ کیا کر تا ہے۔

الممل ناول ''دل تیری اسیری کا بمانہ و هو تا ہے۔ مدف آصف کی تحریر زیادہ پند نہیں آئی شروع سے بہت بور کئی لیکن در میان میں بیسٹ رہی۔ فوزیہ کو اپنی دوست کا پچھ تو احساس کرلیتا چاہیے تھاسلطانہ نے مشکل وقت میں فوزیہ کی مدد کے۔ لیکن فوزیہ بیکم تو استین کا سانپ تکلیں۔ ایسے لوگ دوستی کے نام پر دھباہوتے ہیں۔ وجد ان کی گائے نکلا اپنی سوتیلی مال کی اعیان تو بس اللہ میال کی گائے نکلا اپنی سوتیلی مال کی اعیان تو بس اللہ میال کی گائے نکلا اپنی سوتیلی مال کی اعیان تو بس اللہ میال کی گائے نکلا اپنی سوتیلی مال کی اعیان تو بس اللہ میال کی گائے نکلا اپنی سوتیلی مال کی اعیان تو بس اللہ میال کی گائے نکلا اپنی سوتیلی مال کی اعیان تو بس اللہ میال کی گائے ایکن بیسٹ بھابھی کا ساتھ دیا۔ ایشال اور وجد ان کا کہل بیسٹ رہا۔ اینڈ میں فوزیہ بیگم کے ساتھ اس کی اپنی اولاد انوشے نے برطاح جو کیا۔

ناولت دعشق والالو "سباس گل ویل و ن سباس جی انتی المجھی تحریر لکھنے پر۔ کمانی ہیں اینڈ رہی۔ فرجاد کا کردار بردا پند آیا۔ آج کے دور میں فرجاد جیسے مخلص اور فرما بردار مرد ہوتے ہیں۔ خدا ہیشہ ایسے لوگوں کو پند کر آ ہے جو دو سرول کی آئی ہی عزت اور پیار کر آ ہوں۔ ایشال فریال کی نوک جھوک ہیں۔ موقی انتخار کا نام ہی کافی انسانہ "جھے سے جاا جھے" شفق افتخار کا نام ہی کافی ہیں۔ شفق افتخار کا نام ہی کافی ہیں۔ شفق افتخار کی تحریر بردی زیردست ہوتی ہیں۔ سیکن صرف افتخار کی تحریر بردی زیردست ہوتی ہیں۔ سیکن صرف افتخار کی تحریر بردی زیردست ہوتی ہیں۔ سیکن صرف افتخار کی تحریر بردی زیردست ہوتی ہیں۔ سیکن صرف افتخار کی تحریر بردی زیردست ہوتی ہیں۔

# #